



| 07 | كاثى چوہان      | U5      |
|----|-----------------|---------|
| 09 | منوره نورى خليق | زادِراه |
| 12 | مذير            | محفل    |

### ﴿ بَاتِينَ مَلاَقَاتِينَ ﴿

| 31 | دلشادسيم      | ول في بالعين |
|----|---------------|--------------|
| 35 | ذيثان فراز    | منم جنگ ہے   |
| 33 | على رضاعمراني | منی اسکرین   |



| 38  | بيناعاليه | تيريے عشق نيايا     |
|-----|-----------|---------------------|
| 200 | عقيله     | آئينه عکس اور سمندر |

ونيايتل دى نيلم الماس 78 رحن، رحيم ، سداسائيں أمِ مريم 132 إلى راه وفاميں نسرين اختر بھني 182







| 60  | رضيه مهدي.  | در کنگ دو مین   |
|-----|-------------|-----------------|
| 164 | صائمه حيدر  | مريم فاطمه      |
| 96  | نعمان المحق | ميرے پرندهٔ دلِ |

كاستعال سے بہلے باشر سے وي كا جال مدالي المرورى بے۔ بيمورت ديكرادار وقالونى جار و وكى كائل ركمتا ہے۔

### BAKEOCKETY COM

اب اعتبارا آیا صدف آصف 124 مهنگاسودا عارف شین روہیلہ 158



عِائے کی بیال محمد حامد سراج 228



خورشی شوکت جمال 243



دوشيزه گلستان اساءاعوان 234 ف ليح ، في آوازي قارئين 238 يه بوئى نابات زين العابدين 240 114 لولى وۋى بولى وۋ ۋى خان 246 118 نفساتي ألجهنين مختار بانوطامره 250 ليجن كارنر نادبيطارق 252 عكيم جي المحدرضوان عكيم 255 بيونى گائيڈ ڈاکٹرخرم مثير 257





خوابوں کی دہلیز الماس روحی 114 محبت اعزاز ہے سنبل 118

> زر سالانه بذر بعدر جسری پاکستان (سالانه).....720روپ ایشیا ٔ افریقهٔ بورپ.....5000روپ امریکهٔ کینیڈا 'آسریلیا.....6000روپ

پیشر: مزومهام نے ش پریس سے چپوا کرشائع کیا۔مقام:ش OB-7 تا پورروا۔ کرائی

Phone: 021-34939823-34930470 Email: pearlpublications@hotmail.com

PAKSOCIETY.COM







آج ہم جس دور بیں سائس لے رہے ہیں، دہاں ہر تشم کی آزادی خود مختاری اور تعیشات کے تمام سامان موجود ومسیر ہیں۔ اس کے باوجود ایک مسلسل محرومی اور ناکامی کا حساس انسان کو معظرب رکھے ہوئے ہے۔ آزادی میسر ہے، لیکن آزادی سے سائس لینے کے باوجود .....

### زندگی کوآسان باعمل اورایمان افروز بنانے کاروش سلسله

بھی ۔اس کا نئات میں بھی جس قدر بھی تعتیں ہیں ،ان پر اں کی تمام مخلوقات کا حق ہے لیکن ہم ان پرخود قبضہ کر لینا جاہتے ہیں اور اپنی ذات کے سوا کسی کا حق تسلیم نہیں كرت فرمان الى بكهاس كائنات كى مرشة يركب طلال اور محنت کے ذریعے اِنسان کا حق ہے، لیکن دوسروں کو محروم کر کے نہیں مکن کا حق یامال کر کے نہیں۔ یہ ازل سے ابد تک ایک ایبا قانون ہے جے توڑنے کے بعدہم نہ مرف دوسرے کومحروم کرتے ہیں بلکہ خود بھی محروم رہ جاتے ہیں بلکہ باری تعالی کے حضور حاضری کے دن ای قانون کی خلاف ورزی حساب كتاب مسخى كاباعث بن جائے كى اس سے انداز ، كرلينا عابي كرسب خواشات غلط بين بلكهان ك حاصل كرنے كا طريقه غلط ب - دوسرول كے حقوق اورخواہشات کو پامال کر کے اپنی آرز و تیں پوری کر لینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ باالفاظ دیمر سے حقوق العباد کی پالی کی جاتی ہیں۔آج ہم جس دور میں سانس لے رے ہیں، وہال مرتم کی آ زادی خود مخاری اورتعیشات کے تمام سامان موجود ومسیر ہیں۔اس کے باوجودایک لسل محرومی اور ناکامی کا احساس اِنسان کومفطرب ر کے ہوئے ہے۔ آزادی میسر ہے الکن آزادی ہے سانس لینے کے باوجوددم مختاہ ایسا کیوں ہے؟ انسان ایک تصوراتی زندگی اورانسان کی فطری طلب اور ازلی خواہش کیا ہے ؟غور کیا جائے تو آزادی اورخود مخاری اِنعت اور تحنیات، نے فکری اور سکون کا ماحول جَسِ میں کسی تم اور دشمنی کا کھٹکا نہ ہو۔ یہی ایک تصوراتی زندگی ہوتی ہے جس کے لیے انسان شعور آنے ہے لیے كرموت تك عمك ودوكرتا بادر حرتين ول ميس لي اس دنیا سے رخصت ہوجا تا ہے اور کلد کرتا ہے کہ اسے یہ سب کچھ نصیب نہیں ہوا۔ پانہیں، ہماری نا کامیوں میں ز مانے کی خطام یا ہمارا اپنا قصور؟ ہم ریمی نبیس جان یاتے کہ ہاری طلب خواہشات غلط بیں یا انہیں عاصل مرنے کے ذرائع غلط ہیں؟ اشرف المخلوقات ہوئے اور انفل ترین مخلوق ہونے کی صورت میں تو ایسی زندگی کی آرز وكرنا غلطتبيس بي جيكه الله تعالي في كائنات كي تمام لمتیں انسان کے لیے ہی تخلیق فر مائی ہیں توان پر تخشیات برانسان کاحق بنآہ۔ وہ انبیں حاصل کرنے کی خواہش بھی کرسکتا ہے اور حاصل بھی کرسکتا ہے لیکن بات مرف انفرادی اور اجماعی سوچ کے فرق یا کاوشوں کے غلط انداز کی ہے ہم خواہشات کرتے ہوئے مرف اپنے بارے میں سوچے ہیں جب کہا یک ہستی پرایمان لانے اس کی تخلیق کا ایک اور حصر ہونے کی صورت میں ان تمام تحثیات اور خوشیول پر ماراحق ہے اور دومرول کا



دولت کی ریل پیل، نام ونمودشان وشوکت ہرشے نصیب ہے لیکن ان تعتوں کے باوجود مسلسل آیک اضطراب ونامعلوم ی بے چینی مسلط ہے۔ بیدایک ایسا مرض ہے جس میں مریض سودوزیاں کے حساب میں بھی خود پررم کھاتا ہے مجھی زمانے کا گلہ کرتا ہے اوران کا شکاران ونوں ہرانسان نظرآ تا ہے اور جب واکثر حضرات سی مرض کو پہلیان نہیں باتے تواسے الرجی یاؤپریش کا نام دے دیتے ہیں اس طرح خود رحی اعصانی تناؤیے چینی اور اضطراب کی سے کیفیت د پریشن کہلائی اور بیمرض دیریشن دنیا بھر کا مستلہ بن منا بلكدا كريه كها جائے كدانيان جول جول ترتى كرتا جارہا ہے، یہ مسئلہ علین سے سکین تر ہوتا جا رہا ہے نفیات کو مد نظر رکھا جائے اس کے لا تعداد اسباب ہیں تھہیں کاروبار میں نا کا می نقصان ،کہیں ناچا تی و اتفاقی ، عبت میں ناکای ، بےروزگاری مفلسی ، تہیں مال کا حصول مهیں مال کی حفاظت اور کہیں مورثی امراض یا جسمانی عوراض۔ وجوہات مھی مخلف عورت، مردکی ڈیریشن کے اسباب بھی جدا جدا مکران کے حالات میں تصور کی ایک آ دمی کانہیں بلکہ اس کی منفی سوچ کا ہے جسے وہ خورشجھ نہیں یا تا تو مرض قراروے دیتا ہے 'لیکن حقیقت پیرہے کہ اس مرض کا سبب صرف و نیا کے لیے د نیا کمانا ہے اب غور طلب بات ہے کہ بیرانسان اشرنب المخلوقات، خلیفیتہ اللہ جس کے لیے دنیا بنائی گئی ،اگر دنیا ہی کومقصر حیات بنالے، ٹارگٹ جھی دنیا، کوشش بھی دنیااور نتیجہ بھی دنیا، تو انجام لازی مفر ہوگا جس کے بعد بھوک یاس اور نیند از کئی زندگی سے ہر امنگ مث کئی احماس محردمی نے غلبہ یا یا وربید دجہ کا نئات انسان، یے عمل اور نا کا م ی چیز بن کرِرہ کمیا بس یہی ڈیریش کی کیفیت ہے جس ہے بھی نہ بھی ہرانسان گزرتاہے ، خاص طور بر وه لوگ جوسهولیت اور آسانیون مین زندگی کا سکون اور آ سائش و نمائش میں عزت و ناموری محسوس کرتے ہیں اور مزید سے مزید کے حصول کے لیے ہی ہرکوشش کرتے ہیں پیفلط انداز فکر كى بات ب يا پھراس كا سبب لاعلى ہے اس دوريس

ا مے موس نبیں کرسکا تو اپنی تاکا می کام ذمہ دارد وسرول کو کھراتا ہے ، الزام دیتا ہے ، مردز مانے کو الزام دیتا ہے ، الزام دیتا ہے ، مردز مانے کو الزام دیتا ہے دبات کی صلاحیتوں کو دباتا ہے ، اس کی ترقی میں رکاوٹ ہے ۔ فیر ، یہ ایک بہت طویل بحث ہے ، یہاں بات صرف انسان کی ہے ۔ انسان جو سب پچھ پاکر بھی خود کو تہی داماں اور معظر ہے بحت ہے اور یہ جانے کے باوجود کہ اللہ تعالی معظر ہے بحت ہے اور یہ جانے کے باوجود کہ اللہ تعالی کی ادا میکی میں دی ہے ۔ اپنی عزت و آبرد کے ساتھ دسروں کی عزت اور آبرو کا خیال رکھنا ، اپنی خواہشات کا احترام کرنا اور اپنے مفاد کے ساتھ خواہشات کا احترام کرنا اور اپنے مفاد کے ساتھ خواہشات کا احترام کرنا اور اپنے مفاد کے ساتھ دوسروں کے مفاد کو بھی مخفوظ رکھنا ۔ حدیث ہے ۔ 'جو خواہشات کا احترام کرنا دور اپنے مفاد کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی پندگر و، ۔ 'جو مفاد کو بھی مودوں کے لیے بھی پندگر و، ۔ 'جو اس کے لیے بھی پندگر و، ۔ 'جو بھی ہندگر و، ۔ 'جو بھی بندگر و، مسلم )

کین اس تعلیم سے ہٹ کر ہم سچو بھی حاصل کر لیس ،ہم بے سکونی اور تاکا می کے سوا سچو نہیں پاسکیں کے جس کا متیجہ ایک مسلسل نا کا می اور بے قراری ہے۔ بھی کی شے کے حصول کی مگ ودواور بھی اس شے کے عدم حصول کا غم ۔ نہ خوشی میں اعتدال ناکا می میں برداشت اور خل ۔ ارشا دربانی ہے۔

''اس شے کے لیے ٹم نہ کر د جوتم' سے جاتی رہے، نہ اس شے پر گخر کر د جوتہ ہیں عطا کی جائے۔اللہ تعالی کسی انر انے دالے کو پہند نہیں کرتا۔''

(سورت الحديد- آيت ٢٣)

سے حکم خوشی اور تی کے وقت انسان کے برتاؤو
اعمال میں اعتدال قائم رکھنے کے لے دیا گیا ہے تا کہ
عطیہ اور عدم عطیہ دونوں صورتوں میں مظمئن رہ سکے
اور بہی اطمئان مومن کی شان قرار دی گئی ہے جس
کے ذریعے ہر حال میں انسان کو قلب مطمئنہ حاصل
ہوتا ہے جب کہ ان دنوں یہ قلب مطمئنہ مفعود ہو چکا
ہوتا ہے جدھر دیکھو، نے اطمئائی کی کیفیت طاری ہے
جبہ بظا ہر محرومی کا کوئی سبب نہیں بلکہ عجیب بات ہے
کہ جتنی سہولتیں برحتی جاتی ہیں زندگی اتنی ہی دشوار
کہ جتنی سہولتیں برحتی جاتی ہیں زندگی اتنی ہی دشوار
من رہی ہے۔ ایک گھر میں دومیاں ہوگی سے لے کر
دوتو موں تک مسلسل ایک مقاطح کی کیفیت جاری ہے
دوتو موں تک مسلسل ایک مقاطح کی کیفیت جاری ہے

ر دوشیزه ۱۵

خان (فرسك) آئي الم



المدالة 6 تمبر 2012 ، -1580 زكرة ك متنی مریضوں کے ایشن بالکل مفت کے جاملے ہیں اور 30 ديم 2014 تك 1400 مريشول كا آیریش متوتع ہے۔

7000 فریب مراینوں کوزدیک کا چشمددے میکے ہیں۔ تقريا 17600 لوگ اين نظرينيك كروا يك يس سبافرا جات ذكوة الدراؤيشن عديد كي جات بيل رئ:سميع الله خان

سابق اولميك باك كملازي

يال كبيرار وآل أيساور مغيدموتاك أريش موتيي آئموں کے معائے کے لیے ڈاکٹر روزانہ مج 9 بج しいこれのアダンとき3パーニ

جد 9 بع - 1 بع كار

الواركوايحال بندر عكا\_

Account: MCB Farid Gate Branch 07380101004106-7 Tel: 062-2886878 23-C بالرادي في فرواشيث وينك آل باكتان وبهاد ليور

انبان نے اقد کرونا ئی آ وم نے امالان اوا اووش کے فانی چیزواں میں عمریم احویز کی ہے وواج منصب اور شمرت مقصد حیات مان کرره سنت میں مگر و و فور تبین کرنا که جنهیں یہ سب مامل تما ، نیاانبوں نے مطمئن زند کیاں گزاریں؟

ور مقیقت مضلرب و بے مجانن انسان تھے چاکیز خان، بالكو خان، الكر، مسو كيني، نيولين، سروسلن ج جل ، ابرا ہا منکن یا شب وروز مفلیں ہجائے والے اور لاتعداد مكران بيسب المطراب كاهمار تنح اورآن مجي موجوده دور من متعدد صاحب انتذاراوگ ای من کا وكار بير - (ليكن برخان ان ك أكر المتعدز تدكي كزارنے والے فرماں بردار انسالوں كى تارن پر نظم ڈالی جائے تو بڑا نمایاں فرق أظراً تا ہے ان میں خاص و عام سب ہی اوک نظر آئے ہیں مفرت او یا علیہ السلام ستى بنا كرائة علاقة والول كولموفان ت بحاكر ليه جارہے ہیں اور ان کا اپنا مٹا ای طوفان کی نذر موجاتا ے کیا ۔ ماہوی کا مقام نیس تما؟ مامرتوں وعاؤں ت ما تکے ہوئے کمن عے اور زوی کوربرائے میں جموز کرنا معلوم وقت کے لیے رفصت ہوجانا کیا کم حوصلہ یامال كرنے والے حالات تھ؟

اب اگر رکھا جائے کہ اللہ کے خاص بندے تھے جن بروحی نازل مونی تھی انہیں، برلمحاللہ کی مدو کا یقین تھا تو غیر نی ہستیوں کی مثالوں ہے بھی تاریخ جمری بردی ہے حفرت علی کا زمانہ ہے۔ دخمن اور دوست کی بہان مث علی ہے ہر طرف خانہ جنگی کا عالم ہے ایسے میں کوئی ا بی بے بیٹی و مایوی کا ذکر کرتا ہے تو آپ تھیجت کرتے من كه وغم كا علاج عم خواري مين خلاش كرو- " ياسى مخفس نے مالات کا کلد کرتے ہوئے کہا کہ اامراز مانہ بہت خراب ہے اس وقت آپ نے جواب دیا۔"زمانے کا كلمت كرو، زمانه توتم خود بوي انداز وكياما مكنا يك یہ جواب س یقین اور کیے ایمان کی علامت میں؟ کیا اسے بقین کی موجود کی میں اضطراب یا ماہی کا محزر ہو سکتا ہے؟ مبھی مجی نہیں ،اور کیااس بیتین کے بغیر آج کا انسان الى ما يوسيون اورة كاميون كاماان كرسكتا ي 



بہت بارے ساتھو!

آپ سب کی محبت میرا مان ہے۔ میصرف لفظ نہیں میرے دل کے جاروں خانوں میں دوڑتا لہو بھی کہی ا ایکارتا ہے اور اب تو ایسا لگنا ہے کہ اس دل میں ایک پانچواں خانہ بھی اپنی جگہ بنا چکا ہے، جس میں میرے' قلم پیارے' رہتے ہیں۔ میرے' قلم بیارے' میرے دل کی دھڑ کنوں کو ہمہ وقت کچھ بہتر ہے بہتر کرنے پر اکساتے ہیں۔ ہر ماہ پر چدد ہے کے بعد میں خودکوکس کثیرے میں کھڑا محسوں کرتا ہوں، اور آ ب کے خطوط مجھے گا ابتاتے ہیں کہ میں اس ماہ کتنا آ ب کی اُمیدوں پر پورا اثر سکا۔ خدا میرے قاری اور کھاری دوستوں کوسلامت

''ابھی یہ وعامائے دیر نہ ہوئی تھی کہ اچا تک سے ایک Gall آئی۔ 28 اکتوبرشب 10 ہج کہ تم ابھی گئی۔ کہ یہیں ہو (آفس میں) ریحانہ خالہ کا انتقال ہو گیا ہے۔'' خبرالین تھی کہ دل رونے لگا مگر میں پر چہ جڑوار ہا آتھا۔ میں نے اپنی آتھوں میں اپنی چھوٹی خالہ کی مسکراتی صورت سموئی اور دعائے مغفرت کی دعا کی اور محبت پر فرض کو فوقت دی اور کا میں بھٹ گیا۔ یہ اور بات تھی کہ آتھوں کے سمندر میں اُن کی آوازیں اور والآوین فرض کو فوقت دی اور کام میں بھٹ گیا۔ یہ اور بات تھی کہ آتھوں کے سمندر میں اُن کی آوازیں اور والآوین فرض کو فوقت دی اجرائی میں اور بات تھی کہ آتھوں کے سمندر میں اُن کی آوازیں اور ایول آنہوں نے آج تک بھی کی کی غیبت یا برائی نہیں گی تھی حالانکہ وہ بلاکی حاضر جواب اور نظر بین تھیں اور ایول آبادی ایک میں جوانی میں آتی دور چگی گئیں۔ جہال سے کوئی واپس نہیں آسکا۔ میری خالہ ریحانہ وسیم کے المحدر تکی دعاضرور سیجھے گا۔

و مجمعة بي اس ماد ماري لكهاري قبلي سے كيا خريں ہيں۔

ہے ہماری ہر دل عزیز لکھاری رضیہ مہدی کے چھوٹے بھائی حبیب سید اِس ماہ تضائے الہی ہے وفات پاگئے۔دکھاک اِس کھڑی میں ہم رضیہ بی کے ساتھ ہیں اور خدا سے مبر کے لیے دعا کو ہیں۔ پاگئے ۔دکھاک اِس کھڑی میں ہم رضیہ بی کے ساتھ ہیں اور خدا سے مبر کے لیے دعا کو ہیں۔ ہم بہن اُم مریم کے ماموں بھی بچھلے ماہ وفات پاگئے تھے۔ہم اُن کی مغفرت کے لیے بھی دعا کو ہیں۔

میں اس اس اس میں ہے۔ ہوتا ہوہ ہیں۔ کے عاد وقات پاتھے تھے۔ ہم ان کی منظرت کے بینے ہی دعا تو ہیں۔ میں ہماری سدا بہارلکھاری ساتھی دلشاد میم کو 11 نومبر اور 23 نومبر کومؤنی ہی بہن زمر نعیم کو جنم دن کی کیماد تبول ہو خدا کر برعم دن ان ان نیا در ک میں کیماد تبول ہو خدا کر برعم دن ان ان نیا در ک میں ک

امبار کباد تبول ہو۔ خدا کرے عمر دراز اور زیادہ (آین)





PAKSOCKTY COM

) عشق کیے اصل حیات ، موت ہے اس بر حرام

عشق کی توعش ق الگ الگ کرے پلندوں کے بلندے لکھ دیے گئے عشق کی تی آ سے نی تحری گرم چی تلے کیا تھا عشق یعقوب علیه السلام نے فرزند سے کیا تھا عشق قرن کے ایک مرد خدانے کیا تھا عشق حسن جوانی ا بینائی قربان کروینے والی زلیخانے کیا تھا عشق کی مجلی ترین مِنازل بھی ونیا کی ارفع ترین منازل ہیں حصول یا کستان بھی عشق جنوں خیز تھااور فرزانہ کا فرزند فراز کے لیے ناممکن کی رکاوٹ تو ڑتا، آہنی عزم جگا تاعشق ہی تھا۔ ا نمامين نے غلط كہا؟ فرحت مديق نے لكھا ہے كہ كون ہے جو يملے افسانے يرايوار دليا ہے۔ جي ميں نے اوائل عرى من يبلي انسانے بيون كميل برابوار و حاصل كيا تما۔ رضيه مهدى كو من جي جي كل - رضيه آب كوالله محت کا ملہ عطا کرے ۔ سنبل کو میں خاموش کی۔ شاید جیسے میرا کچھ چېروں سے تعارف تبنیں ہوتا ،تحریروں سے تو ے ۔ رضیہ مہدی سے فون پر بھی غالبًا رابطہ واتھا۔ ای طرح کچھلوگ جھے سے مانوس نہیں ہوتے لیکن میں آ یہ داختی کردینا جائتی ہوں کہ اتنی دورے،اتنے تر دوے پہنچ کرمیرامقعدالگ تعلگ بیٹمنانہیں تھا۔ مجھے نیر ا شفقت، فرحت، عقلیون ، مز تلبت غفاراوراُن تمام لوگول ہے جن سے بات نہ کر کی، بات نہ کرنے کا ملال ہے کونکہ اب یہ ملاقات بھی نہیں ہونی نیم نیازی میرے ساتھ ساتھ رہیں۔ مگر انہوں نے میراذکر یونمی ساکیا۔ سباس کل نے اکر دی روٹی سے موضوع پر لکھا۔ کچھافسانے ابھی پڑھے نہیں اس وقت مظفر کڑھ سلالی ریلے یا کے پروس میں ہے۔ وہن میں افراتفری بھی ہے اور مبر بھی ..... 2010 میں سندھ کی زومی آنے والا کوف ادد (میرائسر ال) اب محفوظ ہے۔ ہم نے سلاب کی بھی باریاں لگالی ہیں۔ میرا حال یو چینے والوں میں قریبی احباب کے علاوہ کمیاب فون کرنے والوں میں بشری رحمٰن محتر م ابدال بیلا محرفہیم (مجی کہانیاں فیم ) فرزانہ آ عا ﴿ مغيه سلطان سب كابهت شكريه ـ

يع: بہت عزيز! ہمارامان ہمارى دردان نوشين خان صاحب اسب سے پہلے تو آ ب سے معذرت كرآ بكا تى



ا محبت سے بعیجا تبمرہ پچھلے ماہ شائع ہونے ہے رہ گیا۔ آپ نے کیوں کہا کہ ابنبیں آتا۔ قسمت کے لکھے کو انسان تونبیں مناسکتا آپ نے آتا ہے اوراب بورے ہان کے ساتھ آتا ہے۔ انشاء اللہ۔ ك الا مور سے رضوانه كور كى محبول مرى ألد بے تھى بين بے صدعزيز كائى، خدا آپ كواور ادارے سے منسلک ہر فردکوا پی امان میں خوش وخرم اور سلامت رکھے۔ آمین ۔ مؤنی می صورت والی دوشیز ہ سرور ت ہجائے ، ا بالول میں انگلیاں پھنسائے نہ جانے اُس سمت کے ڈھونڈر ہی تھی۔خوبصورت دوشیزہ ہے اس دفعہ 6 تاریخ کو الای ملا قات ہوگئی۔اشتہارات ہے تو اب کوئی دلچین نہیں رہی کہ شورزیا دہ عمل ندار دسو پھلانگوانہیں ،فہرست پڑھو اور خوبصورت ولنشین ساتھیوں کے نام پڑھ کراداریے پر پہنچو۔ کاشی آپ کے اداریے بہت لاجواب اور ہم کے دل کی آ داز ہیں مرتبد کی ای صورت ہے جب مسلمان ایمان کے دائرے میں روکر باعمل ہوں عے الله کے احکام اور سنت رسول کی پیروی میں ، رب العزت ہم سب کوتو نیل دے۔ آمین ، منورہ نوری نے جودیے اروش کیے ہیں ان کی روشی سدار ہے والی ہے۔ کاشی محفل کے آغاز میں آپ کے الفاظ با کمال ہیں۔ سعادت ﴾ نسرین،غزالہ بلیل اللہ آپ کو کمل صحت ہے نوازے ۔ در دانہ نوشین کوا بوارڈ ( بھولوں کی رنو گری پر ) پیاری عقیلہ وی کو Lion کلب کی صدر اور فرحت جمال کوای کلب کی ممبر چننے پر میری دِلی محبت بھری مبار کیاد بینا عالیه، الرضيه مهدى ، افسر سلطانهُ شَكَفته شفيق ، كل آيا ، صفيه سلطانهُ آپ سب كى محبتوں كاشكرية ثناء ناز ، مومنه بتول ، صالحه المعديق، ياسمين اقبال ادر حنارضوان خوش أمديد - حنا آپ كي خاله ميں پياري ہيں تو آپ بھي پياري ہو ہميں -اور دوشیزہ سے وابستہ ہر فرد مجھے تو بہت عزیز ہے۔عرصے بعد عمران مظہر کو محفل میں دیکھ کرخوشی ہوئی ہو گی کے ماک وں سمیت عروج پر ہے۔ رخسانہ سہام کے لیے بہت دعائیں۔ هضہ خان سے ملاقات اچھی رہی۔ سمیع اللہ سے تعصیلی ملا قات بہت ہی انچی رہی۔ تو می ہیرو کے ساتھ منز و ، کاشی اور شکفتہ سب بہار کے جھو نکے لگے۔ آ مے تمام معتر لکھار ہوں کے آئکھوں دیکھے احوال کی کہکٹاں بجی تھی۔ فرزاند آغا، دردانہ نوشین، رفعت سراج، شائسة عزيز (تصوير كيون نبيل بھى) دلشادئىم ،فرحت صديقى ، ئاميد فاطمە ،منبل،عقيلېڭ اورنسيم نيازى دىھنگ ارتگ الفاظ کیے موجود اور ان کے درمیان ایوارڈیا فتہ تصاویر، ویل ڈن کہ ایوارڈ نمبر 2 بھی اول نمبر، ی رہا۔ اب آتی ہے باری ناولزاور تاولٹ کی بینا جی بہت خوب آپ کا ناول واقعی ہر کردارنٹ اورائے عشق کے دائرے میں رقصال ہے۔ آئینہ عکس اور سمندر عقیلہ حق کی تحریراس دفعہ کافی جاندار رہی اور دل کی دھڑ کنوں کواعتدال پرلاتے ہوئے قسط کا اختیام ہوا کہ شاید فراز کوزرتون پر رحم آجائے۔اب باری ہے سیم نیازی کے ناولٹ محبت شام بخیر، اس کا آغازمنفردعنوان اورخوبصورت شعرے ہوا۔خوبصورت جذبوں کی مالک ماہا اورشیث (اس کا ﴾ مطلب بھی تیم سے بوچھنا پڑے گا )اور مردوں کی اکثریت کی طرح اپنی انا کا جھنڈ ااو نیچار کھنے والا جن کی محبت کو رائٹرنے پُرمعنی الفاظ جملوں اور جذبوں سے مزین کیا۔ بوری کہانی پر گرفت مضبوط رہی۔ اور آخر میں ماہا کے وہ والفاظ بہت جانداررہے جنہوں نے شیٹ کوآ ئینہ دکھا کرانگوشی واپس کر کے رشتہ تو ڑا کیونکہ ساری زندگی ایسے مرد اکے ہاتھوں عزت نفس مجروح کرنے ہے بہتر ہے کہ جدا اُل کا دکھا ٹھالیا جائے۔انجام بہت بہترین لگا۔ویل ڈن سیم نیازی قابلِ احترام رفعت سراج کی اہم موضوع پرلکھی عمرہ تحریر بجسیم سے تقسیم تک بے حدیثند آئی۔وڈیرہ نم کالن ژانیوں کا انجام کافی اچھااور حقیقت پر منی رہا کہ ایک متند نام (رفعت سراج) کی تحریر پر کچھے کہنا تو



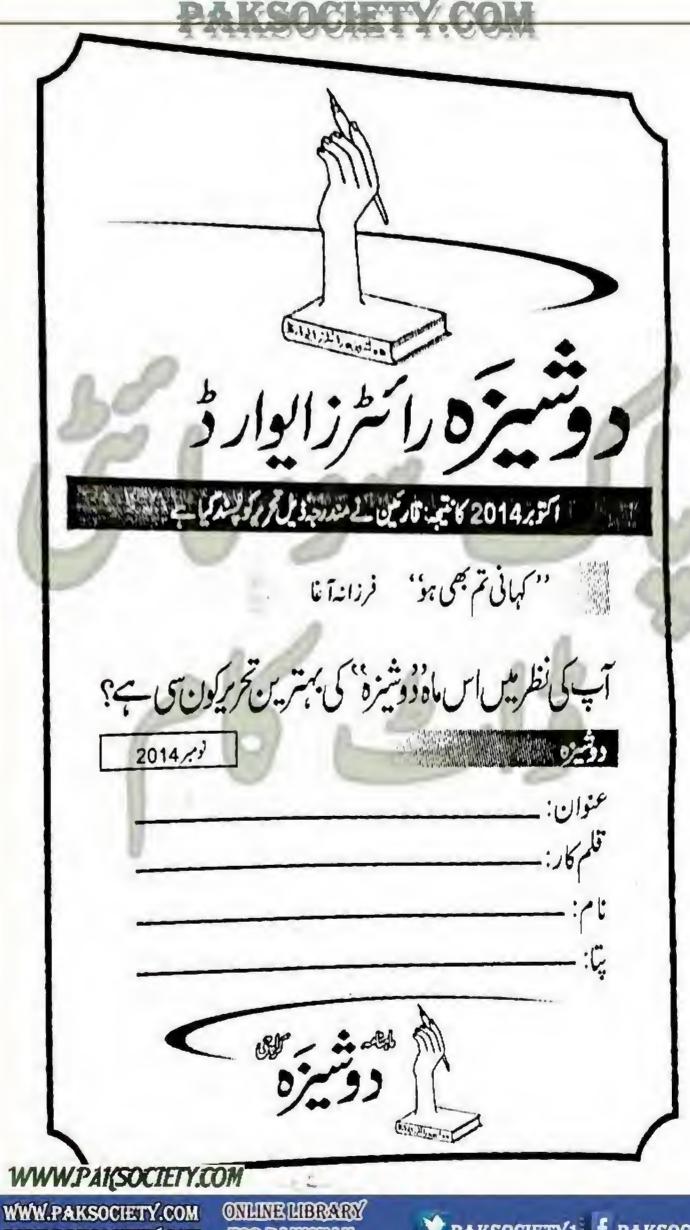

RSPK.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN



لاسورج کوچراغ دکھانا ہے۔ حمیرا خان کی ہلکی چھلکی محبت کے موضوع پراسی عید فسانہ بھی خوب رہی ۔ تمثیلہ زاہر النے بھی اچھالکھا۔ روشائے عبدالقیوم کا'سفید کرتا'اورسیاس کل کی' کڑوی روٹی'غریت کے مارے معاشرے کی سچائیاں تھیں مگر سباس کل نے بذبانِ مسلمان اس زندگی اور احساسات کا بالکل سیح نقشہ کھینجا جس نے عام موضوع کو خاص تحریر بنادیا ۔عظمیٰ شکور کا افسانہ 'میرے نام کا جانیۂ بس سوسور ہا۔ خاص متاثر نہ کرسکا۔ صاعقہ ارفاقت کی تویاس نے پھر بھی محیتوں کی آ زمائش سے گزرتی ٹھیک گی۔ عادل حسین کی ایک اور پھر کھھاری نے المخقرالفاظ میں جامع حقیقت واضح کردی۔انتخاب خاص میں رام لعل کارشتہ متاکی ڈور سے بندھامضبوط ترین اورخاص الخاص رہا۔ جادیدا صغرکے شیخ جی بھی خوب رہے۔ توبیقا کمل تبعرہ، باتی سلسلے بھی مفید ہیں۔اشعار کے بغیر ارنگ پیمالگتا ہے۔ کچھ موجوسب اس بارے میں بھی اس سے پہلے کہ خطختم کروں۔ عقیلے تی آپ کی بہت شکر گزار الهول کیوں؟ خود ہی بوجھ لیس اور شائسة عزیز آپ کی پُراثر تخریر میں باری کے بعد آپ کی اگلی تحریروں کے منتظر ہیں۔ الشمسة يقل آپ كو بينے كى آمد بہت مبارك ہو۔اب اجازت دانيال شمسى،عبدالرحمٰن چو ہان كوسالگر، مبارك اكتوبر ميں (16 اکو براور 8 اکو بر) بہت ی دعا کیں اور میر اپنام محبت ہے جہاں تک ہنچے۔اللہ حافظ۔ مع : رضوانہ جی! آپ کا تبعرہ ہمیں مہیز کرنے کا باعث بنتا ہے۔خدا آپ کو صحت دے (آمین کی۔ اکراچی سے ایک طویل عرصے بعد ہماری لکھاری ساتھی تکہت اعظمی کی محفل میں آ مدہ، دو ثیزه میں سب گوعید مبارک ، رخسانه باجی کی علالت کی خبر پڑھی بہت فکر ہوئی غداانہیں جلدا ز جلد ضحت کا ملہ عطا فرمائے اور تبہارے سروں پراُن کا سایہ قائم رکھے۔ابوارڈ کی تقریب میں شرکت کے لیے کپڑے تک پرلیں 🖟 کر لیے تھے لیکن عین دیت پر ناسازی طبع کی وجہ سے شریک نہ ہوسکی۔ جس کا بہت افسوں ہےاور بیافسوس آئسندہ 🥌 الا تقریب تک رہے گا۔لیکن تفریب کی روداد پڑھ کرساری تقریب آئکھوں میں پھڑٹی اورسب سے آ دھی ہے إزياده ملاقات موگئ يوري تقريب كاايك ايك لفظ آئكھيں بھاڑ بھاڑ كريڑھا كەشايدىميں اِس ذرہ بےنشاں كابھي ا کوئی ذکر خیرنظرا جائے۔لیکن قوبہ سیجیے کہ ذکر تو ذکر کسی نے نام لینا بھی گوارا نہ کیا۔ بی تو پھرنی ہیں لیکن جو پرانی ﴾ ساتھی ہیں،جن کے ساتھ محبت اور قلم کارشتہ ہےانہوں نے بھی نام لیناو قار کے منافی سمجھ لیا۔ بیتو حقیقت ہے ک لامیری ذات ذرہ لے نشان تھہری کیکن اِس دل کا کیا کریں جوجا ہتا ہے کہ لوگ ہمیں ملک عدم کار ہائشی شمجھیں ا اور بھی بھاریا دکرلیا کریں۔ گلہ تو نہیں لیکن دل کو ملال ضرور ہے۔ اُن رائٹرز سے جن سے ہم نے بھی اُ وھار نہیں الیااورنہ ہی انہوں نے ہم ہے کوئی اُدھارلیا۔ پھر بھی انہوں نے ہمارا نام تک نہیں لیاانہیں شاید پیخوف ہو کہ اگر انام لے لیا تو کہیں یہ جنات کی طرح حاضر نہ ہوجائیں۔ویسے میں جنات کے قبیلے سے تو نہیں لگتی۔ ہوسکتا ہے ب لکنے کی ہوں۔تھوڑا سامگلہ ہے رضیہ مہدی'شائستہ عزیز' صبیحہ شاہ' سیمار صار دا ( آخرالذکر دونوں نے جیکے ا چیکے دعوت بھی کر لی اور ہمیں کا نوں کان خبر نہ ہونے دی کہ ہیں ہم محبت کے مارے پہنچ ہی نہ جا کیں ) فرزانہ النا غانسيم نيازې بنيم آمنه سنبل عقيله حق ( ہم آج تک شرمنده ہيں عقيله حق ہے کہ ہم نے تنہيں بينے کی شادی پر المنہیں بلایا تھا۔لیکن نہ بلانے کی وجہ صرف میری کہ ہمارے پاس نہتمہارا فون نمبر تھااور نہ ایڈریس اور نہاب ہے ا کیونکیر جونمبرتمہارے نام سے Save ہے اُس پر وہی آ داز آتی ہے کہ جس کوسُن کر دل جل کر خاک ہوجا تا ا ج ۔ لیکن اِس کا یہ بدلہ تو نہیں کہ تم اپنی و کشنری ہے ہمارا نام ہی خارج کردو)۔مہتابراشدی ہے کوئی گلہیں



کان ہے صرف التیج برسلام دعا ہوئی تھی اور ہم ایسے خوش قبم کہ اِس سلام ودعا پر آس لگائے بیٹھے تھے کہ وہ اپنی تقریر میں ہارا ضرور ذکر کریں گی۔ محلی تو ہمیں محمود شام صاحب ہے بھی نہیں جو ہماری کتاب کی تقریب رونمائی مِي غَالبًامهمان خصوص تصانبوں نے بھی ذِ کرنہیں کیا کہ''آ مجینے'' کی مصنفہ نظرنہیں آ رہی اور رہیںتم تو تم ہے کی جھی شکایت ہے کہتم سب کوا بوار ڈویتی ہو۔ کہیں سے کوئی پرانا ٹوٹا پھوٹا ایوار ڈی نکال کر ہمارے ناول کو کبخش ا دیتیں، اُس کے اشک بھی ستارہ بن جاتے۔ویسے تم سے گلہ نا جائز ہے کہ تمہارے کا ندھوں پر بڑی بھاری بھاری ﴿ وصداريان بين - كاشى جوبان كاكياذ كركرين كرأس في بمين آني كهدويا بالبذااب ميراأس كاذان ذيث كا ارشتہ ہے اُس سے گلنہیں کروں گی ،اُس کے کان تھینچوں گی۔ دوشیزہ کی تحریریں بہت بہتر ہوتی جارہی ہیں۔ اِس و فعد کی ساری تحریریں بہت اچھی تھیں۔ میں نے اِس دفعہ سلی ہے پورارسالہ پڑھااور دل لگا کر پڑھا۔ کتاب بھجوا ا رہی ہوں۔ اگر بھی میری یاد آئے تو ورق گر دانی کر لینا۔عقیارت کے نادل کی قبط بہت عرصے بعد پڑھی اور واقعی ا ا انتھی گی اس کیے بوری پڑھی اور اگلی کا انظار ہی کررہی ہوں۔سب کوادارے میں بہت بہت سلام اور دعا سیں۔ مع : نكبت آني البحيكان فينيس آپ كي آمدادرافسائے نے ميرے بھي سارے كلے دهود يے ہيں۔ 🖂 : کراچی سے محفل میں بیاولین آ مدہے سعد بیاعابد کی الصی ہیں۔ دوشیزہ کے نمبر پر پہلی د فعہ کال کی اور اُمید 🖟 ﴿ افزاجواب ملاتو میلی دفعہ دوشیزہ تے کچھ لکھنے اور ارسال کرنے کی ہمت کر رہی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میری تحریر دوشیزہ ا 🛚 کے معیار پر کھری اُترے گی بھی یانہیں؟ مگر کسی اُمید کے تحت اپنی ایک کاوش میری ریاضت ،میری چاہت' کے عنوان 🎚 اسال کردہی ہوں۔منزہ آلی!اگرمیری تحریر دوشیزہ کے معیار پر اترے تو بلیز ضرورائے دوشیزہ کے اوراق کی ا زینت بنائیں اور معیار پر ندائر ہے تو حوصلہ افزائی ضرور کریں تا کہ آئئندہ ایس کوشش کرنے میں پھر سے کامیاب ا ہوجاؤں کہ میں کوئی لکھاری نہیں ہوں، میں تو محض لکھنے کی ادنی سی کوشش کر لیتی ہوں۔ یہ میری خوش نصیبی ہی ہے کہ ﴿ مجھے رداا در حنامیں لکھنے کا موقع دیا گیا،ایک موقع آ پ سے طلب کررہی ہوں۔اُ مید ہے حوصلہ افزائی کی جائے گی اور الم میری تحریرا در شاعری کود دشیزه کی زینت بنادیا جائے گا اور غیرمعیاری ہونے کی صورت میں بھی حوصله افزائی کی جائے 🕯 گی تا که میں آئندہ بھی اپن تحریریں ووشیزہ میں ارسال کرتی رہوں ،شکریہ۔ بعد: الجھی سعدید! حوصلہ افزالی اور حوصلہ عنی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہم 42 برس سے ادب کی خدمت ررے ہیں۔ یا در کھے مختفر تحریر کا نمبر جلدی آجاتا ہے۔ اب بتا نیس میں آب کے 300 صفحات کی تحریکس طرح اوركبال جلد Adjust كرول؟ محنت تيجية تحريمين مزيد يختلى لا تيب اور في الحال انظار..... 🖂 : لا ہورے فریدہ جاوید فری مختصرے تیمرے کے ساتھ شامل محفل ہیں تھتی ہیں ہماری فیورٹ اور ہردل عزیز 🛚 رخسانه سهام جی کی بیاری کاسُن کرول بے حد دکھی ہوا اللہ تعالی ان کوضحت کا ملہ عطا کرے آ مین۔میرا پہلا مجموعہ کلام ﴾ یا نچوال موسم تھا جے بے حدیذ برائی ملی محترم بھائی میں نے پہلے مجموعہ کے لیے بھی درخواست کی تھی کہ میراایڈ دودشیزہ یا چوں و اس سے بعد ہوں کے بلیز اب محبت یا در کھوگی کا تو شائع کردیں شکریہ میں اگلے ماہ انتظار کروں گی۔ اللہ میں یا نچی کہانیاں میں دیں ۔ پلیز اب محبت یا در کھوگی کا تو شائع کردیں شکریہ میں اگلے ماہ انتظار کروں گی۔ اللہ میں : انچھی فریدہ جی! تبصرہ اتنامختصر کیوں؟ آپ کواپئی کامیابیاں بہت بہت مبارک ہوں ۔ خدا آپ کونظر بد ے بحائے (آئین)۔ 🔀 : ہارے ریگولولکھاری اور شاعر ساتھی عادل حسین کراچی ہے رقم طراز ہیں ،اکتو بر کا دوشیز ہ اپنی روایتی



BYREGGERMAN, COM

ا بوتاب کے ساتھ جلوا کر ہوا۔ کاشی بھائی آپ ٹائل روایت ہے ہٹ کر پیش کررے ہیں اور یقین جایے ک ابہت خوبصورت اس بار کا ٹائنل بھی بہت خوب تھا۔ کائی بھائی آب کا داریہ ہر بار کی طرح خوبصورت، کائی کے ہم صرف غور ہی نہ کریں بلکہ جاگ بھی جا کیں۔ ذا دِراہ واقعی بہت احیما سلسلہ ہے۔اللہ ہمیں عمل کرنے کی تو فیق وے محفل میں داخل ہوئے تو ہر باری طرح دل سے واونکل می شمسہ فیصل جی کو بیٹے کی بہت بہت مبار کباد، ﴿ عقلیہ حق صاحبہ کے بھانجے کواللہ یاک محت یاب کرے۔غزالہ جلیل راؤ کو نئے ناول سنبل جی کی خالہ کو بچ ارضوانہ کور کو مٹے کی سالگرہ اور فصیحہ مف خان کوابوارڈ کی بہت بہت مبار کباد، خطوط سب کے شاندار تھے۔احمہ ب، روبینه شاہین جمیرا خان بفیحه آصف خان ، را نا زاہر حسین صاحب اور فرح عالم صاحبہ میں آپ اسب کاشکر مدادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے انسانے پر کھی کہا۔ سجاد بابر آپ کی محبت پرول سے دعا تمیں۔ ا دلشاد سیم کی دل کی با تنبس بھی زبردست تھیں ۔ سوچنے پر مجبور کرنے والی منی اسکرین کے تبرے معلومات میں الضافه كرم محقة فهيم برنى سے ملاقات بھي مزيدارتھي۔قبط وارناول مٽيوں ہي بہت زبر دست چل رہے ہيں۔ تنيوں خواتین کوژ چیرون مبار کبادین،اس بارکمل ناول فرزانه آغا صاحبه کا تھا۔ایک بہترین موضوع پر نکھا تھیا شاندار ناول، جس میں وطن سے محبت، مدرسوں کا کردار، دہشت گردی اور اُس کے اسباب بچھ محصوص ارباز کی ی ، روایات ، محبت ، رشتے ، منظر کشی اور خوبصورت اختیام میراقلم فرزانہ جی کی تعریف کے قابل نہیں ہے بس الفظ میں زبردست میرے برندہ ول پرتعرہ بورا پڑھنے کے بعد ....سب سے بہلا افسانہ دردانہ نوشین و فان کا میٹر وبس تھا۔ کیا خوبصورت طمانچہ تھاا در کیا خوبصورت کر دارتخلیق کیا تھا زینت کا۔ زندگی بے شک بہت الدل کئی ہے مرغریب کے خواب، مجبوریاں اور بے بھی آج بھی ولیی ہی ہے جیسی روز اول تھی۔ بہت مبارک ا در دانه جی نسیم سحر جی کا امال کا بکرا بھی اچھا تھا۔ ایک مشر تی بہو کی خوبصورت منظرکشی، مینا تاج کا کمہار بھی بہت فخوبصورت \_ایک ایس او کی کہانی جورشتوں کو نبھاتے نبھاتے اپنا آپ بھول جاتی ہے۔طبقات کی چکی میں پس کرجس کی این شخصیت پس جاتی ہے۔ اچھی تحریقی نصیحہ آصف خان جی کا کالا جوتا بھی بہت خوب تھا۔ پھو الوگ خواہشات بوری کرنے کے لیے تمیر کا سودانہیں کرتے۔ جب کہ جب کوئی چھوٹی ی خواہش بھی اُن کے اليے زندگي كامستلہ بن جاتى ہے۔خوبصورت نصيحہ جي، لوشين اقبال نوشي كائم مير سے ہوا كي محبت سے پُرتحرير، ب المنك محبت انسان كوبدل دين ہے۔ اگراس محبت نے رابيل كوبدل ديا توبيدلازم قوا اچھا طرز تحر كرتھا۔ مزا آيا۔ انفرت سرفراز کا ایک زے جانے کے بعد ایک ملکے بھلکے انداز میں انھی گئی تحریر۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے۔ منیبہ ا چو بدری صاحبه کا نیزهی تحریجی محبت بھری تحریر، اچھالگا۔، مومنہ بتول کا آگہی کا بل بھی انچھاا نسانہ تھا۔رشتوں کی الوريهوريواب مركم كاستليبن كياب- بهي سب مجهاس تحريبي بهي تفا- اجهالكها بمومنيجي في انتخاب المناص واقعی خاص تھا۔ واجدہ تبسم صاحبہ کا ایک خوبصورت افسانیہ بے شک اس مجمئے سے زیادہ قیمتی کہنا کوئی ہوہی النبيل سكتاب يراه كربهت مزاآيا۔ دوشيزه كلتال بهت خوب ترتيب ديا ہے اساء اعوان نے ميري غزل ك ااشاعت پرشکریہ،سب کا کلام خوبصورت تھا۔اورزین کے جوابات تو ہوتے ہی زبردست ہیں۔ویلڈن زین الی اول وڈ بولی وڈ بھی معلومات میں اضافے کا سبب، رنگ کا تنات میں اس بار بقرعید کے حوالے سے ایک فوبصورت تحریبین کی گئے۔مزا آ کیا۔متار بانوطاہرہ جی کودعا کیں مجیم جی کے نسخ بھی کام کے ہیں اور نادیدطارق



اجی کے کچن کارنر کی توبات ہی کیا۔ زبر دست ، ڈاکٹر خرم مشیر کا ہر مشور ہ مفید ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے کی افادیت ہے کون انکار کرسکتا ہے۔ کافی بھائی اول سے آخرتک پر چے غلطیوں سے بالکل پاکے تھااور بھرتی کی کوئی چیز نظر نہ آسکی۔اللہ آ ہے واس طرح کامیاب کرے۔ آخر میں اِس بات کے ساتھ اجازت کہ کسی کاول وُ کھا ہو یا میری کوئی بات بری لکی بهوتو معاف كرد يجير كا\_زندگى ربى تو مجرملا قات موكى \_الله بم سب كا حامى و ناصر مبوء الله حافظ \_ مع:عادل! تبعره شاندار ب\_ا مطل تبعرے كانتظار بے فوش ربوا ورخوتنجرى كب دے رہے ہیں۔ الراداكك شعاعين برها حقيقت سے قريب تراكا سے ہے كه اب ہم انسانوں ميں علم ،محبت ، دوستى ،ايماندارى المجیسی اعلیٰ صفات کو بیالٹراواکلٹ شعاعیں بے ضرر طریقے سے بھاڑ چکی ہیں۔ہم اقدار سے ہٹ گئے ہیں۔ اپنی الميراث كھونے والے ہیں۔اپنے افكاركو بھول بیٹے ہیں۔ سے پوچھنے اپنے آپ سے،اپنے دل سے جس میں میں الآپ تمام قوم مسلمان شامل میں۔ کیا ہم اسے شعوری محور سے ہٹ نہیں گئے۔ قدرت کے عطا کردہ شرف اشرف المخلوقات كَيْمُعنى تك بھلا بيٹھے ہيں ..... تَرْكُونَي اك مِبْرِتُورى ہوگى جوقادرِ مطلق نے ہميں لفظ مومن اور مومنه كهدكر پكارا اور جم اينے خالق كو بى بھول محمة محورے ہٹ محمة ،كيااب بھى جميں بطور مز اكوئى الٹراوائلٹ شعاعيں منین کریں گی۔ بنیں نہیں مجاڑ کھا کیں گی۔ رحم ....رحم اے قادر مطلق، ہم تو دعا کے قابل بھی نہیں رہ المحية \_ استغفر الله جميس راه منتقيم عطا فرمائے \_ آمين احوال ميں جميشه كي طرح دلچيس قائم ربى \_ تمام الل يحن بھائي بہنوں کو پڑھا بہت اچھالگا۔ آپ کی حوصلہ افزائی کا بھی بے حدشکر یہ کہ آپ نے مجھ ناچیز کو بھی شرف تبولیت بخشا۔ انشاء للداريم على آپ كے معيار براتر نے كى كوشش رہ كي فرزاندا عاكالمنل ناول سرفبرست رہا۔ باقی مخضر كہانياں ا بھی اچھی لگیں۔ چنداک باتی رہ گئیں ہیں۔ تنصرہ اور خط بھی بہت لیٹ ہوگیا ہے دہہ....عید قرباں اور اُس کے الواز مات تفہرے۔ بڑی مشکل ہے وقت نکال کر کاغذ قلم سنجالا ہے۔ لیٹ ہونے پرمعافی کی طلب گار۔ يه: مومنه جي ا تبمره ..... أميد ہا گلے ماہ جميں آ پ كا بحر پورتبر و پڑھنے كو ملے گا۔ افسانہ بھی جلد شائع ہوگا۔ 🖂 : احرسجاد بابر کابر قی نامه لود هرال ہے موصول ہوا، عرض کرتے ہیں کہ اکتوبر کا شارہ ابھی زیر مطالعہ ہے کیونکہ لود ہراں کی تہذیب وثقافت پر ایک پر اجبکٹ کے سلسلے میں واقعی سرتھجانے کی فرصت نہیں، پراُجیک اس وجہ ہے بھی لے لیا کہ شوق کے علاوہ اپنی جنم بھومی کی ایک ایک ایٹ کوچھوٹا ،اس کی خاک یے جھا نگنا میرا خواب لارباہ،اس مرتبہ پر ہے کے مواد کا انتخاب آپ کے حسن انتخاب کا ثبوت ہے، فرزانہ آغامک ناول 'کہانی تم ا بھی ہو' کے ساتھ موجود تھیں، کوئی شکے نہیں کہ بدوہ تحریقی جواداس کر جاتی ہے، بدوہ شاہ کار بیننگ تھی کہ جس ا کے ریگ و کھے نہیں جاتے ۔ یہ ایسا سے تھی جس کی تاب نہیں لائی جاتی ۔معاشر بے کا کھوکھلا بن، ووہرے معیار، ادولت کی ریل پیل کے پہلومیں بھوک ہے مرجھائے چہرے، پروٹو کول کی ہوئ ،فیش کے نام پردولت کی نمائش، عالمی طاقتوں کا مکر دہ کھیل ، حکمر انوں کی غفلتیں ، مدرسوں کوآ زاد جھوڑ دینا،غربت کے ثمرات میں دہشت گردی کا اعفریت پلنا....غرضیکه کیا پچھ بیس تھااس تحریر میں ۔ فرزانہ جی کامخصوص اسلوب، نے باکانی نشتر چھوٹی تحریرہ ا جرات مندانہ کا وش کہی جاعتی ہے۔اسے کہتے ہیں ہٹ کرسو چنااور ہٹ کرلکھنا۔معاشرہ کس ڈگر پر جارہا ہے، بیر اسکیس ا سے کرنا دقت کی ضرورت ہے۔ ہنڈیا، ڈوئی، گھریلوساز شوں، ساس نند بہو کے جھگڑ دل پر بھی کھیس مگران پر تو



ا بہت کولکھا جاتا رہاہ، کچھ نیا ضروری ہے۔ بہت خوب فرزانہ جی ،بس ایک بات بیکداس میں صبا کے کر دار کو ا ذراسااور پاورفل اور بالمتصدكرد يا جاتا توپيرردارخود كوحشني فائي كرجاتا ـ دردانه نوشين خان كي"ميٽرونس" وسيب کے درد کو کینوں پر جمیرتی تصویر تابت ہوئی۔ کہیں سب مجھ ہے اور کہیں سانس لینے کو مٹی مجر ہوا اور بینائی کے لیے چنگ مرروشی تک نبیں۔ زینت استعارہ ہے حقوق کی غیر منصفانہ تقسیم کا ، استحصال کا اور خوابوں کی تد فین کا۔ ا پہدفین جانے کب سے جاری ہے اورخوابول کے اس قل کا کوئی انت بھی نہیں۔منیبہ چوہدری نے 'نیزهی تحريم فقط چارصفات مين ايك طويل موضوع سميث دياجس مين سب يجه تقا، ايك اچھی کہانی کا کلانگس بھی تمااور چونکاریے والا اختیام بھی۔سب سے زیادہ مایوں نوشین اقبال نوشی کی تحریر تم میرے ہوئے کیا جس میں م مجر بھی نہیں تھافصے آمف کا" کالا جوتا" مفرد تھیم لیے، بلکا پھلکا مگر مجرائی کا حامل انسانہ ثابت ہوا، ایک ۱ جدا گانه ی تحریر دی به منعمان ایخی کا «میرے برند و دل' مناسب لگا،غیر معمولی نبیل -مد: بیارے احمد! تمہاراتعرو، تمہاری محبت کا ثبوت ہے۔ اپنابہت خیال رکھنا۔ تم ہمارا تا بناک مستقبل ہو۔ جے: حاری مؤی ی بہن سنبل کرا جی ہے رقم طراز ہیں۔سب سے پہلے سب کوعید قربان کی بہت بہت ماركباو-تمبارے اداري كمال كے ہوتے ميں خصوصاً سمبرك اداري ميں تم في درست كما تھا كہ ہم ا یبودیوں کو کیوں روتے ہیں ہم کی ہے کم ہیں کیا! اورا کو بر کا الٹرا داکٹ شعاعیں کمال ہے۔ہم سب کواس پر سوچنا جاہے۔اب مفل کی خوشیاں اورغم بھی شیئر کر لیتے ہیں۔ سعادت نسرین، عصمت آیا کے نویدغز الہ، جلیل اور عقلہ کے بھانج ارسلان کو اللہ صحت کا ملہ عطا قرمائے (آمین) عصمت آیا کی والدہ کے لیے خصوصی وعائيں۔ شمد فيمل كو بينا مبارك \_ الله اسے لبى زندگى اور صحت عطا فرمائے (آبين) دردانه جي كو ايوار ڈ المارك بفصيحة مف كوايوارة مبارك عقله كولائن براد كاسركلب كاصدر بننے كى مباركباد ،غز اله ليل كوناول اور ا فصیحة مف کودوعدد ناولث مے مجموعے شائع ہونے کی بہت بہت مبار کباد، پیاری رضوانہ جی کو بیٹے کی سالگرہ مبارک۔ آب ایسی ہزاروں سالگرہ مناکیں جئے کی ، خالہ آپ کوبھی اتی بڑی سعادت کی بہت بہت مبار کباد، ا زم زم اور مجوری یاد سے مجواد بیچے گا۔ رضوانہ جی ویلڈن بہت مبارک ہو۔ تمام صاحب کتاب رائٹرز سے ا کرارٹ ہے وہ رضا کارانہ طور پر مجھے کتا ہیں مجموادیں آخرا پ کی بیاری می رائٹر کا اتنا تو حق ہے ناں! آپ پر اور کائی تم ان میں سرفہرست ہو۔ رائٹرز کے تاثرات بہت اجھے رہے جن رائٹرز نے بچھے پیار سے یاد کیاان کے کے جزاک اللہ۔ ہم پر کوئیں ہوتے جب تک ہارے پیارے ہمیں محسوں نہ کریں ۔ خصوصاً فرزانہ آغا، در دانہ ع برات الله المورد المارية المورد ال ﴿ رفعت سراج تمباری استاد ہیں تم نے بھی بتایا نہیں حالانکہ تم اپنی ان استاد کا ذکر محبت سے کرتے ہو۔ اور عقیلہ ا آ ب کونگا کہ جیکٹ والا آپ کے ساتھ آئے گا اور مجھے لگا میں خود جیکٹ پہن کر آنے والی ہوں۔ آپ اکیلی آ کیل کی نہیں نہیں میرے میاں ہوں مے ساتھ۔اچھاان کا نام لکھوا ٹیس۔اور مربے بتھے جن کے لیے وہ رہے وضوکرتے۔اس کیے در دانہ جی آپ نے جو کیوٹ بچیاں دیکھی تھیں وہ تطعی میری نہیں تھیں۔میرے کیوٹ الكرير مامات ناراض بينم سفے سفے مع جي آپ كار كى كہنے سے زيادہ خوش تو جھے آپ و محفل ميں ديكه كرموني ا آب بجھے ہمیشہ یادر ہتی ہیں۔اب آتی رہے گا احمہ سجادا بوار ڈے تاثرات کی پیندیدگی کاشکریہ تسنیم جی کوئی

المنظم معلقہ ملک ملک مالک میں میں میں میں میں میں ملک میں ملک میں ملک میں اور مکر ایوں کی طرح جگالی سے بر میز کرتی انگر کے مبلس سے بس میرے گھر کوئی میڈئیس ہے۔ ہرکا م خود کرتی ہوں اور مکر ایوں کی طرح جگالی سے بر میز کرتی الهول - فرح عالم شكريه - فرحت اور رفعت سراج كوابوارة زكى زبردست مباركباد - سمبريس مار ي أبول النائكِ بارس، دین سمیع الله كا انٹرویوخا سے كی چیزر ہا بنجسیم سے تقسیم تک سُپر ..... دیر ہے لکھار نعت جی مگر " كمال لكھا۔انسانی نفسیات پر کیا خوب لکھا ہے آپ نے نئیم ہرایک کے ساتھ محبت بھرا برتاؤ كرنے دالي نے المحبت كورعايت كيون نبيل دي - ما با كوشيث كورعايت دين جاسي هي جبكه اكثر وه خود بهي اس كے ساتھ زيادتي كي إمرتكب ہوتی تھی حميرا كا افسانہ روا بتی عيدا فسانہ تھا۔ لاسٹ مين اچھی قربانی دی بشریٰ نے مثبت سوچ گذ ،سفيد ﴿ كُرْمًا مُوجُودُهِ حِالًاتَ كَا نُوحِهِ مَهِنَكًا فَي اوْرِ وَمِشْتَ كُرُوى كَا شَاخْسَانَهُ، كُرُّ وَى رُونَى سباس كُلِ كَا خوبصورت افسانه م منگائی اور فاقد کشی نے ہمارے لوگوں کو کن حالوں پر پہنچادیا ہے کہ ان کے لیے موت دائی جدائی جبیباد کھ ملکا الم كرديا ہے۔ صرف دووفت كى روئى اور بييه ہردكھ كالدادا، عظمی شكور كا افسانداييا ہى تھا جبيبا كه پہلا افسانه ہوسكتا الهاب - صاغقه كاافسانه بهي تفيك بي تقامه عاد ل حسين كاانسانه الجها تقاليك نئ سوج ويتا خوش اميدي كي جاب قدم ا کتوبر میں میٹر دبس ایک اچھاا نسانہ تھا واقعی ہم اپنی اچھی بھلی پڑھی آگھی بیٹیوں کوشادی کے نام پر کہیں بھی جھیڑ المريول كي طرح بالك دية بين - حدب جهالت كي سيم كالنسانة عيد كروال سارتها السانة تعاا كرجيون السائقي آپ كوسمجھنے والا موتو عورت كى لائف براھ جاتى ہے۔ مينا تاح كاكمهار بہت بيارا إنسانہ تھا۔ كالا جوتا أيك "خوبصورت افسانه تفاح خواهشات کی دلدل انسان کو ڈبوئے نہ بھی تو گرا ضرور دی ہے۔ نوشین کا نسانہ ٹھیک تھا مگر ا خاصا ختک موضوع اچھا اٹھایا ہے اور یقیناتم اس سے انصاف بھی کرو مے۔اگ ترے جانے کے بعد خاصا المراح كارنگ ليے ہوئے تھا۔ ٹيزهي تحرير خوبصورت افسانہ تھااور کھيں ماري فرزانه آغااور كمال نہ ہو! ہو ہي نہيں اسكتا - ہمارے شالى علاقول كے حالات پركياخوب لكھا آپ نے فرزاندا بہت خوب، مومنہ نے اچھا لكھا تينوں ا ناول خوب چل رہے ہیں۔ انتخاب خاص دونوں لا جواب تھے۔ رنگ کا ئنات اچھا ہونے لگاہے وربنداب کچھ وص يهل تك يومني كي المعني ، كن كارز القاكد كم جل يهنس ووشيزه كلتال، نفساتي ألجهنين ، كن كارز ب التجھے ہیں۔ بچن کارز میں بسکٹس ادر کیک کی تراکیب دیں کہ زین اچھے جارہے ہو۔ نئے لہجے میں معصومہ المنصور، عنرین نعیم، خالد جا، نیررضاوی، در دانه جی اور فرحت جی کی شاعری انچی تھی۔ ریحان آناق کی قانیہ پیائی زبردست تھی۔تم بہت آ مے جاسکتے ہو۔اکتوبر میں بشری خالد، نیئر رضاوی، پرنس تابش، وقارخان، یاسمین ا قبال، عادلِ حسین، نورانعین عنرین، فصیحه آصف اور شنراد کی شاعری اجھی تھی۔ رخسانہ آنی کی صحت کے لیے المبت ی دعا کیں اللہ اُن کو صحت کا ملہ عطا فرمائے (آمین) اور کاشی میں تم سے ناراض ہوں کیا میں نے تا قابل ا شاعت لکھنا شروع کر دیاہے، جوتم نے چھاپنا چھوڑ دیاہے۔اب اجازت دو۔اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یا د ار کھنا ہماری دعاؤں میں تم موجود ہو۔ مع استبل جی ا تبعرے میں آپ کی ایک ایک نقطے پرنظر، دوشیزہ سے آپ کی محبت کی کواہ ہے۔ ہماری خوش یقیی ہے کہ آپ ہماری ہیں۔ اِس ماہ آپ گاافسانہ شاملِ اشاعت ہے۔ ﷺ نٹیاہ کوٹ ہے ہماری کھاری دوست حمیر اخان کا برقی نامہ شاملِ مخفل ہے، تھتی ہیں،امیدہ آپ اور باتی سب ساتھی نٹ فاٹ خوش باش ہوں گے۔اکتوبر کا مہیندایے بھا گاجار ہاہے جیسے اس نے ہم سے فرص

WWW.PAI(SOCIETY.COM



ONLINEILIBRA

FOR PAKISTAN

# 

كنى دوشيزه رائم زايوار ديافته والمحمص وسيري رفعت سراج ،جن کے جادوگر قلم کی کاٹ سے کون واقف نہیں۔ رفعت سراج، وہ قلم کار، جن کولم کی حرمت کا پاس، زندگی ہے

رفعت سراح، وہلم کارجنہیں اپنی تحریب دھر کنیں بے ترتیب کرنے کا ہنرخوب آتا ہے۔

نے شاہ کارناول کے ساتھ، آپ کے روبرو بهت جلاما منامه " دوشيزه " دِ الجسب ميں ملاحظه سجيجي۔

بس تھوڑ اساا نتظاراور.....

ا لے رکھا ہو ' صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے' والا حال ہے خبر جی ان بھا گتے دوڑتے دنوں ہے کچھ کمع جرا کر ا دوستوں کی محفل میں حاضر ہوں۔سب سے پہلے تقید اور تعریف سے قطع نظر ان سب ساتھیوں کا بہت بہت شكرية جنهول في ميرى تحرير بردائ دى جنهيل بيندآئي ان كي حوصله افزائى كأشكريه اورجنهيل بجركى دمى ان کے لیے انشاء اللہ آئندہ زیادہ بہتر کام کرنے کی کوشش ہوگی۔کائی چوہان نے ''الٹراد اکلٹ شعاعیں' میں ملک ا کے موجودہ حالات کا نقشہ تھینج کر رکھ دیا۔ واقعی ضرورت بس سوچنے کی ہی تو ہے ورینہ سب مجھ صاف صاف ا ہمارے سامنے ہے۔اب بات ہوجائے کہانیوں کی ،وردانہ کی 'میٹروبس' اچھی کی ہاں مگردل کچھاداس بھی ہو۔ الکین کیا کیا جائے کہ بچ یہی ہے۔ بینا تاج کا'' کمہار' ریٹھ کریمی کہد سکتے ہیں کہ بہت خوب بینا تاج جی! بہت ا چھالکھا آپ نے۔" کالا جوتا" مفلس میں معصوم ی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے چوررائے تلاش کرنے کی واستان تھی بہت برسی بات کو بہت سادہ انداز میں لکھا ہے آپ نے ، ویری نائس جی نوشین اقبال نوشی اور منیب ا چوہدری نے بھی اچھالکھا۔ایک نے محبت کو وصال ہے ہمکنار کیا تو دوسرے نے ہجر کوہمسر دکھا کے دل میں ا عجیب کیکے کا حساس جگادیا۔ ہاتی پر چہابھی زیرمطالعہ ہے۔خواہش اورکوشش تو یہی تھی کہاس بار ذراتفصیلی تبعرہ المجيجا جائے گر....انشاء الله الله الله عام من آخر میں چھوٹا سامعصوم ساشکوہ کاشی آپ ہے۔ آپ سمجھ تو مجے ہوں ا مح رائٹر کیا شکوہ کرسکتا ہے سوائے تحریر لیٹ ہونے کے، میں نے آپ کواپنی پوئٹری جیجی تھی لیکن ابھی تک اے کی نظر کرم نصیب نہیں ہوئی۔اور پچھ کہانیاں بھی کئی ماہ پہلے کی بھیجی ہوئی ہیں ذرا توجہ دیجیے جناب۔سب دوستول کو بہت ساراسلام اور ڈھیرساری دعائیں۔ سے :اچھی حمیراجی! سلامتِ رہے۔سب سے پہلے تو تبھرے کی با قاعد کی پرمشکور ہوں۔اس ماہ آپ کی اشاعرى بهى بصارتون كارزق موكى 🖂 : کراچی سے صائمہ حیدر کی طویل عرصے بعد آ مدے بھھتی ہیں بہت ہی قابل احرّ ام منزہ اور کاشی الماحب السلام وعليم! أميد ہے آپ سب خيريت سے ہول محے۔ خدا کے نظل وکرم اور آپ سب كى دعا دُل ا سے میں بھی تھیک ہوں۔ دوشیزہ جس تیزی سے کامیابی کا منظر طے کررہا ہے وہ ویکھ کر بہت خوشی ہورہی ہے۔ امصرو فیت بہت زیادہ ہے اور پچھلے دنوں بہت زیادہ رہی اس لیے ایک طویل عرصے کے بعد حاضری وے رہی ا اہوں۔ میں اپنی تمام ساتھیوں کی دل سے مشکور ہوں جنہوں نے میرے افسانوں کو پیند کیا۔ سُباس می جنہوں نے خسن اتفاق کو بہت سراہا تھا، آپ کے لیے میراڈ ھیروں پیار، بہت پیاری رائٹررو بینہ شاہین آپ کا بھی اور ادیگرتمام قارئین کا جنہوں نے ہرانسانے پرمیری حوصله افزائی کی۔کاشی بھائی آپ کی محنت نظرا رہی ہے دوشیزہ ا کا معیاراعلیٰ سے اعلیٰ ترین ہوجا تا جار ہاہے۔ دوشیزہ کے رائٹر کواہمیت اور نمائندگی ملتی جارہی ہے۔ میں نے اپنا \*\*\* الکھنے کا سفر دوشیزہ ڈائجسٹ سے ہی شروع کیا تھا۔ اُس وقت یہاں غزالہ رشید ہوا کرتی تھیں انہوں نے مجھے اركهااور لكھنے كا حوصله ديا اور آج بين اس قابل بن كه ہم ستارے پرميراسوپ كھردشتے ايے ہوتے ہيں بہت ا مقبول ہور ہاہے۔ کاشی بھا لُ آپ نے بیتو لکھ دیا کہ میں کرائے کے مکان سے اپنے اپار منٹ میں شغث ہوئی ہوں ا مرآپ کویس به بتانا ضروری مجھتی مول کرآپ کی مجھی حوصلدا نزائی نہ موٹی تو شاید میں اتا آ کے تک ندآتی - میری تمام دوشیزه رائٹرز اور قارئین ہے گزارش ہے کہ میرا ڈرامہ ضرور دیکھیں جو کہ جعرات اور ہفتہ تک ٹھیک سات نج کر

WWW.PAKSOCIETY.COM



دوشيزه 24

25 منٹ پرنشر ہوتا ہے۔ میں رسالے پر تیمرہ ضرور کرتی مگر ابھی بہت معروف ہوں۔ اس أمید کے ساتھ کہ اُس کو اُس کے مث پرنشر ہوتا ہے۔ میں رسالے پر تیمرہ ضرور کرتی مگر آپ ہو دوشیزہ رائٹرز ایوارڈ ہو گئے اور آپ نے ہمیں پوچھا اُس جی ہیں کہ خوالی دیکا ہے تھا۔ اس بھی ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ جوالوارڈ جیتے وہ می رائٹر ہو۔ کم از کم کراچی میں رہنے والوں کو ضرور بلانا جا ہے تھا۔ اس بھی ہیں۔ میں اپنی تمام ساتھی رائٹرز کو کے طرح مل جیسے کا موقع مل جاتا ہے تھا ہوت ہے تھی ملنے کا اُستیاق ہے وہ بہت اچھا تھتی ہیں۔ میں اپنی تمام ساتھی رائٹرز کو ایوارڈ ملنے پرول ہے مبار کباور تی ہوں۔ خدا آپ سب کو اور ترقی دے اور نمیں دوشیزہ کا پلیٹ فارم ملاد ہے۔ جس ا

ے ہمارانام پرنٹ میڈیا میں زندہ رہے مزہ، کا ٹی سب کومیراسلام اور بہت سا ہیار۔ اللہ سے :اچھی صائمہ! آپ نے ترقی کی منازل طے کیں، دل ہمارامسر ور ہوا۔ قول اور فعل میں تصادانسان کی ہے۔ الا ترقی کونا کا می میں بدل دیتا ہے۔اپنا بہت خیال رکھے اور ہاں ایک اور بات .....دوست ہوتانہیں ہر ہاتھ ملانے ہ

ا والا،أميد بي مجهاني مول كي -

### BMS TO CE TO SMS TO STORE TO S

مارے نے سلسلے دوشیزہ SMS سیل کارنر میں ہمارے قارئین اپنی رائے کا اظہار بذریعہ SMS کرسکتے ہیں۔ پیارے قارئین آپ کواس ماہ کا دوشیزہ کیسالگا؟ اپنے نام اورشہرکے نام کے ساتھ فوراً SMS پراپنی رائے کا اظہار کردیجے۔

سب سے زیادہ SMS جمیجے والا قاری پائے گا ایک خوب صورت گفٹ۔
(نوری سے سے زیادہ کا ایک میشندہ کی اس میں میں اور سے میں ا

(نوٹ) آپ اس ماہ کے دوشیزہ کے بارے میں اپنے پیغامات کا اظہار ایک SMS کے

ذر يع دي گئي نم پر كرسكة بين - 0333-2269932

natio "banda "banda "banda "banda saara turib mriva besis, bilika Plantis "inpita turiba -

آبد گمان، کیکن یفین کریں میں نے واقعی مطالعہ بڑھا دیا ہے۔ سنبل آپ کی کتابیں ضرور آپ تک پہنچ جا میں گی ا آپ کی محبتوں کی میں مقروض ہوں اور بھائی احمد سجاد بابرایک بات کمبوں۔ آپ کا تبعرہ میرے لیے باعثِ خوشی ہوتا ہے۔ آپ ایک بہت اچھے رائٹراورانسان ہیں جب آپ میری کسی تحریر پر شعرہ کرتے ہیں تو یقین کریں میرا و هیروں خون بڑھ جاتا ہے۔ آپ کی ہرتحریر بلکہ پیرکہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ دوشیزہ میں چھینے والی ہرتحریر ہی شاندار ا موتی ہاورآ پ کا کیا کہنا خوش رہے۔ لائن براڈ کاسٹ کلب ایک انٹر پیشنل کلب ہے میں کراچی میں رہے ا والے اپنے رائٹرز ساتھیوں کو کلب کی تمبرشپ کی آفر کرتی ہوں اِس سلسلے میں اگر مجھ سے بات کرنا جا ہیں تو پلیز aqeelahaqq@yahoo.com اب آتے ہیں رسالے کی طرف۔ رسالہ بہت زبردست جار ہا ہے۔ بالکل عمران خان کے دھرنے کی طرح ، روز ،روزنگھرتا جارہا ہے بالکل میری ا .....اب کیا ہر بات کھوں۔ رفعت سراج صاحبہ کوا ہوارہ مبارک ہو فہیم برنی کی باتیں اچھی کئیں۔ در دانہ نوشین تو ا غضب كاللصى بين سيم محرك تحريرا يك الحيمي كوشش تقى - مينا تاج نے بہت درست لكھا فصيحه آب ايك الحيمي رائثر ا بیں اور سے بات آپ کی تحریرز ورز ورز ور سے کہ رہی ہے۔ میں لکھنے کے لیے وقت کیسے نکالتی ہوں اگر سارے دن کی الم الم معروفیات آپ کو بتاؤں تو آپ کے آنسونکل آئیں مے اور اتن پیاری فصیحہ کوروتا ہوا میں نہیں دیکھے تی نعمان المحق آب كے ناولت كو ير ها- باربار بر ها،كيكن باتى آئنده نے دل تو رويا،خوبصورت تحرير بى - أميد بالكے آناہ دوسرا حصہ اور شاندار ہوگا۔ نوشین نے بھی اچھالکھا۔ غرض ہے کہ ہرتجریر جو میں نے ابھی تک پردھی وہ زیر دست رہی اور مجھے یقین ہے کہ باقی تحریریں بھی شاندار ہوں کی لیکن اگر میں ساری تحریریں پردھ کر تبعر واکھتی تو Late موجاتی \_ دراصل آج کل بہت مصرد نیات بھی چل رہی ہیں نا لیکن ..... ہاں لیکن میں بیکہوں گی ااور بار بار کورس کی کدرسالدز بردست جار ہاہے محتر مایڈیٹری محنت برسطر میں نظر آتی ہے۔اللدرسالے کودن دو تن رات چوگن رق دے۔ رخیانہ آئی کومبت، سلام اور منزہ سے کہناہے۔ يع:عقيله جي! آپ كى منت نامے بر ميں بھى جى جى مسرور مول خوش رہے۔خداكرے دور .....قلم اورزياده 🖂: کراچی ہے ہاری بہت مفردلکھاری ساتھی نامید فاطمہ حسنین کی آ مہ بہلیمتی ہیں، چھوٹے بھائی کاشی

سلامت رہو۔ اُکتوبر کے شارے میں بھی سنتا مارشل بہت فریش نظر آئی۔ الٹراوائلٹ شعاعیں کے عنوان ہے لکھا م میاادار بیز بردست تھا۔ کہنے کوتوسب یہی بات کہدرہے ہیں لیکن تم نے جدا گا نہ طورا ختیار کیا۔زبردست محفل ﴿ كَ وساطت سے میں معمع حفیظ ، شعبل ، فصیحه آصف ، فرح عالم اورا بنی دوسری بہنوں كی شكر گزار ہوں جنہوں نے میرے تبعرے کو بسند کیا۔علی رضاعمرانی اورخرم مشیر کاصفحہ میں بھی مسٹہیں کرتی علی رضا بہت ہے باک اور وو اُٹوک رائے دیتے ہیں جو بے حد پسند آتی ہے اور یہی بات اُس کے حوالے سے دوشیز ہ کومنفر دبناتی ہے در نہ جو اميكزين الخالوسب احجماكي كردان لكائ موع بير ولشادى دل كى باليس بهت احما بهت زبروست سلسله، دلشادکوئی کہانی بھی لکھو فہیم برنی سے ملاقات بہت اچھی رہی فرزانہ کی کہانی تم بھی ہوز بردست رہی -رحمٰن رجیم سدا سائیں کو آج مکمل ابتداء سے پڑھا کہانی نے اتنا خاص متاثر نہ کیا ایک بالکل عجیب بات اسامہ نے

ويسرو 26

ONLINEILIBRAY

FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY.COM

# پراسرار کھانی نمبر 3

Email: pearlpublications@hotmail.com

برابرار بمر 1 اور برابرار نبر 2 کے بعد برابرار نبر 3

الكِيانِياشِا مِكَارِشِارِهِ جَسِ مِينِ دِلِ دِ مِلا دِينے والي وه سِج بيانيانِ شِاملِ بين جو

ا ب كوچونكنے برمجبوركردي گي-

آب کے اُن پندیدہ رائٹرزکے کیم ہے، جوآب کی بفن شناس ہیں۔

جن کی کہانیوں کا آپ کوانظارر ہتاہے۔

جِزوں، بھوتوں اور ارواج خِبیثیری ایسی کہانیاں جو واقعی آپ کو خون میں مبتولا

کردیں گی۔

وباراد ويلي

ران سے رہیلے ....

رائی نا زقابل بیقین در مشت آنگیز اور خوفناک کهانیال شایدی آپ نے بردھی ہوں۔ اور جی ایپ باکر یا قریبی کیا اسٹال برا پنی کا بی مخص کرالیں۔

سچي کہانياں کا ماہ ديمبر کاشاره ، پراسرار نبر 3 بوگا۔

البجن حفرات نوث فربالين-

اجب این ٹائلیں گنوائی تھیں تب ان کی کاملیت پیندی کہاں جاسوئی تھی؟ جووہ اپنے بیٹے کے حوالے ہے اتی منفی ا سوچ رکھتے ہیں۔ پھریہ بات بہت عجیب بھی لگ رہی ہے کہ کوئی باپ اولا دے نفرت رکھ سکتا ہے۔ چلیس مان لیا الکن آنے والے بچے کوائی خدشے کے پیش نظرضا کئے کرتا، یہ چیزیں کہانی کومضبوط نہیں بنے دے رہیں۔ میٹرو ابس، وردانہ بہت ڈوب کر مصی ہیں کہانی کواپن پوری جزئیات کے ساتھ۔ Endدھی کر گیا۔ مگر بیسب زندگی ا می میرود در این میناتاج کا افسانه واه ..... وا .... میناتاج لکھیں اور کم درجے کا ہو؟ ناممکن مینا اپنا ایک الگ اندازر کھتی ہیں۔ ٹیز حی تحریر پیندآ یا مگر کہانی میں ایس کوئی ٹی بات نیے بھی ..... ہاں البتہ End نے اُس کے بھی وكلى كيا-كيا تقائم صاحب يهلي بى شوكر چيك كركية (بابابا) آسكى كابل كوارا كهاني تقى-اس بارعقيله ي ہ معذرت میں قسط دار کہانیاں انتھی پڑھتی ہوں۔انشاءاللہ الگلے ماہ .....زین العابدین کے جواب با قاعدہ ہننے پر ا مجبور کرویتے ہیں۔ زین العابدین کے جوابات انگوشی میں تکینے کے مترادف ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ آخر وہ ہیں ا المس مال کے بیٹے جو ہرمیدان میں جھنڈے گاڑنے کے ہنرہے بخو لی واقف ہیں۔منزہ جی مجھے آپ سے ایک شکایت ہے۔آپ نے ڈائری لکھنا کیوں چھوڑ دی؟اس کی دجہ سے کم از کم ہم آپ کواپنے درمیان تو پاتے تھے۔ اب میں آپ کی کی بہت شدت سے محسوں ہوتی ہے۔ آپ نے سارہ احمد کو بھی خدا جانے کہاں سلا دیا ہے۔ کالمز ا کھنے کا بیمطلب کہاں ہے آ گیا کہ سارہ کے ہاتھ سے تلم لے لیاجائے؟ اگر آپ میری آ وازش رہی ہیں تو جلدی ا ﴾ سے واپس آ جائیں کاشی تم نے دوشیزہ کے ساتھ ساتھ کی کہانیاں کوبھی بہطریق احسن سنبیالا اور سنوارا ہوا ہے۔ جس کے لیے تم واقعی دادو محسین کے مستحق ہو۔خداممہیں ہمت وسلامتی سے رکھے۔ میں این ایک نظم میں ہوں اُمید ہے پیندآئے گی۔تمام ککھاری اور تبھرہ نگار بہنوں اور ساتھیوں کوسلام وسلامتی کی دعا کے ساتھ ا جازت۔ ا سے: بیاری نامیر جی ا کفرٹو ٹا خدا خدا کر کے ۔ تبصرہ پاکر بہت اچھالگا۔ ارے تامیر جی آپ کو جب کال ک ا جاتی ہے تو آ پ PICK کیوں نہیں کرنٹس؟ یہ منزوسہام صاحبہ کا گلہ ہے آ پ سے۔ 🖂 : كرا جي سے ايك طويل عرصے بعد ہارى ريكورة ارى اور شاعر و ثميية عرفان صاحبہ كي مخفل ميں آ مد ہے۔ ا عرض کرتی ہیں، شاید نہیں یقینا میری حیثیت آپ کی ڈائجسٹ میں'آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ ہائی اللذير يشر کے مريضوں کو بہت زيادہ نمک کے استعال کومنع کيا جاتا ہے۔ مير نے لکھنے کا په مقصدنہیں کہ ميري حیثیت آپ کے رسالے میں نمک کی طرح ہے جس کے بغیر ڈ انجسٹ پھیکا ہے۔ بقول شاعر تحبيش بھی تھیں ' ليکن شکايتی جھی بہت سمجھتا کاش وہ ہم کو ملال اتنا تھا مجھسمیت بہت ہے استقل کھنے والے اگر کچھ عرصہ آپ کی محفل میں شریک نے ہوں ، تو بذر بعد دوعدد " جھوٹی سی لائن اُن کا احوال یو چھ لیجیے۔خیر جناب وہی معاملہ ہے' آئکھ اوجھل، پہاڑ اوجھل۔میری طویل غیر واضرى كالمخقرأا حوال يدے 26 جون كوميرے شوہر فالدرشيد صاحب كوبرين اسٹروك مواء الله كاشكر باب ابہت بہتر ہیں۔ شوہرصاحب کی اجا تک ہماری، پھررمضان المبارک کی آمد، شادیوں کے جوڑوں کے آرڈر، ا بھانج کی شادی اور پھرمیری آ کھی آ پریش وغیرہ دوشیزہ ڈائجسٹ پچے مہینوں سے بہت درہے ملے لگا ہے،ایک وجہ بروقت خط نہ لکھنے کی بیمنی ہے محترم کاشی چوہان صاحب بیالٹراوائلٹ شعاعیں تعصب کی ہی



تنہیں ہیں بلکہ یہ شمامیں پرنٹ اورالیکٹرا تک میڈیا کو ملنے والی مادر پدر' آزادی' کی بھی ہیں۔ بس کا دونوں ہا شعبوں نے غیط استول کیے ہوا ہے پؤنگہ ہمارے ملک میں قانون کی بالادتی اور پاسداری نبیس ہے۔ اس لیے ا سب پچے ہیل رہاے۔ دردانہ نوشین کا میٹروبس، مینا تاج کا افسانہ کمہار، منیبہ چو ہدری کا ٹیزھی تحریر بہت پسند الل

سب پر میں رہا ہے۔ دردانہ ویان کا میسروب نہیں ہان کا اسانہ ہمارا سیبہ پر دہروں کا سیر کی طریر بہت بیستہ آئے۔ داجدہ تبسم کی تحریر کی توبات ہی الگ ہے۔ اِک تیرے جانے کے بعدا تنے افسانو کی عنوان کے ساتھ سر اے گزرگیا۔ آئے اہمی ممل طور پر تیجے نہیں ہے اس لیے ناداٹ ابھی نہیں پڑھے۔البتہ ڈاکٹر خرم مشیر کا کالم بالوں ا

کی تصاور تک دبیہ ہے مجھ میں آیا کے پچھے بالوں کے موضوع پر ہے تو پڑھ لیا کیونکہ آج کُل ہم بھی بالوں کے اللہ مسائل میں مبتلا ہیں۔معذرت ،معذرت پچن کارنر میں گوشت کے بینزا کی دضاحت کرد بیجے۔ بینزا کی روٹی یا ڈُو اللہ تاریح سرنر میکن اسف اسن بول کی گئے ہوئی آت کی ہیں آتی ہے۔ ہم سمجھ ہتیں اُس می میں

تارہونے پر چکن بیف یا سبزیوں کی گارنیشنگ تو کی ہی جاتی ہے۔ہم سمجھے تھے روٹی یا ڈوگوشت کی بنائی ہے اس ا الیے اس کا نام محوشت کا پیزا کھا ہے۔

میر بشمینہ عرفان صاحبہ! و میم بیک، آپ کا تبعرہ کمل طور پر ناراضگی ہے بھرالگا ہے۔ ہماری وہ ثمینہ عرفان کہاں اُ بیں جن کی محبت کی ہم مثالیں دیا کرتے تھے؟ اُمید ہے گلے ماہ ہے مفل میں آپ کی آید ہا قاعدہ ہوگ۔ ایر مزنسائرہ وقار کی کراچی ہے اولین آید ہے۔ لھتی ہیں ، میں پہلی بار آپ کی محفل میں مخاطب ہور ہی ہی

## سالگره نبر

### Email: pearlpublications@hotmail.com

ماهِ جنوري 2015 كاشاره سال كره نمبر موگا\_

آپ کے پندیدہ لکھاریوں کی شاہ کارتحریریں اِس شارے کا حصہ ہوں گی۔

ایک ایبایا دگار شارہ جوآب یقیناً پندفر مائیں گے۔

نسوت: سال گرہ نمبر کے لیے اپی تحریری ہمیں اس طرح ارسال کریں کہ 25 نومبر تک

موصول ہوجا تیں۔

ڈاک ہے جیجنے کے لیے ہمارا پا:110 آ دم آ رکیڈ، شہید ملت روڈ، بہادرشاہ ظفرروڈ۔ کراچی

آج ہی اپنے ہاکرے کہہ کرانی کا پی محفوظ کرالیں۔

دوشیزه ، جنوری 2015 و کاشاره سال گره نمبر موگا۔

ایجنٹ حضرات نوٹ فرمالیں۔

روشيزه 29



الهول-أميد ب كه مير ع خط كوشائع كيا جائے گا۔ دوشيزه ذائجسٹ زيرمطالعة تور ہا۔ ميرى اى مطالع كى شائق البي اورأن كے ساتھ ساتھ بيشوق مجھ تک بھی منتقل ہوا۔منزہ آئي کی تحرير كاتو جواب بى نبيس۔اس كے ساتھ ساتھ آپ کے لکھنے کا نداز اور مطالعہ لا جواب ہے۔ شارے میں منورہ نوری خلیق کی تحریر، انسانی زندگی کوآسان، باعمل اورایمان افروز بنانے کی روٹن مثال ہے۔ بہت خوبصورت کھتی ہیں۔اللّٰد کرے زورِ قلم اور زیادہ، ولشاد نسیم کے ادل کی باتیں دل کوچھو لینے والی تھیں۔ بینا عالیہ کے ناول کی قسط تیرے عشق نجایازندگی کی بیج بیانیوں کی چٹم کشائی ا كرتى موئي اچھى تحرير - دردانەنوشين خان كى تحرير ميٹروبس، آج كے ترقى يافتة معاشرے بيس جہالت كى جيلك، النیم سحر کی تحریرامال کا بکرا، قربانی ایثار اور محبت کے جذبے سے پُرخوبصورت انسانہ، مینا تاج کا انسانہ کمہار ہمارے دیمک زدہ معاشرے کے دوغلے بن کا اورعورتوں کے حقوق کے نام پرعورت کا نداق اڑانے والوں کو الآ مینددکھانے کی کوشش اچھی رہی۔ أم مریم کے خوبصورت ناول کی قبط مصنفہ کی مضبوط کرفت کی نشا ندہی کرتی ا ہے۔ نعمان ایکی میرے پرندہ دِل واقعی زندگی کی اونچ نیج کوعیاں کرتی ہوئی تحریر ہے۔ فرزانہ آ عا کیا خوب للفتى ميں - ہر ہر جملہ دل كوچھوكر گزر كيا \_ واقعي يا كتان كا ہر معاملہ، يا كتانيوں كے نبيس الله كے سپر دكر دينا ا جا ہے۔ کہانی تم بھی ہوشاِ ندارتح ریر ،صند و فی واجد ہبتم کی تحریرا یک خوبصورت انتخاب \_ تمام ہی لکھنے والے خوب الکھتے ہیں۔ ٹیزھی تحریر، آ گہی کابل بتم میرے ہو، جاہت و پیار کے جذبوں کی بڑی مہارت سے عکای کی گئے۔ اس تمام كے ساتھ ساتھ كى كارز، بيونى گائيڈ،نفسياتی ألجھنيں،خالص دوشيزاؤں كےمطالع كے صفحات ہيں اس خوبصورت پرہے پرآپ مبار کبار کے ستحق ہیں۔ دعا دُل کے ساتھ۔ مع سب سے میلے توسائرہ! خوش آ مدید، بھی تج میں ای مےمطالع کاحق آپ نے خوب ادا کیا۔خوش ار ہیں اوراب آپ بھی ہماری دوشیز وقیملی کا حصہ بن گئی ہیں۔ ﷺ کے: یاشمین اقبال سکھ پورہ لا ہور سے شامل محفل ہیں۔ کھتی ہیں میری ڈیپروٹ دعا کیں آپ سب کے ،سب سے پہلے تو میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے حب وعدہ اکتوبر کے ثارے میں میری نظم ا شائع کی۔ بہت خوشی ہوئی۔ایبالگا جیسے برسول بعد کوئی اپنے گھر لوٹا ہواور گھر والوں نے بھر پورطریقے سے خوش الآمديدكها بوراني مزيد تظميس ارسال كرربي مول أميدكرتي مول ضرور نظر كرم فرما كيل محراس ماه كاير چد بهت ا رہے موصول ہواا ور بچھ خرابی طبیعت کے باعث ابھی پورار مونا سکے اس کیے تیمرہ سے معذرت ۔ مع : یا سمین جی امحفل میں آمد کا مقصد صرف تجرہ ہی نہیں ہوتا بلکہ اس سے پتا چاتا ہے کہ آپ ہمارے لیے أهماري دوشيزه فيملي كاحصه بجمي بين \_ اليسايم اليس كے ذريع محفل كا حصه بينے والے قارئين جوادحسنین جتوئی، سانگھٹر۔ ثناءعروج ،کوہاٹ۔ زیب ملک ،گھونگی۔فیصل ندیم بھٹی،فیصل آباد۔مقصود البلوج، حيدرآ باد-شامده سعيد، كوجرانواله- يأسين عمران، كوبرا، سيالكوث- رقيه يوسف، وسكه فررح شاه، لا مور ـ ثميينه، دا دو ـ عيني خان ،سا كرو،سنده ـ سلمان عمراني ،سجاول ـ احسان عمراني ،سجاول ـ ساتھیوا اِس ماہ تک کی محفل اپنے اختیام کو پہنچی۔ ماونومبر کا پرچہ آپ کو کیسالگا، اپنی رائے ہے ضرور آگاہ سیجیے العلم العلم المان بي مفات بريم ملاقات بوكى - اكر خدالايا- السيكاساتمي كاشي جوبان





### قارئین دوشیزہ کے لیے خوبصورت سوغات

یا کتان میں جنگل کا قالون ہے اور راج کرنے وااول کے منہ کو انسانی خوان لگا ہوا ہے اور وہ جا ہے الكواز ويرببتا موايا اسلام آبادي سركون يرزلنا مو یا کتان کے وزیر قانون نے ابنی ابھی ایک بیان ماری کیا ہے ۔معزول ججز ایک تفتے کے اندر مان افعالیں، ورندایک مفتے کے بعد اُن سب ک كتاب بندكر دى جائے ، اور حلف ندلينے والے جون كورينا زوكرد ياجائ كاراب دي بات چيف جسنس انتارملی چو ہرری کی تو وہ ایک جج کی حیثیت ہے حلف الماسكة بي ادراس بات كافيله كردوجسس كے چيف میں کہیں وہ بعد میں کیا جائے گا۔

سوي ميں ہوں کہا بھي تک جو جوں کو تخواہيں دي مارای میں ، وه کیاتھیں اور کن عبدوں کی دی مارای معیں ۔ اورکل جود کا ، پرجمہوری دورکی مہلی لائمی بڑی و و کیا تھی اور بغیر کسی وجہ کے کیوں اٹھا کی گئی تھی۔

آئ كاس خرنے ول الماكرد كاديا ب كدوكلاء كى تحريك جوتين لومبردد بزارسات سے شروع مولى می اور أے اپی طرف سے منطقی انجام دینے کے لیے قانون کے وزیر کومرف ایک ہفتہ لگایا شاید وزیر قانون کواتی یات کہنے میں مالیس مفتے لگ کئے۔ بس جو بھی ہور ہا ہے ، ول کو سیح نہیں لگ رہا \_ يقين جيس موما كرما نون اب اى استين كي تو بين كر سکا ہے ۔ تانون کے رکھوالے انسان کے نام پر اہے تی لوگوں پر اندے برسا کتے ہیں انہی پر قانون ک داعد لا کر بچ کے جرم میں سزاکے طور پر ہمیشہ کے

لیے انہیں معزول بھی کر سکتے ہیں ۔ لیکن ایسا ہوا ہے ۔ الجمي الجمي ..... وطن يا كستان كي قانون في البت كيا ہے کہ وہ اندها بھی ہے اور بہرہ بھی ہے اور یہ بھی کہ یا کتان میں جنگل کا قانون ہے اور راج کرنے والوں کے منہ کو انسانی خون لگا ہوا ہے۔ وہ جاہے انگواژه پر بینهٔ اموایا اسلام آباد کی سرکون کلیون میں ژاپا

ایں تاریک شب کا نوحداس سے زیادہ نہیں لکھ پاؤں کی۔ جلتے چلتے اپنے بابا (جناب مفدر ہدانی) کی ایک غزل آپ سب کی نذر کرتی ملول - جو مجمعاس دفت بہت یا دار ری ہے جوانہوں نے اپی کشفی انداز میں بہت تبلے لکمی تعی ۔ یا نہیں انہیں ان سب ہاتوں کا بہتے پہلے سے کیے پتا چل جاتا ے ....؟ بمحے یہ سب لکھتے ہوئے ان کی انتہائی سجيده ادر گهري آنگسيس بھي ياد آراي بيس جن ميس وای آ زردگ رہتی ہے جوسولہ کروڑ یا کتا نیوں کے دلوں میں بستی ہے۔ شاید سچائیوں کی بہی سزا مقرر

سک باری کا مزا آئے گا جب ابے ای ہاتھوں میں پھر ہون مے جب کون جانے کا کب بیرطوفان بھٹ پڑے یہ نفا ہوجمل نہیں ہے بے سبب نتظر اب این این وقت کے کیا خبر کس کا سنر لکھا ہے کب خواہشیں اندھے جزیے کی طرخ

برخالي كحرين توبيس كي يه چوژيان .... البين كھنگ لينے دو مرے سبرازوں سے دانف ہیں جو ان سلھیوں ہے گر مجھے روتا ہے ....رو کنے دو بس مجھی مل اور ان دلدار لحول ميں جي لينے دو 松松......

برصغير كاعظيم ذرامه نوليس فاطمه ثريا بجيا كاندرى كالان سيده عفت حسن رضوي كي زياني ابك معركة الاداء كتاب



ارس میں ندون ہے نہ ولا امکان شب "غی کا لطف ہم ے ہوتھے ہم مندر میں رہے ہیں تعن لب بر ندامت کچ فزانے عمل نہیں کیا کریں دربار شاہی سے طلب حادثہ بیہ مجمی عجب مفدر ہوا ع یہ جاری ہوئی مد ادب مات جب بایا کی مورای بتو مجھے این ایک نظم میکے کی کھڑیاں یادآ رہی ہے۔آپسب ک نذرایک بار پھر باظم پیش کررہی ہوں۔ میکے کی گھڑیاں ذرا وكهدارتو ....ادرزكو-ذرائفبرو! مجھے اپنی یادوں سے نبٹ لینے دو کئی دنوں ہے اُ داس مباکت اور بہت رنجیدہ د بوارودرے لگئ سہ محوں سے لیٹ لینے دو ساعتیں بہاں بھری ہیں بھول جیسی ذراان كى خوشبوسك لنغدو مراآ کل مجھے کہدر ہاہے ايك جكنو....اورجهيٺ لنخ دو اور بہ جو کور کی کھی ہے آج در یے کی يه جوجاندني مين نهائي سبر پنول كي جمر منول مي جمانكا بحرتاب نككث ساجاند بادل ہے اس کی آئے محول مرے کتے خواب چُراتی تھی كروث كروث رات كزرتي نيندكهال بمرآني تفي

اس بيكف ساتى جميلانام سالوليندو میری تعمین میری غزلیس اور مرے انسانے مجوادمورے کومل ....جمورتے سے تانے بانے كِي كُولِي جوريان .... بِقُرِ السَّحِينَةِ عَبَيْنِ بےربطی تفتکو ..... ڈائری میں لکھے احوال جی م بر کے تکے رادھرے تھے کتے خواب بھی اك اكرك فيتام ..... بنن لين دو



# المسترين ال

اس وقت پاکتان میں تقریباً بمیوں چینل عوام کی وسترس میں ہیں۔ اِس الیکٹرا تک خوشحالی میں جہال عوام کے پاس معیاری ڈراماد کیمنے کا کال نہیں وہیں ڈراموں کی بہتات نے بہتر سے بہترین معیارادرکوالٹی کے لیے چوائس آسان کردی ہے۔ منی اسکرین میں ہم مقبولِ عام ڈراموں پر بے لاگ تبعرہ شائع کریں ہے۔

کرتی تھی مگراُس کے غریب والدین نے اپنی غربت اور باری کود مکھتے ہوئے ٹانیکارشتدایک اچھے کھاتے ہیتے كمرانے ميں كرديا تاكه أن كى بيني ايك خوشحال اور آسوده زندگی گزار سکے جبکہ ثانیہ کا شوہراشعرصین بہلے ے ایک نے کا باب بھی ہے۔ اُس کی بوی کی ڈیٹھ ہوچکی ہے۔لیکن وہ ایک پڑھا لکھاسلجھا ہوا محبت کرنے والا انسان ہے۔ اس لیے ثانیہ مال باپ کی عزت کی خاطران کی خوش کے لیے اُن کے طے کیے ہوئے رشتے یر مای بحر کے شادی کرلیتی ہے۔شادی کے بعداس لؤے کو بھولنے کی بوری کوشش کرتی ہے تا کہ اشعر کے ماتھایک ایمانداراندزندگی گزار سکے مگراس سے میلے کہ دوانی کوشش میں کامیاب ہوتی ،اُس کے شوہراشعر ادرسسرال والوں کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ شادی سے ملے سی اڑے کو پند کرتی تھی۔اس کے بعدسرال

'اگرتم نه ہوتے'

ہم ئی وی کا ڈرامہ سیریل اگرتم نہ ہوتے اس وقت خواتین میں بہت مقبول ہے ۔خواتین کے چھوٹے بڑے كحريلومسائل بربني اس ذرامدسريل كوتحريركيا بےغزاله عزیز نے۔اس کی ڈائریکشن معردف ڈائریکٹر قاضی لطیف نے دی ہے۔ پیش کش مومنہ وُرکی ہے۔ بیڈرامہ ہم فی دی پر پیرے جعرات شام سات ہج نیلی کاسٹ كيا جار إے - ڈرامه كى كاسٹ ميں معروف آ رشف حسن احد ٔ سنعیه شمشاهٔ عروسه قریشیٔ نعیمه کرج اور دیگر آ رنسٹ شامل ہیں۔ بید ڈرامہ تیزی سے مقبولیت حاصل كرريا ب\_ ـ ذرامديريل أكرتم ندموت كياني ايك غریب مرسلجی ہوئی اڑک ٹانیے کی زندگی کے کرد کھوم رہی ے۔جو کالج لائف میں ساتھ بڑھنے والے لڑ کے کو پسند



BY KEORIEMA COM

شامل ہے۔ اے آروائی ڈیجیٹل کا یہ کامیاب ڈرامہ ہر بیرک شب نشر کیا جاتا ہے۔ شناخت

بدؤرامہ ہم نی وی کا ہے جے مومندور یدنے بیش کیا ہے۔اہم کرداروں میں مایاعلی اور نورسب پرسبقت لے مے ہیں۔ ڈراے میں مرکزی کردار الی اڑی کا دکھایا ہے جواسلامی افکار اور شرعی پردے کی مامی ہے، جبکہ اس كاثعلق ايك متول كرانے ہے، جہال رہے دالے ويكرافرادا في سوج كورتى بندانه بخصة بي، خوا تمن فيشن اور جدت کی دلداوہ ہیں۔ یہ بی وجہ ہے کہ لاگ کے بدلتے رحیان ،خاندان کا کوئی فرد بھی تبول نہیں كرتا-مب سے بوا مسلدات اپني شادي شده زندگي میں توازن قائم کرنا ہوتا ہے۔نظریاتی تھکش مردوں ے انداز منتکو،شوہر کو پیدا ہونے والی شکایات کا ازالداس کے لیے ایک ساتھ بہت سارے سوال كمڑے كرديتا ہے - كيا وہ اپنے تشخص اور وين داري كو قائم رکھتے ہوئے ، از دواجی زندگی کامیابی سے گزار کے گ- شے اسلوب نمانے پراے سزا کامستی تونہیں ممرایا جائے گا۔ان سب باتوں کا جواب الاش کرنے کے لیے شنا خت ڈرامہ ویکمنا ضروری ہے۔ہم ٹی وی کا يد دامداس وقت پرمث جار ہا ہے۔ **ለ** ለ ..... ለ ለ

میں تانیہ کی آ زمائش شروع ہوجاتی ہے۔ شوہر کے سامنے اعتبار کا بجرم ثوثا ہے تو مسرال والوں کی تاپندیدگی اورلئن طعن بھی شروع ہوجاتی ہے۔ اس سارے مسائل ومصائب سے ثانیہ کس طرح نبردآ زما ہوتی ہے۔ یہ وی کا کامیاب فررامہ اگرتم نہ ہوتے و کھنا ہوگا۔

خدانہ کر ہے

اس ڈرا ہے کا پلاٹ باپ اور بٹی کے درمیاں ذائی

المواری پرمنی ہے۔جس میں بٹی زندگی کواپ طرز پر

گزارتا چاہتی ہے اور باپ اس پراٹی مرضی مسلط کرنے

کا خواہش ند ہے۔ یہ وہ باپ ہوتا ہے جس نے اپنی بیوی

ہے۔ بٹی اپنی زندگی کے اہم فیطے باپ کی مرضی کے

برخلاف کرتی ہے، یبی بات آ کے جا کر چپتاش کا باعث بن

جرائی ہے۔جس کو کیے درست کیا گیا ،اس کے لیے پورا

ورامدد کھنا ضروری ہے۔ڈراھی شی دو بہنوں کا کردار

بہت اہم دکھایا گیا ہے۔جو ہاں کے مرنے کے بعد ایک

دوسرے کے بہت زویک ہوجاتی ہیں،ان کی مثالی مجب

دوسرے کے بہت زویک ہوجاتی ہیں،ان کی مثالی مجب

ندکرے بٹمیندا عجاز نے تحریر کیا۔ جب کدای کے ہوایت

کار بدرمحمود ہیں۔اس کی کاسٹ میں سونیا حسین، جنید

خان ۔ زریش ،سلمان شاہداور مملاح الدین تیو وغیرہ

خان ۔ زریش ،سلمان شاہداور مملاح الدین تیو وغیرہ





# بردل وزيزما والهاينكر اورادا كاره



🕁 : شوبز کی مینی کمانئ کیاتھی اور اس کا کیا

كاتفاء

یں کوئی پندرہ ہزار کے قریب اور مجھے شاپنگ کا بہت شوق تھا۔اس لیے شاپنگ ہی کی ہوگی ا

میں نے۔

اکون سایر دگرام وجهشبرت بنا؟
 میوزک میں نیوز لیے اور سیریل ول مضطر'

الله: شويزيس آيد كيسي مولى ؟

ا ين كوئي سار هے پانچ سال قبل، جب بي بي

اے فرسٹ ایئر میں تھی تو اِس فیلڈ میں آ می تھی۔

المروده كيريئر (مقام) مطمئن بي؟

ابلکن نہیں! انجی کیا بی کیا ہے؟

﴿ بِرِوْكُرام كَ لِيهِ ا بِي طبیعت اور مزاج كے برعکس موڈ بنا ناضروری ہوتا ہے؟

سوفيعد-

اس زندگی میں کون ساکام سب سے

مشکل ہے؟

﴿ : غصے پر کنٹرول کرنا۔ ﷺ: کوئی الیم خواہش جواب تک پوری نہ ?

ہے: وہ نام جوشناخت کا باعث ہے؟ ❤ بصنم جنگ۔

الكه : كمروالي كياكه كريكارت بين؟

ب :صنوا ورا بوصنی کہتے ہیں۔

A: وه مقام جہال سے آشنا ہوکر آ کھ کھولی؟

ا کراچی-

ئ:زندگى سرح(star)كزيار ب

\_Libra: ♥

الله علم كالتي دولت كمال؟

و :ایم لیانے مارکیٹنگ۔

المنظم الله الله المالي الماليم

۲۶م مرف چار بہنیں ہیں۔میرا پہلائمبرے۔
 ۲۶م روزگار ہوکر پریکٹیکل لائف میں

داخل ہو گئیں؟

ب بي ا كه كت بي-

ثوبریس متعارف کرانے کا سہراکس

5475

﴿ : میں نے اپنی ایک دوست کے ڈریعے اپنی ایک دوست کے ڈریعے

آ ڈیشن دیااور کا میابی آئے ٹیلنٹ پر حاصل کی۔

WWW.PAI(SOCIETY.COM

**S** 



المراجعان إن يا الم

🔫 : بہت حساس ہوں۔

🖈 : کون سے ایسے معاشر تی رویے ہیں جو آب کے لیے دکھ اور پریشانی کا باعث بنتے ہیں؟

🎔 : جب آ پ کسی کے ساتھ بہت اچھا کرو اوردہ کوئی رسیالس شدوے۔

🖈 دولت ،عزت ،شهرت ،محبت اورصحت این ترتیج کے اعتبار سے ترتیب دیجے۔

🎔 : عزت ، صحت ، محبت ، شهرت ٔ دولت \_

المندركوو كي كركيا خيال آتا ہے؟

🕶 :سمندو مجھے بہت پسند ہے۔

🖈: خودستانتي كي س مدتك قائل بن؟

🎔 :ایک مِدتک تو ہونا جا ہے۔

الله عصر من كيا كيفيت الموتى ب، خاموشى

يا يخ و يكار؟

🗢 : مبلے نظر انداز کرتی ہوں جب بات نہیں بنی توسنادی موں کھری کھری۔

الوكول كى نظريس آپ كى شخصيت كيسى ہے،اعلی،اچھی،بسٹھیک؟

🌩: بهت الجهي ..... بالإبايا-

اوراس کے اوراس کے

علاوہ ڈرنے کی کوئی دجہ؟

ب موت سے نبیں ڈرتی۔

ہوئی ہو؟

ا: سب کچھ بغیر خواہش کے، وقت ہے

🖈 : کون ی چیز کی کمی آپ آج محسوس SU: 25

 ﴿ : كُونَى كَى محسوس نبيس مولى \_الله كاشكر ب\_\_ این کون ی عادت بہت پندے؟

 بیراخیال ہے، میری سب عادتیں بہت الجھي ٻيں.

النديج؟: اين كون كا عادت سخت نالبند يع؟

﴿ : عُصر بہت جلدی آجاتا ہے۔

ازندگی میل کون سے رشتوں نے و کھدیے؟

۲۱- تک تو الله کاشکر ہے۔

الباس عِك بها تا يهنتي بين يامن بها تا؟

\hat\!اردوواك' مف" كاذر بعدكيا ]؟

ب:اینگازی سے۔

أمن كا أغاز كس طرح كرتى بير؟

و منه دهوكر\_

🖈: دن کا کون سا پېرا جھالگتا ہے؟

♦ : منح كاوت \_



WWW.PAKSOCIETY.COM

(دوشيزه 36

BAKSOCKETY COM

اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ موسیقی روح کی غذاہے؟ اگر ہے تو کیسی موسیقی؟ پالگل، یہ تواب زندگ کا حصہ ہے بھی۔ ☆: کس دن کاسب سے زیادہ انتظار رہتا ہے؟ ن جس دن" چیک" ملنامو۔ ☆ خوشی کا ظہار کس طرح کرتی ہیں؟ ♥: گفٹ دے کر۔ ٠ : پنديد شخصيت؟ 🎔 : مجھے میرے ابو بہت پیند ہیں۔ ائے: اینے ملک کی کوئی اچھی بات؟ 🕶 : مارا ملک بہت اچھا ہے۔ مارا میڈیا اے برابناتاے۔ 会:とううだけなり الحمد الله اور جمیس آزادی کی قدر کرنا جاہے۔ الله: شوير كى كوئى يزى برائى؟ بہم اپنا کام کرتے ہیں۔ برائیاں وْهُونِدُ نِے تَهُورُ ی جاتے ہیں۔ نی الحال تو مجھے اس فیلڈ میں سباجھ ہی لوگ ملے ہیں۔ ☆:خود می کرنے والا بہادر ہوتا ہے یابردل؟ -ctyl): > 🖈: آپ پاکستان میں کس تبدیلی کی خواہاں ہیں؟ ♥ میں روڈ پر بھیک مالکنے والے اور محنت كرنے والے بچول تے ليے اسكول بناؤل كي \_ 수: مطالعه عادت ب یاونت گزاری؟ عادت بی مجمیل الله على المراد الما المراد ال کاڑی کی جائی، یس ادرموبائل۔ रिं र्वा द्रिया वी भी वी राजि

☆:فراز کے اس خیال برکس مدتک یقین ر کھتی ہیں کہ دوست ہوتانہیں ہر ہاتھ ملانے والا؟ • فراز نے حقیقت بیان کی ہے۔ اکھانا گھر کا بیندے یا باہر کا فاسٹ فوڈ؟ ب: ای کے ہاتھ کا کھا تا پندے بس۔ ازندگی کے معاملات میں آب تقدیر کی قائل بين يا تدبيرك؟ وونوں کی۔ ☆: کون ے الفاظ عام بات چیت میں زیادہ استعال كرتى مين؟ 🕶 : بھی غورنیں کیا۔ 🖈: زندگی کا وہ کون سائل تھاجس نے بیدم زندگی بی تبدیل کردی؟ ♥:ابیااب تک تو نہیں ہوا شاید شادی کے بعد ہوجائے، باہا ہا۔ ایند کیے گزارتی ہیں؟ ایند کیے گزارتی ہیں؟ ہے! پی فیمل کے ساتھ۔ 🖈:لوگ آپ کی کس چیز کی زیادہ تعریف 🎔 بمعمومیت کی ،ادا کاری کی \_ المشرت، رحت عازحت؟ وونول\_ أياآب المحى رازوال إن؟ الكل: \: اگرآب ميثريار شهوتين تو كيا هوتين؟ • بينكر موتى -المنهوكه كوكياخيال تام؟ الله في بهت احما بنايا -الله المعتمد اورول ككام آنا" كس مديك عمل كرتي بين؟ ا بقنابوسكي

(دوشين 37)

♥ : محبت كريس محبت نفرت كوكها جاتى ہے۔

**ልል.....ል**ል

PAKSOCKETY COM



تیرے عشق نجایا

عشق کی راہدار یوں، طبقہ اشرافیداورا پی مٹی ہے جڑے لوگوں کی عکاسی کرتے سلسلے وار ناول کی تیر ہویں کڑی

گزشته اقساط کا خلاصه

میڈم فیری نے بلال عرف بالوکو بالوکو بالوکو بالوکو بالوکو بالوکو بالوکو بالوکو بالی کے جوالے کردے۔ بلال جمیدے لیے مامکن ساہوگیا تما کونکہ وہ اُم فردا ہے دانقی محبت کرنے لگا تھا۔ ماجین اپنے دیور مصطفیٰ علی میں دلچیں لینے لگی تھی۔ ال کی تعلیم عمل ہوتے ہی اُس کی شادی اُس کے کزن محمطلی کے ساتھ ہونے کی تیاریاں ہونے لگی تھیں لیکن الل کے خیالات کی اور طرف ہمکنے لگے تھے۔ ماجین اپنے بچپن کے دوست کا شان احمر سے آئی ہے تو بتا جاتا ہے کا شان بچپن ہی ہے اُس میں دلچپی لیتا تھا محر بھی مجبت کا اظہار نہ کر پایا۔ ماجین اپنے آئیڈ بل کے اس طرح بچھڑ جانے پرد کھی ہے۔ کا شان احمد ملک سے باہر جانے سے پہلے ماجین ہے جبت کا اظہار کردیتا ہے۔ ماجین ملک عمار علی سے و سے ہی تاخوش ہے اس پرکا شان احمد کا اظہار محبت اُس کی

زندگی میں ہلچل مجادیتا ہے۔ ماہین کے دل میں کا شان احمد کی محبت بھی جڑ کچڑ رہی ہے اوراب وہ تمار علی کی شدنوں سے مزید خاکف ہونے گئی ہے۔امل ک شادی اس کے کزن محم علی کے ساتھ ہوجاتی ہے۔محم علی اُسے محبتوں کی بارش میں نہلا دیتا ہے اور یوں فوجی افسر کی بیوی بن کروہ۔ اپنی بہلی محبت کی یادوں سے بیچھا حجم النتی ہے۔ ماہین اور تمار علی کے نیچ میں تحرار ہونے گئی ہے۔میڈم فیری بلال کوام فروا میں۔ کڑی نظر رکھنے کا کہتی ہے۔ایک دن اچا تک بلال کی ملک مصطفیٰ علی سے ملاقات ہوجاتی ہے اور۔۔۔۔۔

(モングニー)

(دوشيزه 38)



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN



BYKEOCKEAN COM

ماہی تم دل ہے اپنے شوہر کو جاہ کر تو دیکھو۔ وہ تمہاری محبت کا انتساب اپنے نام کر کے کس قدرمسرور موجائے گا۔اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔''

مائی۔ درق آئی کے خریب آئی۔ ''ہو گئی شان سے ہات۔''

" إلى " اس نے بل بھر كے ليے آئكھيں واكيں اورسيدهي ہوكر بيٹھ كئي۔

'' ریان کے مہمان آناشروع ہو گئے ہیں۔ آجاؤ ڈرائنگ روم میں بیٹے ہیں۔ دیکھوتو تم نے آئی کیا حالت بنالی ہے۔ آئی کے است بنالی ہے۔ آئی کے کمرے میں جا کر بال درست کرلو۔' دری نے اُس کی متورم آٹکھوں کی طرف اُدای سے دیکھا۔ '' آپ لوگ اِدھر ہو بیٹاڈ رائنگ روم میں آجاؤ'۔' ریان کی می ان دونوں کے قریب آٹکیں۔

"جى أنى آرى بين " البين الينابيك الفياتي موت بولى -

''بڑے سے ذرائنگ روم میں خاصی گہما گہی تھی۔ آرکسٹرادسی سروں میں نے رہا تھا۔ نسوائی مسکراہٹیں جہاراطراف اپنا چادو بکھیر کررہی تھیں۔ لڑکوں کے بھاری بحرکم تعقیم خواب ناک ہاحول کی خوشبووں میں وُوبی کشش میں اضافہ کررہے تھے۔ شوخ رنگ مسی بھری، مشکباری، تیز ہوگر کم ہوتی سرگوشیاں، جوان سراپوں کی پہنٹ شھنڈک بھری سرسراہٹ، بھی بچھتو موجود تھا آج اس گیدرنگ میں۔ کاشان احمد سے بات کرنے کے بعد ما بین کے اندراُ داسیوں نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ وہ ہاتھ میں سوفٹ ڈرنگ کا گلاس پکڑے اُداس دکھائی میں سوفٹ ڈرنگ کا گلاس پکڑے اُداس دکھائی دے رہی تھیں۔ اس وقت وہ تنہا بیٹھی تھی۔ دری اور بیواس کے پاس نہیں تھیں۔ اس کے خیدہ تبسم لیوں پر ملک عمار علی کا نام تھر تھرایا۔ اُس نے زور سے جھر جھری لی۔ اس کے میں نہیں تھیں۔ اس کے جھر جھری لی۔ اس کے میں عارضوں کی چیک جیسے اچا تک کسی نے تھینے لی تھی۔ عمار علی کے ساتھ کیے گئے سفری تھاں آ کھوں میں اتر تی چلی عمار میں ایر تی چلی میں اور بی کھوں کی شدت پہندانہ مجبول کی شدت پہندانہ محبول کی شدت پہندانہ محبول کی شدت پہندانہ محبول کی ساتھ کے میں ملک عمار علی کی شدت پہندانہ محبول کی شدت پہندانہ محبول کی ساتھ کے میں ملک عمار علی کی شدت پہندانہ محبول کی شدت پہندانہ محبول کی جار میں اور مال اور اور ای کی کے معاد مواں اس کی رگ رگ میں بھونک دیا تھا۔ دل پرگانشوں کی شدت پہندانہ محبول کی میں میں اور می کی کھوں مور دو اس چار سالداز دواجی زندگی پر ہر بل نوحہ کناں کیوں رہتی تھی۔ ملک عمار علی کی شدت پہندانہ محبول کی شدت پہندانہ محبول کی کھوں کی کھوں دور می دوران کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں ک



BAKSOCKETY COM

کی تھاکاوٹ کا بوجھ اب اس سے اٹھائے نہیں اٹھ رہا تھا۔ اب کی بار دہ یہ بوجھ اُتار کر پھینک دینا جائی تھی۔
کاشان زندگی جن فیصلول میں ہمیں جوڑویتی ہے، ہم اس کے سامنے دم نہیں مار سکتے ، نہ ہم ان سے دامن بچا

سے ہیں۔شان اگر خداوند ہمیں از ل سے ہی ایک دوجے کی تقدیر میں کھے دیتا تب ہی ہم مل پاتے لیکن یہاں تو
ایسا کوئی سین نہیں ہوا۔ ملنا بچھڑ نا تو اوپر والے کے اختیار ہی میں ہے۔ بھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ وقت ہی ہمار بے اختیار میں نہیں رہتا۔ یہ ملک ممار علی کی بھول ہے بھی دولت سے محبت اور وفا کیس خریدی گئی ہیں؟ میری روح و
اختیار میں نہیں رہتا۔ یہ ملک ممار علی کی بھول ہے بھی دولت سے محبت اور وفا کیس خریدی گئی ہیں؟ میری روح و
دل پراس ملک ممار علی کی پر چھا کیس تک نہیں پڑ سکتی۔ میری آئھوں میں بھی تمہارے انس کا اشتیات نہیں مجلے گا۔
ملک ممار علی کب تک تم مجھے اپنے ساتھ تھیٹے بھروگے۔

اب ما بین ہرصورت ممار غلی سے بیچھا چیڑا نا جا ہی تھی۔ اُس کے ساتھ ایک جیت سلے رہنااب اس کے افدرت ناک بنرا جا مارہ انھا انداز افیصلہ کرنے سے کیے افدیت ناک بنرا جا مارہ تھا۔ انداز کر اس کے اندرا گڑا کیاں لینے لگا تھا۔ انداز فیصلہ کرنے سے کہا اسے کی لوگوں کے بارے میں ہزار مرتب سوچنا تھا۔ اسے خوبصورت اور بے لوٹ رشتوں کو وہ صرف اپنے طبع کی ہمینٹ چڑھنے پرمجبور کردے گی؟ دوسرے لیے وہ اس سوچ سے لرز جاتی ۔ ان سب سے اس کے ڈبل ڈبل مرشحت تھے، جواس سے شامل میت کرتے تھے۔ آج تک بھی کی کی طرف سے اسے شکایت نہ ہوگی تھی۔ ہی میں اسے جھلا یا تھا۔ وہ اندر ہی اندر زچ ہوکر بل کھاتی۔ وہ سب دعوے سے اپنی وارفتہ محبتوں کے ہنڈلوں میں اسے جھلا یا تھا۔ وہ اندر ہی اندر زچ ہوکر بل کھاتی۔ وہ سب دعوے میں اسے جھلاتی ۔ ''جب اُس محق سے جھے محبت ہی نہیں ہے تو پھر میں اُس کے ساتھ کیوں رہوں۔''اس کے اندرا کی جھلاتی ۔''جب اُس محق سے جھے محبت ہی نہیں ہے تو پھر میں اُس کے ساتھ کیوں رہوں۔''اس کے اندرا کی جھلاتی ۔''جب اُس محق سے بھے محبت ہی نہیں ہے تو پھر میں اُس کے ساتھ کیوں رہوں۔''اس کے اندرا کی جھلاتی ۔''جب اُس محق سے بھے محبت ہی نہیں ہے تو پھر میں اُس کے ساتھ کیوں رہوں۔''اس کے اندرا کی جھلاتی ۔''جب اُس محق سے بھے محبت ہی نہیں ہے تو پھر میں اُس کے ساتھ کیوں رہوں۔''اس کے اندرا کیا جھن والیا تھا۔ وہ اُلیا تھا کیوں رہوں۔''اس کے اندرا کیا دو کو بھر تھی ہوں کیا رہے جات کی کیا تھی کیوں رہوں۔' اس کے اندرا کیا دو کو بھر کیا رہے جات کی کیا ہوں کیوں کیا ہوں کی کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں

۔ '' ماہی تم یہاں کیا کررہی ہو؟'' ماہین کوقدرے خاموش گوشے میں بیٹھے دیکھ کرریان اُس کے پاس آگیا۔ اُس کے خیالات کی طویل ہوتی و وردرمیان میں ہے کٹ گئی۔

''تم سب کودیکھ کر میں میہاں بھی انجوائے کررہی ہوں۔' اس نے بات بنائی۔ ''اٹھو کمہیں اپنے جند نئے دوستوں سے ملاؤں۔''ریان اس کا ہاتھ کھینچتا ہوا بولا۔ تو وہ اُس کے براتھ آگے بڑھ گئی۔ ''سنگنسس کے براتھ آگے بڑھ کے سنگنسس کے سنگنسسٹر ک

بلال جمید ہررات شش و پنج میں پڑجاتا اُسے اُم فروا کے ساتھ بیڈشیئر کرنا پڑتا کوشش کرتا نیند میں بھی اپنے اوراُم فروا کے درمیان فاصلہ رکھے۔اکثر وہ درمیان میں کشن رکھ لیتا۔ جب سے ملک مصطفیٰ علی ہے اس کی بات ہو کی تھی اورانہوں نے اس کی مدوکرنے کا وعدہ کرلیا تھا۔ بلال حمیداُم فروا سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھنے لگا تھا۔اب وہ اس کا ہاتھ بھی نہیں پکڑتا تھا۔اُسے ایسا کرنا اب اچھانہیں لگتا تھا۔

ائم فروائس کے بوں کئی کترانے سے جران تھی۔ ہر بیوی کی طرح اُس کی بھی خواہش تھی اس کا شوہراس
سے اپنی محبت کا اظہار کرے، اسے اپنے قریب ترین رکھے۔ اُس کی تعریف کرے۔ اُن دونوں کے درمیان تو
روز اول سے ہی اجنبیت کی دیوار حائل تھی۔ بلال حمید نے اسے کوئی بھی خصوصی لمحہ نہ سونیا تھا۔ جس کے خیال
سے ہی ہرائر کی سے ول میں اتھل بیتھل بر پا ہو جاتی ہے۔ ہاتھ پاوک ٹھنڈے پسینے سے بھیگ جاتے ہیں۔ جب
و کی سے بھول کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ شاوی کی بہلی سے جب اُم فروا نجر کی نماز سے لیے اُٹھی تھی۔ تو اس نے
و کی سے بھول کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ شاوی کی بہلی سے بیدی آسان کی وسعتوں پر تکی دکھائی دی۔ سڑک
سے ماتھ ساتھ ایستادہ ورختوں پر رات بتائے پر ندوں کومسوس ہوگیا تھا شبح ہونے دالی ہے۔ اُن کی خوشی بحری



جپہماہٹاس کی ساعتوں میں پڑھ رہی تھی۔اُن کی سریلی آ داز دں میں اک میٹھی سریلی تان موجز ن تھی۔ جب وہ دِضُوکر کے جائے نماز پر کھڑی ہوئی تھی تو اس کے دل پر بھاری سل کی مانند ہو جھ تھا۔ بار باریہی خیال اُسے پریشان کرر ماتھا۔

''کیا میں انہیں پندنہیں آئی؟''تمام رات انہوں نے ٹی وی لاؤٹی میں گزاردی۔ای خیال نے اُم فرواکو
پورادن بے چین کے رکھا۔ میں نے اس نیک لڑی کی زندگی کے ساتھ کیسا بھونڈ انداق کیا۔ میں اس کا تصور وار
ہوں۔ میرے خدامیر التنابر اگناہ معاف فر مادے۔ وہ تبجد کی نماز کے لیے اُٹھا تو فجر کی اذان ہونے تک مجدے
میں گرارب سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگار ہا۔ گزگڑا کر اُم فروا کی عزت کی سلامتی کے لیے دعا میں کرتا
رہا۔ جائے نماز اس کے ندامت کے آنوؤں سے بھیکتی رہی۔ تب وہ شرمندگی سے سوچتا۔ رب سے میں تواس قابل ہی نہیں ہوں کہ میرانا پاک وجوداس پاک جائے نماز کوجھوئے۔ جبجی وہ جائے نماز کوزم ہاتھوں سے طے
کرتااوراس پر بوسے دینے شروع کردیتا۔

نما لک میں کیاتھا؟ کوئی الی برائی تھی جو مجھ میں نہیں تھی۔ میں نے ہر غلط کام کو مجبوری کا نام دے کر کیا۔ اس لڑکی نے مجھے کیا سے کیا بنادیا۔ گندے نالے کی مجل سی میں خوبصورت چہرے کی تلاش میں گیا۔ زندگی میں پہلی باروہاں کی مجد میں مولوی ابراہیم کی امامت میں جمعہ کی نماز اداکی جانے بیمولوی ابراہیم کی پُر اثر شخصیت کا کمال تھایا کوئی اور غیر مرئی طاقت تھی۔ جس نے مجھے نماز پڑھنے پراکسایا۔ میں یا بندی سے نماز پڑھنے لگا۔ ساتھ ساتھ میں فیری کی رہنمائی میں اپنے مشن پر بھی لگارہا۔ میں نے اپنی ماں کی زندگی میں قرآن پاک اپنے گاؤں کی ماہتا باں سے پڑھ لیا تھا۔ جے گاؤں والے بے بی جہتے تھے۔

بے بے بی اپنے بچین میں پولیو کے حملے میں ایک ٹانگ سے محروم ہو چکی تھیں، جب وہ جوان ہوئیں تو اُن کی شادی نہ ہوئی تھیں، جب وہ جوان ہوئیں تو اُن کی شادی نہ ہوئی۔ وہ گا وُں کے بچوں کو تر آن پاک پڑھانے لئیں۔ اپنے احاطے کے اکلوتے کچکو تھے سے ملحقہ چھیر کے بنچے بیٹھے کرچھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتیں۔ سب بچوں کے درمیان بلال حمید بھی سر پرسفید ٹو پی رکھے ، ال اُل کراو نجی آ واز میں سبت یاد کرتا دکھائی دیتا۔ دہ سب سے پہلے سبت ساویتا اور نیا سبت لے لیتا تب بے بے جی اُل سے جلدی چھٹی وے دیتیں۔

مولوی ابراہیم فجر کی نماز پڑھا کر چلے جاتے تو بلال جیدایک ستون سے ٹیک لگا کر بیٹا قرآن پاک پڑھتا
رہتا۔ بچین میں ایک باراً س نے قرآن پاک بند کیا تھا۔ اب کی سالوں بعدائس نے دوبارہ کھولا تھادہ ای روانی
سے پڑھتا کہ آ دھے گھنٹے میں ایک سیارہ پڑھ لیتا۔ اس کے اندر تبدیلیاں رونما ہورہی تھیں۔ اُسے تھان کا
احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ مولوی ابراہیم کی بلال جید پر خاص مہریانی تھی۔ اس کے نوعر چہر نے پر چھوٹی چھوٹی
داڑھی جوائس نے بہاں آنے سے ایک مہینہ پہلے رقبی تھی تاکہ بہاں کے لوگوں پر اُس کا اچھا تا اُر پڑے۔ اسے
داڑھی جوائس نے بہاں آنے سے ایک مہینہ پہلے رقبی تھی تاکہ بہاں کے لوگوں پر اُس کا اچھا تا اُر پڑے۔ اس
یہاں پر زیادہ دیر نہیں رُکنا تھا ایک دن اُسے اچیا تک اُم فروا نظر آگی تھی، تب اُس نے اپنا قیام بڑھائیا۔
اُم فروا بکن سے تاشتے کے برتن دھوکر آئی تو بلال جیدکو گہری سوچوں میں گم دیکھا۔
اُم فروا بکن سے تاشتے کے برتن دھوکر آئی تو بلال جیدکو گہری سوچوں میں گم دیکھا۔
دباؤ بلال حمید کے شانے پر ڈالا۔ وہ جواباً مسکر ایا اور سیدھا ہوکر بیٹھ گیا اور اپنے کندھے پر دکھا اُم فروا کا ہاتھ
دباؤ بلال حمید کے شانے پر ڈالا۔ وہ جواباً مسکر ایا اور سیدھا ہوکر بیٹھ گیا اور اپنے کندھے پر دکھا اُم فروا کا ہاتھ
اُ ہمتگی سے پیچھے کر دیا۔ اُم فروا کو یوں اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے گرانا محموں ہوا۔ لیکن بلال حمید کی بھاری



اً نهمیں دیکھراس کا دھیان اُ س طرف لگ کیا۔ "رات آپ کوٹھیک نیندنہیں آئی؟ آپ کی آئکھیں گلابی ہور ہی ہیں۔" '' ایسی کوئی بات نہیں۔'' اُس نے مختصر جواب دیا حالانکہ وہ تمام رات جا گنا رہا تھا۔اس کے دیاغ میں اُم فروا کی فکر کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ساتی تھی۔اجا تک اُس کامو بائل بجا،اسکرین پرملک مصطفیٰ علی کانمبرتھا۔ "السلام وعليكم! ملك صاحب " وه الحوكر بالبرنة كميا كه أم فروا كويرانه لكه اس كا بابرجانا \_ "خيريت بهول-آپ سائيل-" " ہاں سنوآج دو پہر میں تمہارے گھرآ رہاہوں۔ادر کھانا بھی تمہارے گھر کھاؤں گا۔' وہ بے تکلفی ہے کویا ہوئے۔"اورتم بھی اپنے میں ہمت پیدا کرواوراُم فروا کوفیس کرنے کے لیے خودکو تیار رکھو۔" نون بند ہو چکا تھا ا جا تک سے بلال حمید کے چہرے برزردی کھنڈ گئی تھی ۔ اُم فروااُسے ہی دیکھر ہی تھی۔ ''کس کا فون تھا۔''اُم فروانے بوجھا۔ ''اُس روز جومیرے دوست آئے تھے ملک مصطفیٰ علی،اُن ہی کا فون تھا۔ نیصل ٹاؤن میں انہیں کسی سے ملئے آٹا ہے۔ کہدرہے تھے واپسی پرتمہاری طرف بھی چکر لگاؤں گا۔ تب تک کھانے کا ٹائم ہوہی جائے گا۔ پچھے بنالینا۔'' " اگر مجھ سامان منگوانا ہے تو مین مارکیٹ سے لے آتا ہوں۔" و الحمد الله تحريين سب بچيموجود ہے۔ کيا پکا وُن؟''وہ بلال حميد کے نز ديک بيٹھي بوچھر ہي تھي۔اس وقت سادہ كائن كے سوٹ ميں وہ بہت المجھى لگے رہى تھى۔ ميك اب سے آزاد چېرہ تابانى كے ساتھ چمك رہا تھا۔مونى ساہ المسين أس ر تعنيرى مرى موئى وراز بللين كمان كى طرح بعنوين ،ستوال ناك كناؤ، كلاني مونث جيسة أب زم زم سے چېرے کونسل دے کرآئی ہو۔ بار بار پیکوں کالرزناد تفے و تفے ہے ہونٹوں کا کیکیا نااے الگ ساہنار ہاتھا۔ ''وہ سادہ کھا تاشوق سے کھاتے ہیں۔''بلال حمیدنے کہا۔ '' یخنی والا بلاؤ بنالیتی ہوں۔ ساتھ کڑاہی ہوجائے گی۔ آلو کے کٹس بنے پڑے ہیں بش کو بھی مسالالگا کر رکھا ہواہے۔ '' واهٔ فرویه تو پوری دعوت ہوگئی۔''اپنے او پڑھٹن کی کائی اُتار نے کی کوشش میں وہ سکرایا۔ ودتم کھانا تیار کرلووہ ایک کھنٹہ تک آ رہے ہیں۔" " محمک ہے۔" وہ مجن کی طرف بڑھ گئے۔ بلال حمید جا ور ما تقیا کھانے وغیرہ کھانے کے بعد اُم فروا سے بات کی جائے۔ جب اتنا چھاہے بارے میں نے گی توجانے اس کی کیا حالت ہوگی۔ بلال حمید مبی سوچ سوچ کر پریشان ہور ہاتھا۔ اُم فروا کچن میں کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ ِنعت پڑیے رہی تھی اور بلال حمید کی تمام تر توجہاُس کی نعت پر تھی۔ اس کے ملے میں سب ہے روانی کے ساتھ آ وازنگل رہی تھی جے بہتی ندی کا شفاف یائی گزرتا ہے۔ جب ملک مصطفیٰ علی یہاں پہنچے تو کھانا تیار ہو چکا تھا۔ پلاؤ دم پررکھا ہوا تھا۔ بلال حمیدانہیں لا دُنج میں لے م یا تھااوراُن کے لائے فروٹ اور کیک کے شاپر بلال حمیدنے کچن میں رکھونے تھے۔ (دوشيزه 🚯 ک WWW.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY COM

" بلال مين سامان تو كانى لا ناجاه ربا تها يجر بهره وي كريس فيداراده بدل ديا"

" ملک صاحب آپ میرے کیے جو کررے ہیں کیاوہ کم ہے۔"

" بلال میں نے تمہیں ای وقت دوست بھولیا تھا جب تم نے جمھ پراء تا دکیا۔ ابلال حمید کن میں آیا تو ام فروا اُسے دیکھ کر بولی۔

"سنی جی آپ کے دوست نے اتن تکلیف کیوں کی۔"

" بیسب میں نے بھی انہیں کہا ہے ۔ سنوا کر کھانا تیار ہے تو ٹرالی میں لگا دو۔ '

" بنس پانچ منٹ اور ..... وہ پکیٹی اور چیج رکھتے ہوئے بولی۔ اُمِ فَروا کی مسکراہٹ بلال حمید کے دل میں چھید کرگئ۔ جول جول جول وقت گزرر ہاتھا۔ بلال حمید کی حالت غیر ہوتی جارہی تھی۔ایک پُر تیش آگ کا دریا تھا جے اُس نے عبور کرنا تھا۔ اس تکلیف دہ انکشاف پرتواس کے اوپر پہاڑ کر پڑے تھے۔وہ فنا ہوجائے گی۔ میں کیسے سامنا کریاؤں گااس کا۔

'' ما لگ مجھے ہمت دینا۔'' بلال حمید دل ہی دل میں اُم ِفروا کا سامنا کرنے کی خداہے ہمت ما تگ رہا تھا۔ بلال حمید کے چبرے پر ہوائیاں اُڑ رہی تھیں۔

''اُمِ فروا آآ کرملک صاحب کوسلام کرلو۔''جب پہلے اُم ِفروانے بلال حمید کے کہنے پرانہیں سلام کیا تھا تو وہ سانسیں روکے نگر نگر اُسے ویکھتے چلے گئے تھے۔اس کے چہرے سے نگا ہیں نہ ہٹارہ بھے۔ جب تک وہ اُن کے سامنے کھڑی رہی تھی۔

"كياسوچرنى مو؟"

'' بیس کھا نالا رہی ہوں ناں توسلام بھی کرلوں گی۔''

بلال جمید جلدی ہے کئی ہے نگل گیا تھا۔ اب اُس میں سکت نہیں تھی اُم فردا کا سامنا کرنے کی۔ اُس کے پیر
مصطفیٰ علی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں خاموش تھے۔ بلال جمید پرزع جیسی کیفیت طاری تھی۔
'بات کیسے شروع کی جائے۔ ملک مصطفیٰ علی سوچ رہے تھے۔ دہ بھی خاصی مشکل ہویشن سے دوجوں تھے۔'
'بات کیسے شروع کی جائے۔ ملک مصطفیٰ علی سوچ رہے تھے۔ دہ بھی خاصی مشکل ہویشن سے دوجوں تھے۔'
کیا میری باتوں پر دہ یقین کرلے گی؟ یا مجھے بھی بلال جیسا مکاراورد توکے باز سمجھے گی؟ میری بات سننے کے لیے
وہ تیار بھی ہوگی۔ میری پوری بات ہر صورت اُسے سننا ہوگی۔ ملک مصطفیٰ علی جوآج تاک کی کے سامنے نہیں گھرائے تھے نہیں بات کرنے سے پہلے انہوں نے بھی ایک بار بھی سوچا تھا۔ آج تو آئیں ایک ہزار ہار سوچنا پڑ

وہ تیار بھی ہوگی۔ میری پوری بات ہرصورت اُسے سننا ہولی۔ ملک صفیٰ علی جوآئے تک کی کے سامنے ہیں گھرائے تھے نہ ہی بات کرنے ہے پہلے انہوں نے بھی ایک بارسی سوچا تھا۔ آج تو انہیں ایک ہزار بارسوچنا پڑ رہا تھا۔ اس نیک پاک دامن لڑکی کے سامنے بلال جمید کا اس قد رکمروہ پلان وہ کن گفظوں سے بیان کریں گے۔ شدیدارتعاش نے اُن کے کندھوں میں تھنچاؤ کھر کیا تھا۔ سرمیں شدیدارتعاش نے اُن کے کندھوں میں تھنچاؤ کھر کیا تھا۔ سرمیں در دہونے لگا تھا۔ اُدھر بلال جمید بھی پچھ ایسانی سوچ رہا تھا۔ جب میری اصلیت اس پھل جائے گی تو شایدا یک مند بھی یہاں پر ندڑ کے ۔ کیا جھے سے لڑے جھگڑ ہے گی؟ یا اپنا سرویواروں سے نکرائے گی۔ اُس کے تو منہ سے پھول جھڑ تے ہیں وہ اسے غصے والی کب ہے۔ یقیناوہ گہری خاموشی میں چلی جائے گی۔ پچھ عرصاس کے ساتھ کے پھول جھڑ تے ہیں وہ اسے غطے والی کب ہے۔ یقیناوہ گہری خاموشی میں چلی جائے گی۔ پچھ عرصاس کے ساتھ رہنے سے وہ اُم فروا کے مزاج سے کا فی واقف ہو چکا تھا۔ ما لک رخم فر ما تھوڑی ویر تک جوہونے والا ہے اُس کے لیے ہمت عطا فرما۔ جان کی جیسی بے اطمیعانی تھی کہ بلال جمید کے کر دجان بن رہی تھی۔ وسوے سراتھائے اُس



PAKSOCKTY COM

کے گردکنڈ کی نگ کرر ہے تھے اچا تک وہ زور سے جھر جھری لے کر انگو نئے اور شہادت کی انگی کی پورت دباتا بلال اپنے چہاراوٹ خواہشوں کے ایسے جنگل اگائے تھا کدا ہے بھی ادراک ہی نہ ہو کا کہ وہ کتنا غلط کر رہا ہے۔
بلال جمید کی آنکھوں کی جامد پتلیوں میں آج بھی وہ کی منظم تھر اہوا تھا جب اُس نے تین گواہوں کے سائند زکان تا بال جمید کی آنکھوں کی جامنے زکان کر اصول کو حاضر ناضر جان کر اُم فروا کے ساتھ ہمیشہ وفادار بن کر رہنے کا عہد کیا تھا۔ اُس کا کیا گیا، یہ کیسا عہد تھا کہ اُسے نہ خدا کا خیال آیا نہ رسول یا در ہے۔ اُس وقت بال تمید کی وانست میں صرف یہ تھا چندروز بعد ہی وہ اسے طلاق دے کر فیری مال کے حوالے کردے گااوراً سے ایک بوئی رقم حاصل کر کے چلنا ہے گا۔ میں تمام عمر کھارس کیوں نہ کر سکا اب یہ کیسی لا چاری تھان بن کر میرے بیروں سے لیٹ رہی ہے۔ "اُم فرواد ہے پاؤں ٹرائی تھیٹی بلال جمیداور ملک مصطفیٰ علی کے درمیان لے آئی۔ بیروں سے لیٹ رہی ہے۔ چرے بیروں سے لیٹ رہی تا م فروانے جھی نگا ہوں سے سلام کیا۔ اس کے ہونے ابھی تک تھر تھرار ہے تھے۔ چرے کر بلکا سابو جھی یو حامواتھا۔

'''' '' وعلیکم السلام۔'' ملک مصطفیٰ علی نے نگا ہیں اُم فروا کی طرف اٹھا 'میں۔وہ مبہوت سے اُسے دیکھتے رہے۔ تقریق بلکوں کے بوجھ سے اُم فروا کے عارض دہک اعظے۔وہ جلدی سے کچن کی جانب بردھی۔

''ملک صاحب کھانا شروع کیجیے۔'اس وقت ان دونوں کو بھوک نبیں تھی آئین کھانے کی اشتہاا تکیز خوشبونے انبیں کھانے کی طرف متوجہ کرویا تھا۔ دونوں خاموثی ہے کھانا کھانے گئے۔ اُم فرواٹرے میں کوک اور پانی کی بوتل رکھے نزویک آگئی۔ سینٹر نیبل براس نے گلاس اور بوتلیس رکھ دی اور گلاسوں میں کوک ڈالنے لگی۔

" آ پ کھا نابہت مزے دار بناتی ہیں۔"

الشكريي-"

"آپ جی مارے ساتھ کھاٹا کھا کیں۔"

'' میں بعد میں کھالوں گی۔'' دو پٹے گی بکل مزید کتے ہوئے ہوئی۔ دوریہ نہ سے رویا

"أم فروا كعالونال بعديين شندا موجائ كا-"

''احِیّا۔''اُم فروانے آئکھوں کے اشارے سے بلال حمید کومزید کچھ کہنے ہے روکا۔

'' ٹھیک ہے گھرتم کچن میں ہی کھالو۔ ملک صاحب ابھی یہاں پر بیٹھیں گے۔ جس بندے کوانہیں ملنا تھاوہ ایک تھنٹے بعد آئے گا۔''

" کوئی بات نہیں چائے قہوہ کیا پہند کریں ہے؟ 'اُم فروااب اُن کی بیک کی طرف کو کی ہوچے رہی تھی تاکہ اُن کی نظریں اس پر نہ پڑیں۔ بلال حمید کے کہنے پر اُم فروا نے انہیں سلام کیا تھا ورنہ وہ بھی کمی غیر محرم کے سامنے نہ کئی گئی۔ سامنے نہ کئی گئی۔ سامنے نہ کئی جاتا گھانے گئی۔ سامنے نہ کئی جاتا گھانے کے بعد بلال حمید ٹرالی کچن میں لے وہ لوگ کھانا کھانے کے بعد بلال حمید ٹرالی کچن میں لے آیا تھا۔" اُم فروا تم کھانا تھے طرح کھاؤیہ کیا گھارہی ہو۔" بلال حمید نے اُس کے ہاتھ میں کچڑی بلید میں تھوڑے سے جاول و کھے کر کہا۔

" کافی میں مجھے زیادہ بھوک نہیں ہے۔" آج اُمِ فروا کواپنے دل پر عجیب سابو جرمحسوں ہور ہاتھا۔ جسے دل سے منعی میں جگڑ لیا ہو۔ بچا ہوا کھا تا اُمِ فروانے پلاسنک کے بیالوں میں ڈال کر فریج میں رکھا۔ تمام ملے

WWW.PAI(SOCIETY.COM

ووشيزة 45

برتن اسمنے کرکے سنک میں رکھے اور آسٹین فولڈ کر کے برتن دھونے گلی۔ بلال حمیداور ملک مصطفیٰ علی آ ہت۔ آ ہتہ با تیں کرر ہے تھے۔اُم فروانے کچن کی صفائی کی اورا پنے بیڈروم میں آ مگئی۔ " بلال بلالا وَأُم فروا كويْ" لك مصطفيًا على نے أس سے كہا۔ وہ بھارى قدموں كوبمشكل اٹھا تا بيڈروم تك آیا۔" فروکیا کررہی ہو ؟" وہ بیڈ پرجینی اُم فروا کے پاس آ کر بیٹھ کیا۔ '' کے جنیں ۔'' وہ زبردی مشکرائی۔ ایک بے نام بے چینی اُس کے اندر بھر رہی تھی۔ اب اُم فروا سوالیہ نگا ہوں سے اُسے و کھر بی تھی۔

' فروملک مصطفی علی تم ہے کوئی بات کر نا جا ہے ہیں۔' "جم ہے کوئی بات ....؟" وہنمایت تیز کہے میں سرعت سے بولی۔

'' کیابات ہے؟''وہ ابھی تک جیران تھی۔اُس کے لیجے میں آئی اُرْ چکی تھی۔ جبکہ آج سے پہلے اُس نے بلال ميد اس لهجيس بات بيس كالمى

'تم چلوتو سہی۔' بلال کے منہ ہے کوئی ڈھنگ کی بات نہیں نکل رہی تھی۔ "میں کیوں جاؤں کسی غیرمحرم کے سامنے بلاوجہ، جبکہ پہلے مرف آپ کی خاطر میں اُن کے سامنے چلی گئی

تھی کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں۔ آپ کا حکم ما ننامبرے لیے ضروری ہے۔ ملک کی کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں۔ آپ کا حکم ما ننامبرے لیے ضروری ہے۔ و فرواب بھی میرانکم مجھواور لاؤنج میں چلوانہیں تم سے بے حدضروری بات کرنی ہے۔'' بلال حمید کا ول

اس وقت خون کے آنسور ور ہاتھا۔

"میں اُن سے اور وہ مجھ سے استے فری نہیں ہیں جو اُنہیں مجھ سے ضروری بات کرنی ہے۔ "احیا تک اُم فروا كَ آئكيس كلا بِي هو كُيْ تقين، آواز بحراني تكي تقي حِجْر جكر آئكهون يربمشكل بنده باند هي بيشي تقي - بلال حميد كابيه اندازائے بہت بُرالگ رہاتھا کہ اس کا خاوند کسی غیرآ دی کے سامنے اے لیے جانے کے لیے اصرار کر رہا ہے۔ " بال آپ کو جھے غیر مرد کے سامنے جانے کے لینہیں کہنا جاہیے۔ ' وہ حزن وملال میں ڈولی آواز سے کو یا ہوئی۔

"اسنیں جی پیمناہ ہے۔ آخر میرا اُن ہے واسطہ ی کیا ہے جو وہ مجھ سے بات کرنا جا ہتے ہیں۔" '' أم فروا ديكھوضد نه كرد ميں تنہارے ساتھ ہوں ناں چھرتہيں گھبرانے كى بھلا كيا ضرورت ہے۔'' اس وقت بلال تحیید کادل جاہر ہاتھاوہ دھاڑیں مار مار کررو پڑے۔

" میں بہیں جاؤل گی ہے ' وہ روہ ان ہور ہی تھی اُس کے ہونٹ کیکیا رہے تھے۔ پہلی مرتبہ وہ اپنے خدائے

مازى كى كسى بات يرانكارى مورى كى\_

" مجھے آپ ہے الی اُمید ہیں تھی کہ ایک غیر مرم سے مجھے بات کرنے کے لیے مجبور کریں مے۔میری پر درش اس انداز میں نہیں ہوئی میں بیر گناہ جھتی ہوں۔ جھے آپ بنی اور میرے رب کی نگاہوں میں گناہ گار نہ یں۔آپ میرے شوہر ہوکر مجھے مجبور کررہے ہیں کہ جس آ دمی کو میں جانتی تک نہیں۔آپ اُس کے سامنے مجھے لے جانا جاتے ہیں۔'

"فروخدا کے کیے میری بات مان جاؤ۔ اس میں ہم سب کی بہتری ہے۔ پھیر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حمہیں پریشان ہونے کی بھلا کیا ضرورت ہے۔ تمہارا شوہر ہونے کے ناتے میں تمہیں حکم ویتا ہوں تم میرے

ساتھ لا دُنج مِن جلو۔' "الرآپ كاحكم إورآپاس بات كومعيوب نه بخصة موئے مجھے حكم دے رہے ہيں تو ٹھيك ہے۔"اس وتت أم فروانے آنسوؤل كے دريااندر اى روك ليے تھے۔ أم قروانے دو پٹادوست کیااور بلال حمید کے چیھے جلی آئی۔وہ نگاہیں جھکائے صوفے پر بیٹھ گئی۔ " للك صاحب علم كرين آب كوجه سے بچھ كہنائے؟" "جي ال من آپ سے بات كرنا جا ہتا ہول " ملک مضطفیٰ علی اندر ہوتی اُم فروااور بلال حمید کی تکرارسُن ﷺ نتیے۔ اُم فروا کے وہ تمام مان جواسے بلال حمید پر تھے۔ اچا تک سے ڈھے گئے تھے۔اس وقت وہ بار بار پلایس جھپکی سوچ رہی تھی۔ یوں کسی غیر مرد کے سامنے بیٹھنے سے پہلے وہ مرجاتی تو زیادہ بہترتھا۔ ملک مصطفیٰ علی سی گہری سوچ میں تھے۔ '' اب میں آپ سے جو کہنے جار ہا ہوں وہ آپ کو بہت ہمت اور حوصلے سے سُننا ہوگا، دراصل بات بہت بروی اور بے حد تکلیف وہ ہے۔ میں آپ کو پھر کہدر ماہوں۔ آپ کو ہمت کر ناہوگ۔ '' وہ تو بس آئیسیں پھیلائے سائسیں لے رہی تھی۔اُس کے وجود میں سکت نہیں تھی۔اُس کے وجود پر ہلکی ہلکی لرزش طاری ہور ہی تھی۔ یہ بات آ پ کو بتانے کے علاوہ اور کوئی آ پشن نہیں ہے۔ اُمیدے آپ کل وہمت سے بلال اور میری بوری بات سنیں گی۔ آ ب کے لیے یہ بہت بڑا دھیکا ہے۔ بلال آ پ کا قصور وارہے۔ آپ اس کے لیے جوسزا بھی تجویز کریں گی وہ اس کے لیے تیار ہے۔ وہ سزا تب بھی اس کے جرم کےسامنے کم ہوگی ۔'اس وقت اُم فیرواً سرایا جیرت بن مکرمکران دونوں کو گھور رہی تھی۔اُس کا رنگ فت ہو چکا تھا، چېرے پر دھواں ہی دھواں تھا۔ تھے میں کا نئے اُگ آئے تھے۔جیے کسی نے اُسے تلوارجیسی تیزمشین کے دویا نوں کے درمیان دے دیا تھا۔وہ نہ جھ ر ہی تھی یہ تمام تمبید کس لیے باندھی جار ہی ہے۔ یہ کسی باتیں ہیں جن کا اس سے کوئی تعلق ہے؟" ملک مصطفیٰ علی کو یا ہوئے \_' 'وراصل آپ کی اور بلال کی شادی اتفاقیہ ہوئی ہے۔اوراس شادی کا مقصد یکھاور تھا۔ ' " " آ پ كہنا كيا جائے ہيں۔ بيں آ پ كى بات نبيں مجى۔ اور آ پكون ہوتے ہيں مجھ سے الى بے موده بات كرنے والے سنيں جي آب انہيں منع كيوں نہيں كررہے۔ " بال کے کہنے پر ہی میں یہاں آیا ہوں۔ بال حید کی بجائے ملک مصطفیٰ علی بولے۔ تا کہ آپ کو بچ بتانے میں بلال کی مدوکرسکوں۔ ' بلیز آب میری بات کل سے میں اور میسوچیں بجز وقت خدانے آپ کو بہت بری پریشانی اورامتحان سے بچالیا ہے۔ آپ کو پہلے میری اور بلال کی پوری بات سننا ہوگی۔ای میں آپ کی بہتری ہے۔"" اُم فردا میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں تم آرام سے ہاری پوری بات س لو۔" بلال حمید " خدانے تہمیں بہت بروی مصیبت سے بچانا تھااس لیےاُس نے تہمارے لیے ملک مصطفیٰ علی کو بھیجا ہے۔" اس دوران پہلی مرتبہ بولا۔ ے کی طرح کروں۔

د بس تههین همت کرنا هوگی اچهی لا کی - تم اتن نیک باعزت با پرده هو مجھے بھی آر ہی الی بات میں تم

" ملک صاحب آپ کو جو کہنا ہے جلدی کہدویں۔اب مجھ میں اتنا حوصلہ ہیں ہے۔جلدی کہدویں۔آپ

کھل کر بات کریں لمحالمحہ مجھے افریت ہے دو جارنہ کریں۔'' اُم فروانے سکتی آئکھوں پر بخ بستہ انگلیوں کی پورس ر کھ لیں ۔'' بلال نے آپ سے شادی کی اور نے کہنے پر کی تھی ۔'' ملک مصطفیٰ علی نے بم اُس کے سر پر پھوڑ دیا۔ '' کیا....؟''اس کی پھیلی آئکھیں ساکن ہو چکی تھی۔اس کی آئکھوں میں جیسے کسی نے دکھتے انگارے انڈیل دیے تھے۔جن کی جلن اوراذیت نا کی یا وُں جلی بلی کی ما ننداسے اِ دھرسے اُ دھر بُنُخ رہی تھی۔ "بیشادی سی اور مقصدیے لیے کا کئی تھی ۔"

‹‹ میں جھی نہیں۔''اس کی تھٹی تھٹی آ واز میں اچا تک تلوار جیسی تیزی عود آئی تھی۔ وہ زمیوں میں گذر می گداز لبوں میں باتیں کرنے والی اڑکی آج زندگی میں پہلی باراس قدر کرختلی سے بولی تھی۔" آپ برائے مہر بانی کھل کر بات كريں -"" جب سے بلال كي آپ سے شادى موئى ہے۔اس نے اپنا بھيا تك منصوبہ بدل ديا ہے۔اب بير ہر ہرساعت خداسےایے گناہوں کی معانی کاخواستگار رہتاہے۔اینے کیے پر نادم ہے۔ بیاب صرف اور مرف

آپ کی بہتری جا ہتا ہے۔ کسی نہ کسی طرح اُس عور یت سے بچانا جا ہتا ہے۔ " كون عورت؟" أم فروا كا سرتهوم رياضا آنكھوں كے سامنے سفيد دهند جھا رائ تھی۔ أس كاجسم شنذا ہوا

جار ہاتھا۔ ' وہ عورت جوفرسٹ ٹائم آپ کود میکھنے آئی تھی اور پھر آپ کی شادی میں بیابل ہوئی تھی۔ پیتو بتاریے تھے کہ وہ ان کی آئی ہیں۔' اُم فروا کی آواز بار بارر ندھ رہی تھی۔اس کی سائسیں تیز ہوتی

ہوئی لڑ کھڑار ہی تھیں۔اس کے چبرے پر عجیب دھوت چھاؤں کے پہرآ ن تھبرے تھے۔ "أس كانام فيرى ب\_و وعصمت فروشى كا دهنده معزز شرى بن كركرتى ب-بالآخر ملك مصطفى على في أس

''دسکک ....یکا .....کیا ....'' بیأس نے چکرا تا سردونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔وہ لڑ کھٹر اکرصوبے کی بیک پر جا لکی۔ ایس کی آئیسیں بند تھیں۔ زردی بھر ہے چہرے پرلرزا طاری تھا۔ اُم فروا میں ہلکی ی جنبش لینے کی بھی ہمت نہیں تھی۔اُس کے بدن ہے کسی نے روح چیج کی تھی۔اُس کی تعلی آئکھیں اب بھی بلال حمید کے چہرے پر کڑی ہوئی تھیں۔اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا لگ رہاتھا۔

روح کے تارکاٹ دینے والی تکنے سچائی اُم فروا کو ہلکان کر گئی تھی۔ پیٹروں کے اس شہر بے صدامیں اِس وقت س کو مدد کے لیے بکارتی۔ ملک مصطفیٰ علی اس لڑکی کو بول ہے آب مجھل کی ما نندرِ میاد کھے کرد کھی ہو گئے تھے۔ بلال حميدا ندر ہی اِندر دھاڑیں مار مار کررور ہاتھا۔ وہ تو اُم فروا کو پھولوں کی طرح ہنتا کھلکصلاتا و کھنا جا ہتا تھا۔ اس وقت وہ کس بے بسی وکرب سے دو چارتھی۔ وہ نبخو بی سمجھ سکتا تھا۔ اُس کے سینے میں خنجر پیوست ہور ہے تھے۔اُس کا دل چاہا اس معصوم لڑ کی کے پیروں سے لیٹ کراپی غلطی کی معانی ما تگ لے۔کیا اس کے معافی ما تک لینے سے اُم فروا کے دل کو گھائل کردینے والے زخم مندل ہوجاتے۔اُس کی وہ تکلیف ختم ہوجاتی۔جو

بلال ميدنے أے مونی تھی۔

وواً م فرواے کہنا جا ہتا تھا کہتم جوسر المجھے دومیں سہنے کے لیے تیار ہوں۔ بے شک مجھے دار پر لنکا دواہمی بھی مجھے پیالی دے دواور میرے پیروں کے تخت تم خود تھینو تم جیس نیکار کی تو نصیبوں والوں کو تی ہے۔ ایپا قدر دان جو تمہیں سینت سینت کر رکھتا۔ جو وضو کر کے غیرمحسوں طریقے سے تمہاری پستش کرتا ،تمہاری با کیزگی ک



عقیدت میں اُس کے رضار بھیگتے ، اُس کے ہونت تہارا نام لینے سے پہلے شال کرتے۔ اُس کا جنوب نے تباری پاکی بیان کرنے کے لیے ہوتا۔ وہ تہاری عصمت کی سم کھاتے ہوئے اپنی تین کے دائے گراتا۔ 'بال تبید ہمی سوچوں میں غرق اُم فروا سے ہمکل م تھا۔ جو اِس وقت ایک بت کی طرح میشی ہوئی تھی۔ اُس کی پتر اُل بولی آئی تعلیم خلک تھیں۔ ملک مصطفی علی نے آ ہتہ آ ہتہ نے سلے لفظوں میں اُس سے تمام بات کہدوی۔ وہ این گرائی بولی مصمینی میں اُس سے تمام بات کہدوی۔ وہ این گرائی ہوئی گم مصمینی میں اُس سے تمام بات کہدوی۔ وہ این کر دیا ہوئی تھی نے بلال حمید کی طرف اشارہ کیا۔ بلال حمید بدوم ساپیر تھسٹما اُم فروا کے نزویک وہ میں آیا۔ وہ اس وقت پھرکی ہو چی تھی ۔ بلال حمید نیچ بیٹھ گیا اور اُس کے پیروں پراپنے ٹھنڈے ہاتھ رکھڑی ہوئی۔ آیا۔ وہ اس وقت پھرکی ہوئی ہوئی ہوئی۔ اپنی سے بیروں پر کچھ ہو جھ پڑنے سے وہ کیک ہوئی۔ اُن کی منکوحہ ہوں۔ آپ کا میرے پاؤں کو اُن کے ہمارے کی منکوحہ ہوں۔ آپ کا میرے پاؤں کو ہو گایا۔ ابھی تک میں آپ کی منکوحہ ہوں۔ آپ کا میرے پاؤں کو ہاتھ لگانا۔ میرے لیے گنا و فلیم ہے۔ 'وہ بولتے بولتے دیوار سے جاگی۔

' ''میرے مالک مجھے معانی فرمادے!اس میں میری خطانہیں ہے کہ میرے مجازی خدانے میرے ہیروں کو چھوا۔'' کھٹی گھٹی سسکیاں بھرتے ہوئے وہ چکراتے سرکے ساتھ بول رہی تھی۔

اُن دونوں کوایک اور جھٹکالگا۔ بیاڑ کی اب بھی ایساسوچ رہی ہے۔

''اُمِ فروامیں قابلِ معانی نہیں ہوں۔ تمہاری ہرتجویز کردہ مزائے لیے تیار ہوں۔'' تم تکم تو کرو۔''اُمِ فروا کا پورا سرابا۔اب بھی کیکیار ہاتھا۔ ملک مصطفیٰ علی نے قریب پڑی بوتل میں سے گلاس میں پانی ڈال کر گلاس اُمِ فروا کوتھا ناچا ہا۔لیکن اُس نے نفی میں سرجھنگ دیا۔



مانس کے ساتھ اللہ کی صدائیں بلند ہور ہی تھیں۔اللہ اللہ کی صدائیں وہ دونوں بت بے اس اللہ والی کی زبان بے نام نظر اللہ کی صدائیں شرب سے اللہ والی اللہ والی ہو چکی تھی۔اُم فروا کواس حالت میں و کھے کر ملک مصطفیٰ علی جسے مضبوط وجود کے طویل قامت والے شخص کے ہاتھوں میں پسیند آگیا تھا۔اُن کی کشادہ بیشانی بھی نم ہو چکی تھی۔اس وقت بلال حمید کوایسے محسوس ہور ہاتھا کوئی تیز دھار والی نو کیلی چھری ہے اُس کے سینے پر محمل کی کیریں ڈال رہا ہے۔ بلال حمید کی آئھوں سے باقاعدہ آئسو جاری تھے۔جو تیزاب کی مانٹھلسا دیے جانے والے جو اُس کے گالوں کی چڑی میں سوراخی بنا گئے تھے۔

ملک مصطفیٰ علی کے دل کی کیفیت بہت عجیب تھی۔ اُنہیں اس بندی کے رُوبر داپنا آپ بہت ہی ارزاں اور حقیر محسوس ہور ہا تھا۔ اُس کی بچکیوں کے درمیاں بدستور ، اللّٰہ ہا ، اللّٰہ ہا کی صدائیں جاری تھیں۔ جیسے اندر سے اُس بکا اُل کے میں انتہا اُم فر دا کے محمد میں کے درمیاں بدستور ، اللّٰہ ہا کی ت

اً س کا دل کٹ رہاتھا۔اُ م فروا کے وجود پرایک وجدان بھرالرز ہ طاری تھا۔

''اُمِ فِرواہمت سے کام لو۔''بلال جمیداُس کے قریب آیا۔ ''انھوشاہاش۔'' وہ تو زندہ لاش کی طرح بے حس ہو چکی تھی۔ بلال جمیدنے اُسے کندھوں سے پکڑ کرصوفے پر لا کر بیٹھا دیا اور پانی کا گلاس اُس کے ہونٹوں سے لگادیا۔ دو چار گھونٹ پینے کے بعد اُمِ فروا کی حالت بہتر ہونے لگی تھی۔اس نے دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح آئیسیں صاف کیس۔اُس کی بھیگی ارزتی بلکیس اب بھی اس کے عارضوں پر کانپ رہی تھیں۔ستواں ناک سرخ ہو چکی تھی۔

" أم فردا دنیا کی ہرمزامیر نے تصور کے سامنے کم ہے لیکن اچا تک میرے اندرجنم لینے والے اچھے انسان

ئے مجھے گناہ کبیرہ ہے بچالیا۔تم معاف کردو مجھے۔''

'' دیکھیں آپ کے ساتھ الیانا قابلِ معانی کھیل کھیلا گیا ہے۔ آپ کی پاک دامنی کا شاید یقیناُ اللہ نے بھی ذمہ لے رکھا تھا تبھی تو آپ محفوظ جگہ پر ہیں۔اب آپ کوان حالات سے نبر د آ زما ہونے کا حوصلہ جا ہے۔'' ملک مصطفیٰ علی یولے تھے۔

''آپ مجھے میرے والدین کے گھر چھوڑ ویں۔'' وہ بمشکل کہہ یائی۔

" ابھی آپ ادھر ہیں۔ حالات کنٹرول ہوجائیں۔ بہت سوج بچار کے بعد آگے بڑھنا ہوگا۔ اپنے والدین پرآپ ان برق افنا دنہ توڑیں۔ وہ بھی آپ کی طرح بھرجا ئیں گے۔ آپ ہماراساتھ دیں، ہم آپ کی جہری کے بہری کی کے بیٹری کے لیے بہراس کے دائی ہم ارساتھ دیں، ہم آپ کی بہری کے لیے بہری کے بہری کے دیا ہے بہری بات بہری کی کے سے اس قدر منت ساجت والے لیج بیں بات ہمارے لیے بیس بات ہمارے لیے میں بات بہری کی بہری کی سے اس قدر منت ساجت والے لیج بیس بات بہری کرتے تھے۔ انہیں کیا ہوتا جارہا تھا وہ خود جران تھے کہ اُن کے اندر بیا چا تک کسی تبدیلیاں رونما ہور ہی بیس۔ ابھے بیاں بار خدا کی بیس۔ ابھے بار بار خدا کی بیس۔ ابھے بار بار خدا کی وحدانیت یاد آ رہی ہے جو ہمارے ہرفعل سے واقف ہے۔ گواہ ہے ہمارے اعمال کا بسات پر دوں بیس جیپ کر وحدانیت یاد آ رہی ہے جو ہمارے ہرفعل سے واقف ہے۔ گواہ ہے ہمارے اعمال کا بسات پر دوں بیس جیپ کر گری بناہ گو ہمیں قبول نہیں کرے گی۔ وہ ہم سے ایسا منہ موڑے گا کہ ہمیں و کھنا بھی پند نہیں کرے گا تب وہ سات روزن بھی بند نہیں کرے گا۔ وہ ہم سے ایسا منہ موڑے گا کہ ہمیں و کھنا بھی پند نہیں کرے گا تب وہ سات روزن بھی بند ہوجا کیں گری بناہ گاہ ہمیں قبول نہیں گرے جن کے پیچھے چھپ کر ہم گنا چا کیوں بھا دری ہے کرتے پھر تے جو اوروں نے ہمیں خاموش کی جانب بروھا یا جو انہوں نے ہمیں خاموش سے دیکھار ہا تھا۔ "بیانی بیس۔" بال جمید نے گلاس ملک مصطفیٰ کی جانب بروھا یا جو انہوں نے ہمیں خاموش سے دیکھار ہا تھا۔ "بیانی بیس۔" بال جمید نے گلاس ملک مصطفیٰ کی جانب بروھا یا جو انہوں نے ہمیں خاموش سے دیکھار ہا تھا۔ "بیانی بیس۔" بال جمید نے گلاس ملک مصطفیٰ کی جانب بروھا یا جو انہوں نے



خاموثی ہے پکڑلیااور پورا گلائ ختم کردیا۔ اُم فروا پہلے ہے تچے بہتر فیل کرر بی تھی۔ ملک مصطفیٰ ملی اس کی بہتر حالت دیکھ کر بولے۔

''مرادولا میں آپ کے لیے ایک گھر کا انتظام کردیا ہے۔وہ ایک جھوٹی ی انیکسی ہے۔ فی الحال آپ وہیں شفٹ ہوجا میں۔اس کے بعد فیری ہے بھی نمٹ لیتے ہیں۔ آپ کو مجھ سے دعدہ کرنا پڑے گا آپ اپنے پیزنمس کو پچونہیں بتا میں گی بلکہ ہمیشہ کی طرح خوش خوش اُن سے لیس گی۔''

"آ پ دہاں شفٹ کیوں ہو کمیں؟ یہ بات بلال سنجال لے گا اور مولوی صاحب کو بھی مطمئن کرد ہے گا۔ بیہ انہیں بتادے گا کہ اس نے میری فیکٹری میں جاب کرلی ہے۔ یہ فیکٹری ملک مراد ڈیئری کے نام سے کائی معروف ہو چکی ہے۔ اس میں اسٹنٹ سپر وائز رتعینات ہو چکا ہے اور گھر بھی کمپنی کی جانب سے ملا ہے۔ اس لیے معروف ہو چکی ہے۔ اس میں اسٹنٹ سپر وائز رتعینات ہو چکا ہے اور گھر بھی کمپنی کی جانب سے مطمئن نہیں لیے ہم وہاں شفٹ ہو گئے ہیں۔ آ پ بھی یہی بتائے گا اپنے گھر والوں کو۔ اگر آ پ میری بات سے مطمئن نہیں ہیں تو جس طرح آ پ جا ہیں گی ویباہی ہوگا۔"

'' مجھے اب کسی براغتبار نہیں رہا۔ کیا پتااس ہار بھی آپ میرے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوں؟'' اُم فروالکڑی

كى طرح سخت زبان كوبمشكل ملايائي \_

ورنہیں ....نہیں ..... پہلے تنظی ہوئی ہے اب ایسا کچھنیں ہوگا۔ اُم فرواتم یقین کرومیری بات پر۔ بس ایک مرتبہ تم محفوظ ہاتھوں میں جلی جاؤ ، اِس کے بعد میں مربھی جاؤں تو کم از کم مجھے تمہاری فکر تونہیں ہوگی۔'' بلال حمید نے اُمید بھری نگا ہوں سے ملک مصطفیٰ علی کی طرف دکھے کر اُم فروا سے کہا۔ وہ اُٹھ کر بیڈروم میں جانے گئی۔ تو ملک مصطفیٰ علی نے اُسے دکارا۔۔

''آپاسامان پیک کرکیں،شام کو میںٹرک بھیج دوں گا۔ساتھ لیبرادر دو کن مین بھی ہوں ہے۔ آپ آج ہی لال حویلی شفٹ ہوجا کیں تو بہتر ہے۔''اُم فروانے اثبات میں سر ہلایاا دراندر چلی کئی۔

"الله تیراصد شکر ہے۔ ایک مرحلہ تو کیا ہے" بلال حید زمین پرسجد کے میں گر گیا۔ جب اُس نے سجد ہے سے سراٹھایا تو اس کا چہرہ آنسووں سے تر تھا۔ وہ فرش سے اٹھا اور ملک مصطفیٰ علی کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ملک صاحب میں کیے آپ کاشکر بیادا کروں۔" صاحب میں کیے آپ کاشکر بیادا کروں۔"

'' بلال بیسب بچواس نیک اڑی کی موجہ سے خدا کے تھم سے ہوا ہے ۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں۔ ہاں بلال تم یہاں سے شفٹ ہونے کے بعدا ہے موبائل کی سم تبدیل کرلو۔''

روجی بہتر۔''بلال حمید نے دیکھا اُم فرواا پنی مخصوص جگہ پر جائے نماز بچھائے عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ '' ملک صاحب آپ نے جو پچھ میرے ساتھ کر دیا ہے بیاحسان میں تمام عربیں اُتارپاؤں گا۔کوئی کسی کے لیے اتنانہیں کرتا۔''

سے اس بیں مرا ۔

'' شکر یہ اوا کرنا ہے تو اس نیک لڑکی کا اوا کرو۔ جس کی پاکیزگی دیکھ کرمیر ہے اندر براانسان مرکیا۔ میں قطعی
اس بات ہے لاعلم تھا۔ میں تو اس بات سے لاعلم تھا کہ میر ہے اندر کی بیشار پرتوں میں آخری پرت کے اندر
کوئی صالح نفس براجمان ہے۔ میں عافل تھاس اُس سے۔ جس کو اِس لڑکی نے جگایا۔ اس لڑکی کے ہم دونوں
مقروض ہو تیکے ہیں۔ بلال تہارے ساتھ بھی بہی ہوا۔ تم اُم فروا کو لائے کس ارادے سے تھے اور جب تم نے خداکی رحمتیں سے گند ھے پُرنور چبرے کو دیکھا تو تمہارا ارادہ خود بخو دیدل گیا۔ تم اینے کیے پرشرمندہ ہوئے۔

(دو شیرو اد

ا حیاس ندامت نے تمہارے اندر بے چینی بھردی۔ بلال میں سمجھ سکتا ہوں تبتم بل بل کی موت مرے ہوگے۔ تمہارے مغیر نے تہمیں کی ساعت چین نہ لینے دیا ہوگا۔ تم نے بہت اچھا کیا بھھ پر بھروسہ کر کے، بلال تم درست کہتے ہو۔ انسان کو بھی نہ بھی نہایت مجبوری کی حالت میں کسی نہ کسی پراعتبار کرنا ہی پڑتا ہے۔ تمہاری وجہ سے میں نے بھی کوئی نیکی کمالی۔''

"لك صاحب بهارااتفا قالمناخداى كي عم عقارآ بهى ميرے ليے دعاكرتے رئيں۔اب أم فردا

مجمع معاف کروے۔"

سے حال روسے۔ ''بلال اُس کے ساتھ تو بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔اب اگروہ معاف کرتی ہے تو بیاُس کی اعلیٰ ظرفی ہوگی۔''' ملک صاحب آپ بہت تھے ہوئے لگ رہے ہیں۔ میں آپ کے لیے انچھی تی چائے بنا کرلا تا ہوں۔'' '' رہا تھر نے سے کہ دوا''

"بلال تين كب بناكرلا نا\_"

"جى ضرور"

" چائے پی کر پھر مبعد میں عصر کی نماز ہوئے جاتے ہیں۔ "بلال حمید نے بیڈروم کے دروازے کے قریب جا کردیکھا۔ اُم فرواسجدے میں گری ہوئی تھی اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہاتھا اوراس کی سسکیاں کمرے کی سوگوار خاموشی کو مزید اُواس کر رہی تھیں۔ بلال حمید کچن میں چائے بنانے چلا گیا۔ اُس نے چائے گایائی چو ہے پر رکھا اور ٹرائی میں کپ لگانے لگائے تھوڑی دیر بعدوہ چائے کی ٹرائی لیے لا وُسنج میں آ گیا۔ جہاں ملک مصطفیٰ علی با گگ پر ٹانگ رکھے کہری سوج میں ڈو بے ہوئے تھے۔ اُن کی گہری براونش آ تکھوں میں اُلجھا وُ بھرے صفور ابھر ڈوپ رہے تھے۔ اُن کی گہری براونش آ تکھوں میں اُلجھا وُ بھرے صفور ابھر ڈوپ رہے تھے۔ بھا پ اڑاتی چائے کی بیالی بلال حمید نے اُن کی طرف بڑھائی۔ وہ چو نکے۔

و فشكريد - 'وه گھونٹ گھونٹ جانے بينے لگے ۔ دوسری بيالى بلال حميدا تھائے اُم فروا كود ہے بيدروم ميں چلا

آیا۔وہ ابھی تک مجدے میں تھی۔

"'اُمِ فَرُوابِ چائے رکھ دَہا ہُوں۔'' بلال حمید نے سائیڈ نیبل پر بیالی رکھتے ہوئے اُسے پرج سے ڈھک دیا۔ اب وہ اُسے فرو کہنے ہے چکچانے لگا تھا۔اس ونت وہ اُس کا سامنا کرنے کی پوزیش میں نہیں تھا۔ چائے رکھ کر وہ جلدی ہے باہر آ گیااورا بی بیالی اٹھاتے ہوئے سامنے بیٹھ گیا۔

رات کو ہی بیلوگ مراد ولائی وو کروں گی انیکسی میں شفٹ ہوگئے تھے۔اُم فروا نے صرف اپنے جہز کا سامان اٹھایا تھاد ہاں ہے۔ باقی سامان اُس خص کا تھا جس نے پچھ عرصہ کے لیے بلاک حمید کو بیگھر دیا تھا۔ جاتے ہوئے بلال حمید نے گھر کی چابیاں ہمسائے کو دے دی تھیں کہ عضرنا می کوئی لڑکا آئے تو اُسے دے دینا۔

\$....\$

یہ بے حد خوبصورت اسٹامکش انیکسی تھی۔ جومرا دولا کے رہائشی ایریا کی بیک پرتھی۔ مرادولا میں ایسی پانچی انیکسیاں تھیں۔ اکثر ملک عمارعلی اور ملک مصطفیٰ علی کے دوست یا با با جان کے قربی جاننے والے لا ہورشہر میں مہمان آنے والوں دوستوں کے لیے مخصوص تھیں۔ یہاں پراکٹر کوئی نہ کوئی آ کرتھہر تا تھا۔ بھی انیکسیال فرعیشد تھیں۔ ضروریات نہ والوں میں رکھوا دیا تھا۔ ابئی ضرورت کی چند چیزیں اس نے بیڈروم میں رکھ کی تھیں۔ جبح مجر کے وقت وہ یہاں چنچے تھے۔ مرادت کی چند چیزیں اس کے ورید وریسا تھوتھا۔ سامنے برواسا ہال، وائیس سائیڈ پرایک اور بیڈروم اوراسٹور



روم تھا۔ ہال کے فرنٹ پر یکو شیپ اسٹانکش کچن تھا۔ باہر چھوٹا سالان تھا۔ جس کے تمین اطراف کانی او نجی روکری تھی۔ لان موحی پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ مخمل جیسی ہموار گھاس بہت بھلی معلوم ہور ہی تھی۔ انٹرنس کے جمھوٹے سے برآ مدے میں اور ہال میں گلاس ونڈ و کے قریب انڈر پلانٹ بودے خوبصورت مملوں میں رکھے ہوئے تھے۔ جنہیں دیکھ کرطبیعت فریش ہوجاتی۔

جب وہ پہنچے تو تھوڑی دیر بعداُمِ فروانے وضوکیا اور فجر کی نماز ادا کرنے گئی۔ بلال حمید باہر ہے دروازہ، لاک کرتالال حویکی کی مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ جہاں لاؤڈ اسپیکر پر دعوت ِنماز دی جار ہی تھی کہ فجر کی نماز کی

جماعت کھڑی ہونے میں پانچ منٹ ہیں۔

جب بلال حمید معجد میں بہنچا تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی، صرف دو مفیل تھیں۔ بلال دوسری صف میں کھڑا ہوگیا۔ جماعت کے انتقام پر بھی مزارعوں، ملاز مین اور بچ آ ہستہ آ ہستہ معجد سے نکلنے گئے۔ سبھی گزرتے ہوئے ایک نگاہ بلال حمید پر ضرور ڈالتے۔ شایداُن لوگوں نے سوچا ہوگا کہ کسی کے گھر میں کوئی مہمان آ یا ہوگا۔ یا انگسی میں تفہرا کوئی مہمان ہوگا۔ اس وقت بلال حمید مسجد میں تنہارہ گیا تھا۔ اُس کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں ، اُس کی فرات مقدس کے سامنے اسمے ہوئے تھے۔ پھر وہ سجدے میں گراگریہ وزاری سے خدا سے اپنے گنا ہوں کی معانی ما تھے۔ اور مسک رہاتھا۔

" مالک تو میرے لیے جمجے بہتر کردے۔ تجھ سے سے دل کے ساتھ اپنے گنا ہوں کی معانی کا طلب گار ہوں۔ مالک! تو میری مدوفر ماتا کہ آئندہ میں کوئی گناہ نہ کرسکوں۔ تیرے تابعدار، فرما نبردار بندوں میں شامل ہوجاؤں۔ رب سو ہنے اس خطار کار بندے کومعان فرمادے۔ ایک لڑکی کی بابت تو نے مجھے تو بہ طلب کرئے والوں کی صف میں لاکھڑ اکیا۔ مولا! رب کا گنات میری تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔''

وروں سے بین استریک سجد ہے میں گرا گرا کر اللہ پاک ہے اپنی خطاؤں کی معافیاں ما نگمار ہا۔اب اس کا دل عدامت سے آنسوؤں کے بعد کافی ہاکا ہو چکا تھا۔وہ خودکو بہت بہتر پار ہاتھا۔وہ اٹھاروہ ال سے چہرہ صاف کیا اور آئستہ روی سے چلنا ہوا مسجد سے باہر نکل آیا۔ایک ہاری اپنے بیلوں کو ہا نکتا ہوا اُس کے قریب سے گزرا۔ یہ مسجد لال حو بلی کے رہائشی احاطے کے باہر کھیتوں کی طرف تھی۔

بیلوں کے گلے میں پڑی تھنیوں کی پُرسوز آواز کانوں کو بہت بھلی معلوم ہورہی تھی۔ وہ لڑکا پٹی ہی تر نگ میں ہا ہے گا تاجارہا تھا، بہت او نجی آواز میں۔ وہ کھیتوں کی جانب بڑھرہا تھا۔ اب وہ بہت دورنگل چکا تھا۔ اُس کی سر کی آ واز اور بیلوں کی تھنیوں کی آواز مل کراب بھی بلال جمید کی ساعتوں کو چھورہی تھی۔ مند کا ذب کی زمل سیدی بڑھ ورہی تھی۔ پرندے اپنے گھروندوں نے نکل کراڑ ان بھرتے نفنا میں بگھرتے ، خداوند قد وس کی ننا خواہی کررہے تھے۔ درختوں کے پتوں سے جھا نکتے جب بچی نیند میں اپنے پر کھولتے تو ایک پُرسرار ارتعاش بھیلیا چلا جا تا ہتب اُن سب کی ملی جلی خوبھورت ردھم کا تاثر پیش کرتی تھے۔ کنویں کے دست کو نیا میں بھری خوبھورت ردھم کا تاثر پیش کرتی تھے۔ کنویں کے دہت کو نیا ہورہی کی خوبھورتی ہوں کے دہت کو اس کا نیات بنانے والے مالک کا صدشکر ادا کررہے تھے۔ کنویں کے دہت کی افران کر اور ان مورخواب خوبھورتی ہے۔ اس وقت پورالا ہورخواب خوبھوں کے مزے ماتھ تی جائی لا ہورہی کے پیش علاقہ میں اپنے شوق کے لیے بنایا گیا ، گاؤں مرادولا شبح صادق کی پہلی تو بھوٹنے کے ساتھ تی جائی گیا ۔ کو پیش علاقہ میں اپنے شوق کے لیے بنایا گیا ، گاؤں مرادولا شبح صادق کی پہلی تو بھوٹنے کے ساتھ تی جائی گیا ۔ کا مدھوں کے اندرونی گیٹ کی جانب بڑھا۔ اپنی شاخت کرواکروہ گیٹ کے اندرونی گیٹ کے اندرونی



داخل ہوگیا۔ دربان نے خوشی سے مصافی کیا۔ ملک مصطفیٰ علی نے بھی دونوں کیوں کے دربانوں کو بتا دیا تھا کہ بلال حمید میرادوست ہے اوروہ پچھ مدت کے لیے پہیں پرائیکسی نمبر تین میں رہےگا۔ بلال حمید حو ملی کے مردان خانہ سے گزرتا ہوا انیکسی نمبر تین کی جانب بڑھنے لگا۔ تارکول کی براؤنش سڑک سے گزر کروہ انیکسی کی طرف آگیا۔ اُس نے لاک کھولا اور اندر داخل ہوگیا۔ گھر میں ایک ہو کا عالم تھا۔ گہری خاموشی سے بلال حمید کو گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اُس نے ہال کی تمام کھڑکیوں کے پردے اطراف میں کردیے، جہاں سے اِس

المیکسی کے لان کا دیو بہت خوبصورت دکھائی دے رہاتھا۔ وہ دیے قدّموں بیڈر دم کی طرف آیا تو اُمِ فروا کری پر بیٹھی قرِ آن پاک پڑھر ہی تھی۔ وہ الٹے پاؤں داپس مڑااور کچن میں جلا گیا۔

پکن میں ضرورت کی ہر چرموجود تھے۔ رہوں والی کیبنٹ میں ضرورت کے تمام برتن موجود تھے۔ دوسری کیبنٹ میں مسالا جات جائے تینی آئل سب پھوڈ بوں میں ترتیب سے رکھا ہوا تھا۔ شایداً م فروانے فجر کی نماز کے بعد بچن کا سامان ترتیب سے رکھ دیا تھا۔ اِس وقت بلال جمید کا دل چائے پینے کو چاہ رہا تھا۔ فرت میں دودھ وغیرہ موجود تھا۔ اس نے چو لیج پر پانی چڑھا دیا۔ دودن پہلے ہی تو وہ کھر کا تمام راش لا یا تھا، جو آتے ہوئے وہ ساتھ کے آیا تھا۔ بلال حمید نے دو کپ چائے کے بنائے ٹرے میں رکھے اور بال میں آگیا۔ اُم فروا اُسے دکھائی نہ دی۔ وہ بیڈروم میں ہی آگیا۔ یہاں بھی وہ نہیں تھی۔ شاید واش روم میں ہو۔ اُس نے گلاس فیبل پر دکھائی نہ دی۔ وہ بیڈروم میں ہی آگیا۔ یہاں بھی وہ نہیں تھی۔ شاید واش روم میں ہو۔ اُس نے گلاس فیبل پر شرے دکھوں کی طرف و یکھا۔ شرے دکھوں کی خوف و یکھا۔ میں کہ دی ہوئے آتھے۔ کافی دیر اُسے لگا جیسے اُس کے دل پر کسی نے گھونہ مار دیا ہو۔ اُس کی آئیموں کے بوٹے سوج ہوئے تھے۔ کافی دیر اُسے لگا جیسے اُس کے دل پر کسی نے گونہ مار دیا ہو۔ اُس کی آئیموں کے بوٹے سوج ہوئے تھے۔ کافی دیر اُسے لگا جیسے اُس کے دل پر کسی نے گھونہ مار دیا ہو۔ اُس کی آئیموں کے بوٹے سوج ہوئے تھے۔ کافی دیر اُسے لگا جیسے اُس کے دل پر کسی نے گھونہ مار دیا ہو۔ اُس کی آئیموں کے بوٹے سوج ہوئے تھے۔ کافی دیر اُس دی بوگ سوج ہوئے تھے۔ کافی دیر اُسے دورونی رہی ہوگی۔ بلال حمید کے دل کوجیسے کی نے منتی میں جگوالیا تھا۔

''اُمِ فروا چائے کے لو۔ روزانہ تم مجھے چائے بناکر پلائی ہو، سوچا آج میں تہمیں، اپنے ہاتھوں سے جائے بناکر پلائی ہو، سوچا آج میں تہمیں، اپنے ہاتھوں سے جائے بناکر پلاؤں۔''اُمِ فروا نے کوئی جواب نہ دیا ، نہ ہی اُس نے بلال حمید کی طرف دیکھا۔ وہ بیڈکور کی سلوٹیں درست کرتے ہوئے برکھتے ہوئے درست کرتے ہوئے بیٹرکشن تر تیب سے رکھنے گئی تھی۔ وہ یوں ہی پلٹی بلال حمیداً س کا اُداس چہرہ دیکھتے ہوئے پھر بولا۔''اُمِ فروا چائے محندی ہور ہی ہے۔''اُس نے خاموش سے چاہے کا کپ اٹھایا اور بیڈر پر جاکر بیٹر گئی۔ دونوں خاموش سے چاہے کا کپ اٹھایا اور بیڈر پر جاکر بیٹر گئی۔ دونوں خاموش سے چاہے گئی تھی۔

'' أَمِ فَروا اَبِهِى تُكُمْ فَ عَجِهِ معاف نہيں كيا۔''وہ كرى ہے اُنھ كراس كے قريب بيڈ پر آكر بيٹھ كيا۔ اُمِ فروانے لھے بھرك تگرم كرم بھاپ اڑاتى فروانے لھے بھرك تگرم كرم بھاپ اڑاتى جائے ہے كرم كرم بھاپ اڑاتى جائے پر نظريں مركوز كرديں۔اشتے دن ساتھ گزارنے كے دوران ايك مرتبہ بھى اُمِ فرواكے چرے پر ہاكاسا تناؤ بھی نہيں آيا تھا۔وہ جب بھى بلال حيدے ہائيں كرتى لگتا اُس كے منہ سے بھول جھڑرے ہیں۔

"أم فروا مجهے جواب دو۔" وه ملتجیانه لیج میں أے دیکھر ہاتھا۔

''ا تنا کچھ آپ نے میرے ساتھ کردیااوراب جائے ہیں کہ میں آپ کومعاف کردول'' دور نے میں میں میں میں میں اور اس کا ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کو ساتھ کے میں کہ میں آپ کو ساتھ کے میں اس کے میں اس

"أم فروا میں مانتا ہوں مجھ سے بہت بڑی بھول ہوئی ہے۔ اگرتم مجھے معان کر دوتو تمہاراا کی اوراحسان

ہوگا جھے پر ۔خدا بھی تواپنے بندوں کومعاف کردیتا ہے نال۔''

" ہوں خدامعاف کردیتا ہے کیونکہ وہ خدا ہاورخدا بے نیاز ہے۔"

" توتم مجھے معاف نہیں کردگی؟" اب وہ بنا جواب دیے خاموثی سے جائے بیتی رہی۔ بلال حمید نے محسول

روشيزه 13

BAKEOCKTA COM

کیا اُم فروا اُس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔وہ جائے کی چسکیاں بھرتی رہی۔ ''آپآج بجھے میرے میکے جھوڑ دیں۔'' ''اُم فرواا بھی تم وہاں کیسے جاسکتی ہو۔'' ''کویں نہیں جاسکتی ؟''

أم فروائے تب ایک نگاہ بلال حمید برڈالی، اُس کی آئیسیں سے بول رہی تھیں۔

'' ٹتم مجھےایک مرتبہ معاف کردو۔ میں سدھرنا جا ہتا ہوں۔ تم مجھے نیکی کی طرف آنے کی دعوت تو دو۔'' وہ اُمِ فروا کے جواب کا منتظرتھا۔لیکن اس کی چپ نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ بلال حمیدنے اُس کی خاموثی پرصبر کرتے ہوئے بات آگے بڑھائی۔

" میں اور ملک صاحب آج فیری کی طرف جائیں گے۔اُس کے جارلا کھ بھی واپس کرآؤں گا اور ملک صاحب اُسے سمجھا بھی دیں گے۔اُس کی طبیعت خوب اچھی طرح صاف کر کے آئیں گے۔اب ذرا سنجل کررہے۔اگراُس نے ایباویہا پچھرکرنے کی کوشش کی تو ملک صاحب اپنے ہی طریقے سے اُس سے نمٹ کیں گے۔ورنہ وہ اپنے انجام کی خود ؤ مے دار ہوگی۔اس عورت نے جھے اس گناہ آلود زندگی کی طرف راغب کیا تھا۔ میں تو اپنے تایا اور اُس کے بیٹوں کے مظالم سے تنگ آ کر یہاں نوکری کی تلاش میں آیا تھا۔ فیری نے ایسے میرا برین واش کیا کہ اچھائی برائی کا فرق ہی میرے اندر سے مٹ گیا۔ بغیرسوچ میں اُس عورت کے اشاروں پر چلیار ہا۔اُم فرواتم جیسی پاک لڑکی کے قابل میں تو بھی ہوہی نہیں سکتا ، نہ پہلے تھا نہ ہی اب ہوں۔میرے جسم کا چلنار ہا۔اُم فرواتم جیسی پاک لڑکی کے قابل میں تو بھی ہوہی نہیں سکتا ، نہ پہلے تھا نہ ہی اب ہوں۔میرے جسم کا ایک ایک رواں گنا ہوں میں تھڑا ہوا ہے۔ میں تو اس سوچ تک پہنچ ہی نہیں سکتا کہ میرے جیسا غلیظ محص تمہاری

طلب کرے۔''بلال حمید کی آواز اس کے اطراف بازگشت بن کر بگھر رہی تھی۔ اُسے کا نوں سے پچھ سنائی نہیں وے رہاتھا۔ بس کان سائیں سائیں کررہے تھے۔ وہ اُم فروا کی جھی آئیمیں دیکھارہا بلال حمیدا پنا آبلہ ول کیے چرکراُم فرواکودکھا تاجس میں اس کے لیے پاک جِذَب سیک رہے تھے۔وہ اُم فروا ہے بحر بیکرال کی وسعتوں سے بھی بڑھ کرمحبت کرتا تھا۔ ایس محبت جس میں کسی بھی تشم کی ریا کاری یا جھوٹ شامل نہیں تھا۔ بلال حمید ہر طرح سے اسے خوش دیکھنا جا ہتا تھا۔ وہ اس کی خاطر ہر سزا کے لیے تیارتھا۔بس اُم فروا پر کوئی آ کج نہ آئے وہ یہی سوچتار ہتا تھا۔ اسے ہرطریقے سے فیری سے بچانا جا ہتا تھا۔ دروازے پر دستگ ہوئی۔ بلال حمید کی سوچوں کی پٹاری بگھرتی چلی گئے۔وہا ٹھااور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔''السلام وہلیکم جی!''

"بيحويلي أت إكاناشية آيا إ '' إِس كَي ضرورت تُونْهِين تَعَي \_

''جناب ملک مباحب کا تھم ہے! آپ کا ناشتہ کھانا حویلی کے اندرون خانہ سے ہی آئے گا۔ جناب میرا نام نفرِ الله ہے۔ چھوٹے ملک صاحب نے مجھے آپ کی خدمت کے لیے مقرر کیا ہے۔ بازارہے پچھ منگوانا ہوتؤ بتا دیا کریں۔لال حویلی کے پہلے گیٹ کے سامنے سڑک کراس کر کے بالکل میں پر سپر مارکیٹ ہے۔روزانہ جی دس بج میں سوداسلف لینے جاتا ہوں ،آپ بھی بتادیا کریں۔'ا

''نفراللہ بھائی بہت شکریے''بلال حمیدنے اُس کے ہاتھ سے ناشتہ کی ٹرے پکڑل۔

دومل جاؤل<u>''</u>

'' ہاں۔''وہ واپس چلا گیا۔

بلال حمید در وازہ بند کر کے اندر آھیا۔ ہال کے سینٹرنیبل پر اُس نے ٹرے رکھ دی۔ اوپر سے ٹرے پوش ہٹایا تؤیرا منے ، انڈے ، حلوہ بوری اور تھر ماس میں جائے۔ بلال حیداً م فروا کے بیڈروم میں آ عمیا۔ "أم فروا ملك صاحب نے ناشتہ بھجوایا ہے، آجاؤ ناشتہ كرلو كل ہے تم نے پچھنیں كھایا۔" '' مجھے بھوک نہیں ہے۔''بلال حمید کی طرف دیکھے بغیرہ ہ بولی اور ہاتھ میں پکڑی شہیج پڑھتی رہی۔ '' تھوڑا سا کھالو۔ خدا کے رزق کے لیے انکارنہیں کرتے۔اٹھوشاباش گرم گرم ناشتہ ہے ٹھنڈا ہونے پر بدمزه موجائے گا۔ 'وهوليے بى بيفى ربى۔

'اُم فرواتم خود ہی تو کہتی ہو۔ شوہر کی ہرجائز بات مانن چاہیے۔ میں تمہارا شوہر ہوں نال۔' وہ اُم فروا کے نزديك آ عميا\_أسنے اثبات ميں پلكوں كوجنبش دى۔

' پھراُ ٹھ جا دَاور باشتہ کرلو۔''وہ خاموثی ہے بلال حمید کے پیچھے ہالِ میں چلی آئی۔جوبیک وقت ڈرائنگ روم، لیونگ روم، لا وُرخی کے لیے استعال ہوتا تھا۔ امپورٹڈ قیمتی قالین پروہ سنجل سنجل کریاوک رکھتی صوفے پر آ کر بیٹے تی ۔ بلال جمید کچن سے پلیٹن جائے کے کپ لے آیا۔ بلال جمید نے نیبل مزید قریب کھ کالیا اور اس ك دا مين سائيدُ والصوف يربينه كيا-

"شروع كروية " آپلیں۔" بلال حمیدنے بیارے اُس کی طرف دیکھا۔اوربسم اللہ پڑھتے ہوئے بلیث میں ایک بوری

اور تھوڑا ساحلوہ ڈال لیا۔ ملک صاحب نے اتنا ڈیعیر سارا ناشتہ بھجوادیا ہے۔ ہم دوہی تولوگ ہیں۔ 'اس نے لولی جواب نہ دیا تب وہ بھی خاموثی سے ناشتہ کرنے لگا۔ اُم فروا کوا پنا جھوٹا سا،صاف تھرا گھریاد آئٹ کیا جہاں وہ تخت یوش پر بینے کر بے بے جی اوراباجی کے ساتھ ناشتہ کیا کرتی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعداُ م فروا برتن اُنھا کر کچن میں کے تی ۔ کافی سارا ناشتہ نج عمیا تھا جواس نے فریج میں رکھ دیا۔ ناشتے والے برتن دھوکر انہیں خٹک کر کے ٹرے میں رکھ دیا اور اُوپرٹرے ہوئی ڈال دیا۔ وہ دوبارہ اپنے بیڈروم میں آگئی "أم فروالان میں چلوگ یے چھوریتازہ ہوامیں بنھتے ہیں۔" وہ خاموثی ہے بلال حمید کے پیجےلان میں چلی آئی۔ ہیج کی کافی او تی باؤنڈری تھی۔ لان میں لوہے کی سفید کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ کیاریوں میں لگے رنگ بر منگے چھولوں میں کھوٹی جو ہوا کی ملکی می سرسراہٹ سے ملتے ایک دوسرے کے ملے ال رہے تھے۔موسم بہت اچھاہور ہاتھا۔آ سان پرسفید سرمی بادل استھے ہو مجے تھے۔ بادل تیزی کے مغرب کی سمت بڑھ رہے تھے انہیں شاید کہیں اور جاکر برسناتھا۔ بچھتو قف بعد سورج بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا تھا۔ وہ کافی دریک بھولوں کی کیار ایوں کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ بلال حمید سامنے چیئر پر بیٹھا پھولوں کے پاس مصم کھڑی اُم فرواکود کھتار ہا اس وقت و وسوچ رہا تھا میں اس اچھی سی لڑکی سے ہرگز قابل نہیں ہوں۔ فیری کا مسئلہ علی ہوجائے تو میں اس ہے سبکدوش ہوجاؤں گا۔میراسایا بھی اس پر نہ پڑے۔کوئی نیک اورشریف کڑکااس کی زندگی میں بہار بن کر آ جائے۔ تب میں اُم فروا کو بحفاظت اُسے سونب سکول جو سیجے معنوں میں اس کاحق دار ہونے کا اہل ہو۔ اس کی طرح نیک ہو۔ میں تواس کے لیے بنایا ہی نہیں گیا۔اس کے لیے کوئی اور ہے انشاء اللہ وہ جلد آئے گا۔اللہ یاک خوداسباب بيداكرد عكام الكمصطفى على اى طرف آسكے-« السلام وعليكم ملك صاحب! " بلال حميد كفر ابوكيا-د وعليكم السلام بلال كيسے ہو؟" ملك مصطفیٰ على نے مصافحہ كرتے ہوئے بلال حميد كا كندها تضبتها يا اور كرى پر بینه مسئے۔" اور سناؤ کیسے ہو۔" ملک مصطفیٰ علی کی نگامیں بار باراً م فروا کی طرف اٹھ رہی تھیں جو پھولوں میں گھری ا بني اڄميت مزيد بردها چڪ تھي۔ کوئي مسلاتو چيش نہيں آيا۔' ہیت سر پیربر ھا ہی ں۔وں سیدو جیں ہیں ایا۔ دونہیں ملک صاحب۔'' ملک مصطفیٰ علی نے خفیف کمحوں میں پھراُ دھرو یکھا۔اس وقت اُم فرواسفید لباس میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اُس کی بڑی سیاہ آئی تھیں، اُن پڑھنیری مڑی ہوئی پلکیں ۔ جنہیں وہ ہار پار جھیک رہی تھی ، بند ہونٹوں کے ساتھ وہ کھڑی بھولوں کے ٹھٹڈ ہے رنگوں سے اپنی آئکھوں میں تر اوٹ بسار ہی تھی۔اس كى اندروني دلگيركيفيت ہے كوئى آيكا دہ بيں تھا۔اس تكليف دہ حقيقت نے تواس كے حواس ہى تم كرديے تھے۔ اب بھی اس کی نم نم آ مجھیں ہراساں تھیں کہاس کے ساتھ ہوکیا گیا ہے؟ اس کے اندرساون کی ابھا کن رُت جیسا جل تھل تھا۔ وہ تو اپنے شوہر کی ہمراہی میں اپنے ایٹار اور اُس کی لا زوال پرستشوں سے اپنا قد اونچا کرنے کے لیے بابل کے آئین کوخیر باد کہر کر اِن منزلوں کی جانب نگی تھی۔ لیکن بلال حمید نے اسے پستیوں میں دھلیل دیا تھا۔ اُس نے مولوی ابراہیم کی بٹی کے ساتھ کیا بھی تو بہت بُر اتھا۔ أس نے يہي تو سوچا تھااس بے تحاشا خوبصورت لؤكي كوجانورنماامير زادوں كي ہوس كي جينث چڑھا كرأس ڈائن نماعورت سے دس لا کھ بور لے گا۔ اُم فروا کے اندر آتش فشاں موجزن تھے۔ جن کی دراڑوں سے قطرہ قطرہ لا دایا ہرنگل رہا تھا۔ اوراے اپنے حصار میں جکڑر ہاتھا۔ کل سے مسلسل عمل اُم فروا کے ساتھ جاری تھا۔ قطرہ لا دایا ہرنگل رہا تھا۔ اوراے اپنے حصار میں جکڑر ہاتھا۔ کل سے مسلسل میمل اُم فروا کے ساتھ جاری تھا۔ 57 25-400)

BY KESCHELLY COM

اس کے روم روم سے نیسیں اٹھ رہی تھیں۔ بچی مبتوں کی متلاثی بن کروہ بلال جید کی زندگی میں آئی تھی۔ وہ اُس کے برفعل سے بجروسا، سچائی وایما نداری چاہتی تھی۔ لیکن تہس نہس کر دینے والی اٹل حقیقت سینہ تانے اس کے برفعل سے بجروسا، سچائی وایما نداری چاہتی تھی۔ لیکن تہس نہس کر دینے والی اٹل حقیقت سینہ تانے اس کے برفی کے برن کھی ۔ اب بلال حمید کا چیرہ اس کی آٹھیوں برخی بھی ہوئی ہوئی تھیں۔ اور دھکے کھا رہا تھا۔ وہ اپنی مومی انگلیاں سفاکی سے مروز رہی تھی۔ اُم فروانے اِس دوران ایک مرتبہ بھی پیچے بیٹھے بلال حمید کی طرف نہیں دیکھا انگلیاں سفاکی سے مروز رہی تھی۔ اُم فروانے اِس دوران ایک مرتبہ بھی پیچے بیٹھے بلال حمید کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ ملک مصطفیٰ علی کی آمد ہے بھی بے جرتھی۔ بڑے سے دو پنے کا ہالہ اس کے شہابی چہرے کو اور پاکیزگی بخش رہا تھا۔ اس لڑکی کی باکیزگی کو دیکھ کراس کا نام لینے سے پہلے ہونٹوں کو آب زم ذم سے شسل دینا چاہے تھا۔ کیسا تماشا بنا دیا تھا بلال حمید نے اس کا۔

"لك صاحب آب في ناشة بمجواني كاليه بي تكليف كا"

"'بلال تکلیف کیسی جنہ ہیں میں نے دوست کہا ہے۔ یقینا تمہارے دل میں بھی سوال اٹھتا ہوگا کہ میں تم پر
اتنا مہر بان کیوں ہوں۔ بلال تم نے جس نیک کام کااراد و کیا ہے اُس میں تھوڑا ساحصہ میں بھی ڈالناچا ہتا ہوں۔
اُمِ فرواا کی غیر معمولی شخصیت ہے میں نے آج سے پہلے ایسی نیک سیرت لڑکی نہیں دیکھی ۔ بانا کہ اُسِلے چہرے
اکثر دھو کہ بھی دے جاتے ہیں۔ میں نے بہت لوگوں کی آئیسیں غور سے دیکھی ہیں۔ جھے آئکھیں پڑھنے کا ہنر
آئتا ہے۔ اُمِ فروا کی آئیسی ایک بچی مومنہ والی آئیسیں ہیں بلال تمہار سے ساتھ بھی تو رور ہی ہے۔ تم نے
اس کی آئیسی پڑھیں؟"

'' ملک صاحب میں نے تو بس اس کے بارے میں اتنا جانا ہے کہ دن کے بارہ گھنٹوں میں ہے آٹھ گھنٹے وہ مال میں میں اس میں اس کے بارے میں اتنا جانا ہے کہ دن کے بارہ گھنٹوں میں ہے آٹھ گھنٹے وہ

عبادت اللی میں مشغول رہتی ہے۔''

" کیاایس اڑی تم نے پہلے بھی دیکھی؟"

'' 'نہیں دیکھی ملک صاحب! شاید ہی وجھی کہ جس مقصد کے لیے میں اے لایا تھا۔ اے دیکھ کرمیر اارادہ بدل گیا۔ میں ای نظروں میں گرگیا۔ اس کی وجہ سے میں بدل گیا۔ میر سے اندر کے کسی کوئے کھدر سے میں ایک اچھا انسان موجود تھا۔ اس نے اُسے اُن کے احساس سے چمنجوڑ ڈالا۔ تب میں ایسے ہڑ بڑایا جسے کسی نے جمھے سووائے کا کرنٹ لگادیا ہو۔'' دھوپ کی صدت بڑھر ہی ہی ۔ اُم فروا کب کی اندر جا چکی تھی۔ مجھے سووائے کا کرنٹ لگادیا ہو۔'' دھوپ کی صدت بڑھر ہی ہے کھے ضروری بات کرنی ہے۔'' وہ دونوں اندر کی جانب دیکے صاحب اندر چل کر بیٹھتے ہیں۔ جھے آپ سے پھھ ضروری بات کرنی ہے۔'' وہ دونوں اندر کی جانب

بڑھنے گئے۔ '' میں بھی آج ای لیے فیکٹری نہیں گیا کیونکہ تہمیں چند با تیں سمجمانی تھیں ۔تم بلاوجہ لال حویلی سے باہر نہ

نكنام تريم تبديل كرلى؟"

'''بی ہاں میرے پاس ایک دوسری سم بھی تھی۔'' ''' پھر بھی احیتا طائم ان پرفون نمبرائینڈ نہیں کرو گے۔'' دونوں با تیں کرتے ہوئے ہال میں پہنچ گئے تھے۔ اُمِ فروا بیڈروم میں تھی اور دروازہ بندتھا۔ ملک مصطفیٰ علی صوفے پر بیٹھ گئے۔ بلال حمید فرتج سے کولڈڈ رنگ نکال لا یا۔ ملک مصطفیٰ علی نے اُس کے ہاتھ سے گلاس پکڑ لیا۔ بلال حمیداُن کے سامنے بیٹھ گیا۔ ''بلال یہاں پرتم بالکل محفوظ ہو۔''

58 00-500

'' ملک صاحب فیری ہے گیے گئے چارلا کہ میرے پاس موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں وہ پہنے میں اُسے جلدی پہنجادوں۔''

" بین تمہارے ساتھ اُس عورت کے پاس چلوں گااوراً ہے اچھی طرح ذہن شین کرادوں گا۔اگرتب بھی نہ مائی تو اُس کا تماشاز ماندد کھے گا۔ایہا کیس بنوا کرتا حیات سلاخوں کے جیجے ڈالواؤں گا کہ تمام عمرایز بال رگڑتی رہے گی۔ وہ جو کارو بارکررہی ہے،اُس پرتو و ہے ہی گیس ہوسکتا ہے۔معصوم، مجبورلڑکیوں کواس کام میں ڈالتی ہوارا بی من عابی رقم بٹورتی ہے۔مردوں کو گناہ کے لیے اُسالی ہے۔وہ اس عیاشی کے لیے جانے کہاں کہاں ہے، کس من طریقے سے کمایا بیسہ اُس عورت کی جھولی میں ڈالتے ہوں گے۔ا بی بیویوں کے پرس فالی کرتے ہوں گے۔اُن کا زیورا ڈالیتے ہوں گے۔اُن کے گھروں میں جانے کتنی لڑائیاں ہوتی ہوں گی اور خدا کے مجمرم الگ!" بولتے بولتے ملک مصطفیٰ علی ایک لیے کوکانپ سے ۔انہوں نے بھی تو ایسے گناہ کیورہ بہت کے مجمرم الگ!" بولتے ہوئے جب وہ جھپ کر برائی کرتے تھے تو خدا انہیں نہیں دیکھنا تھا؟ آج وہ غلط کو غلط فالم سے۔"

کوئی انہیں اندر سے جھنجوڑ رہاتھا۔ اُن کی چوڑ ی بیٹائی پر پینے کے قطرے اُڑا ہے۔ بلال جمید ہے اُمِ فروا کے متعلق سُن کر پھر جب وہ اُمِ فروا سے ملے تو اچا تک سے بیٹسر وہ بدل گئے۔ تب انہیں خود سے بیزاری محسوں ہونے الکی تھی۔ اگر سی نے صراطِ متعقم کے راستے پر چلنا ہے تو خدا کو پیچانے، قر آن پاک میں اللہ کے بتائے ہوئے احکا مات برعمل کر ہے۔ اگر ایسا بھی نہیں کرسکتا تو اللہ کی بندی اُمِ فروا کو دیکھے۔ مولوی ابراہیم اور اُن کے بیٹے اساعیل کو دیکھے۔ مولوی ابراہیم اور اُن کے بیٹے اساعیل کو دیکھے۔ متقی پر ہیز گاروں کی میٹھک میں بیٹھے۔ زاہدوں ، عابدوں کے پاس جا ئیں، وہاں خدا ہوگا۔ اُن سے ملے انہیں محسوں کر ہے جنہیں ہم نہیں دیکھ پاتے لیکن وہ تو ہمیں دیکھ لیتے ہیں۔ اُن کی موجود گی کی ہوگا۔ اُن سے ملے انہیں محسوں کر نے جنہیں ہم نہیں دیکھ پاتے لیکن وہ تو ہمیں دیکھ لیتے ہیں۔ اُن کی موجود گی کی ہو ایک بار بارول دیتا ہے۔ اُن کی خوشبو ہمارے اندھیرے دل کومنور کر جاتی ہے۔ ملک مصطفی علی کے بھی پچھا لیے جو اُپ کا بار بارول دیتا ہے۔ اُن کی خوشبو ہمارے اندھیرے دل کومنور کر جاتی ہے۔ ملک مصطفی علی کے بھی پچھا لیے مور پر اُس عورت اور اُس کے بھیلے سلسلے اُس کی ایروچ کا پا جذبات تھے۔ '' بدال تم وہ چارون رُک جائے۔ میں اپنے طور پر اُس عورت اور اُس کے بھیلے سلسلے اُس کی اُر کا آیا ہے۔''

'' ملک صاحب اُس کی پہنچ بہت دوردورتک ہے۔ کئی کوتو میں بھی جانتا ہوں۔ وہ سب بڑے بڑے سیاست دان، بیور وکر برٹ ،معروف کمپنیوں کے مالکان، پولیس کے اعلیٰ افسران فیری کے تلوے چاہیے ہیں۔اب تک وہ منجعی ہوئی شکارن بن چکی ہے بیہ بھی لوگ اُس کی ڈھال ہے ہوئے ہیں۔اسی لیے تو دندناتی پھرتی ہے۔وہ خود میں بڑادم خم بھتی ہے۔اس ملک کی باگ ڈورسنجالنے والوں کی وجہ سے۔''

یں برادم میں اس عورت کے خلاف ثبوت اسٹھے کر کے اسے عبرت ناک سز ادلواؤں گاتا کہ آئندہ وہ کی مجبورلڑکی در میں اس عورت کے خلاف ثبوت اسٹھے کر کے اسے عبرت ناک سز ادلواؤں گاتا کہ آئندہ وہ کی مجبورلڑکی کوتباہ نہ کر سکے۔'اگر اس ملک کے کرتا دھرتا ٹر بے لوگ ہیں تو اجھے لوگ بھی ضرور ہیں ۔کوئی تو البی عورت کواس کے انجام تک بہنچائے گا۔''

''ملک صاحب خدا آپ کوہمت دے۔'' ''ملک صاحب خدا آپ کوہمت دے۔'' ''بلال اُم فروا کا خیال رکھنا۔'' ملک مصطفیٰ علی نے بغور بلال حمید کی طرف دیکھا۔ ''مشق کی راہدار یوں میں، زندگی کی سچ بیانیوں کی چیم کشائی کرتے اِس خوبصورت ناول کی آگلی قسط، انشاء (حشق کی راہدار یوں میں، زندگی کی سچ بیانیوں کی چیم کشائی کرتے اِس خوبصورت ناول کی آگلی قسط، انشاء

اللدآ تده ماه لما حقد مجي

59 000





اس کی ساس نے بالکل درست کہا تھا کہان کی دونوں بہوؤں نے اپنی اپی تعلیم مسرال آپر کر ہی مکمل کی تھی ،مگر وہ بیاہم بات فراموش کر گئیں کہ ان دولوں کے شوہر يبين كراحي ميسينل تفاورداے دے منے قدے جب جہال ضرورت ہو .....

## ہاؤس وا نف اور ور کنگ و دمین کی زندگی کا فسانہ، نا ولٹ کی صور<del>ت</del>

''شارب!''ای نے محورا۔ ''ہاں چلاو گی، تحریک بھی چلاؤں گی۔ میں لرسکتی مول اور، اور مرجعی سکتی مول \_'' "شاباش کیا تقریری ہے۔ میں ارسکتی ہوں اور

لر ابھی سکتی ہوں ۔ ' وہ ایک مرتبہ پھر بولا ۔ «لرا تونبيل على البيته مار على مول اور وه بهي متہیں۔" وہ اس کو مارنے کے لیے اٹھی الیکن

شارب كہال آسانى سے ہاتھ آنے والاتھا۔ وہ خود ہی اے نہ پکڑیائی اورسامنے بڑی تیائی سے تفوکر کھا کروہیں بیٹھ گئے۔دل جوویسے ہی رونے یرآ مادہ تھا،اس ذرای تھیس نے کام آسان کردیااور وہ بچوں کی طرح رونے تگی۔

" تہنیت بیٹا کیا ہوا؟ کیاز ورسے چوٹ لگ کی ہے۔"ای فورا ہی قریب آ گئیں۔شارب بھی دوڑا

" كيا بوا، كيا بوا؟" " کھے نبیں ہوا، ہوگا کیا، مرول کی نبیں۔" وہ بس میں نے کہدویا کہ میمکن نہیں ہے۔ تہنیت ل جهنجلار بی تھی۔اِسے اپنی ای پرغصه آرہا تھا۔ " بیشادی نہیں ہوسکتی۔ "شارب نے کاریٹ پر لیٹے لیٹے ہا تک لگائی۔ "تم تو چپ ہی رہو۔" تہنیت کا ہاتھ شارب کی

طرف برصا، وه چوکنا تها، نورا بی دوسری طرف

''ایک تو میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوں اور تم ....احسان فراموش ـ "اس نے تہنیت کے غصے کو

"میں نے کب کی سے مدد کی درخواست کی ب- نبیں ماہے مجھے کی کا احسان ۔ میں خود اینے

"بال، بال اليخت ك ليالرعتى مورايا کرو چیف جسٹس اور وکلاء کی طرح کامیابتحریک چلاؤ، شاباش۔ شارب نے اس کی بات کا منت ہوئے کمی تقریر کرڈال۔



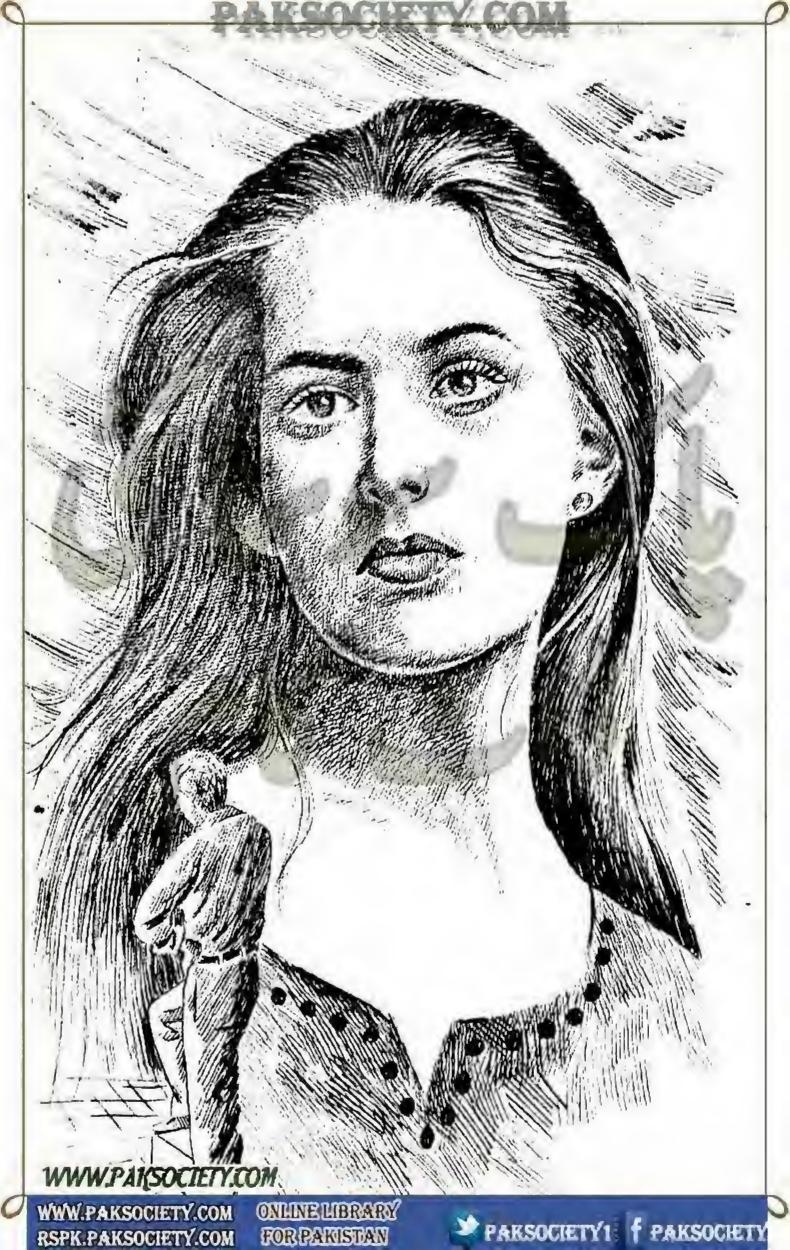

## باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



بناديا۔اب مِن خاک اين تعليم جاري رڪھ ياؤں گي۔ لی۔اے کوئی کڑیا کا کھیل ہے۔ جان مارنی بردتی ہے

یر هائی من تب جا کر کہیں کھی بن یا تا ہے انسان اور یباں تو ابھی پورے دوسال کمل مرنے میں باتی

ہیں، آخران کوائی جلدی کیوں ہے۔ "بائے اڑنے بھی نایائے سے گرفار ہم

ہوئے۔'' شارب کو اب جانے کون کون سے

معرع يادآ رے تھے۔ ''ای آپ کویڑھانے کا بھی شوق ہےاور گھر

"بیٹیاں تو ہوتی ہی ہیں برایا دھن، انہیں رخصت کرنائی پر تاہے۔ یہی دستور بز مانے کا۔" ای نے اسے کھنچ کر گلے لگالیا۔ ''تم کیا جانو میرے دِل کی جمالت، یہ توتم تب مجھو گی جب خود ماں بنو کی اور میری جگه پر موگ \_ میں نے تو کوئی کام بھی تمہارے پوچھے بغیر نہیں کیا۔ حد تو یہ ہے کہ خود فراز کی ای ہے کہا کہ لڑکی لڑ کے کا ایک دوسرے کو دیکھ لینا بهتر موتاب

د کماتھا کہ بیں، جواب دو تم نے اسے دیکھ لیا ، پھرتم سے بوچھ کر جواب بھجوایا اور تم بھی یہاں پڑھ رای موروه محمی وہال لندن میں بردھ رہاہے۔

"تو پڑھتارے بدبلاوجد سی ہوں" اس نے مرجه كاياا درجمليكل كي بغيرسب بحد كهاش -

دراصل وہ مجھی تھی کہ اب صرف بات کی موكى - فراز سے اس كے والدين مطمئن عقے اور خود تہنیت کوبھی اس میں کوئی خراتی نظرنہیں آئی، البتہ شارب کو وہ جیسا لگیا تھا اور تہنیت اس کی شرارت سمجھنے کے باوجود مجھی مجھی چڑ جاتی تھی اوراب جویہ نیا شوشا چھوڑ اگیا تھا کہ صرف بات طے نہ ہو، نکاح بھی ساتھ ہی ہوجائے۔ایک تواس سے بندھن مضبوط ہوگا دوسرے تہنیت کا دیزا بھی آسانی سے لگ

" خدانه كرے، الي بے تكى باتيں كيول نكال رای ہومنہ ہے۔"ای نے کھر کا۔

"ساری بے تکی ہی یا تیں ہور ہی ہیں کھر میں، کتی مشکل سے ایڈمیشن ملا تھا، مجھے۔ کیا کیا منصوبے بنائے تھے میں نے ،اپی تعلیم کے اور آپ نے لے کرسب خاک میں ملاویے '' وہ اب زور و شورسے رور ای تھی۔

''میں نے تو بیٹا تمہارے بھلے ہی کے لیے سب کیاہے، پرتم سے بوجھا بھی تو تھا، تب تو تم نے کچھ نہیں کہا۔"امی اس کے رونے سے پریشان تھیں۔ د متواب بھی کیا کہہر ہی ہوں۔'' وہسکی۔ "ارے تو پھر بيرونا دھونا؟" اي كى سجھ ميں بات نبيس آربي تقي-

''آپ نے جو جا ہا کیا، میں خاموش رہی کہ نہیں مگراب آب ان بیگم صاحبہ کے عکم پر بلادجہ حيث منكني يث بياه يركبول راضي موكني .

ای اس کے ان بیم صاحبہ کہنے پراپی بے ساخت مسكرانهث ناروك يائيس- ،

"كيابات بجمئ، بلنے بلتے، ابھى سے ساس كوالقاب وآ داب كيساته يادكرتي بويم واقعي قوم کی قابل فخر بنی ہو۔ "وہ اس کے سر پر ہاتھ چھرنے

''ماروں کی میںتم کوءآ پ سمجھالیں اس کوای۔ درنه بهربهت بُراسيخ گار

"اچھا بھی نیٹے ہیں ای جی۔" شارب کی معصوميت ديكھنے والي تھي۔

" شارب يرى بات ب بيغ \_ بهن كواوروه بھى مہمان بہن کوکوئی ستاتا ہے۔ بہت یاد کرو مے جب چلی جائے گی۔'ای نے شارب کو سجھایا۔ " یمی تو، یمی تو بات ہے بیٹے بھائے مہمان



BY KEUCKEAN COM

''اُف، بنما تو کوئی دیھے، حالاں کہ کچھ دنوں بعدخود ہی گاتی آ و گی ، پیا کا گھر پیارا گئے۔' ''مجمی نہیں ، مجھے اپنے گھرے پیارااورکوئی گھر لگ ہی نہیں سکتا۔''

"ایسے نبیں کہتے بیٹا، دہ بھی تو تمہارا کھر ہوگا۔"

ای نے مجمایا۔

ں۔ ''تو کیا میرا اس گھر ہے کوئی تعلق نہیں؟'' وہ اداس ہوگئی۔

'' بنہیں، ماں باپ کا گھر تو اپنا ہوتا ہی ہے، گمر لڑکیوںں کا اصل گھر ان کے پیا کا گھر ہوتا ہے۔'' شارب نے امی کی بات پورے ہونے سے پہلے

متہبیں ان معاملات کی بردی سمجھ داری آا گئی ہے۔'' وہ بھائی ہےالبھی۔ برجہ سمجھ

'''اچھی بات ہے بیٹا، بھائی سمجھار ہا ہے تو سمجھو ۔ہم سب چاہتے ہیں تبہارے لیے وہ گھر جنت بن جائے۔ تم سکھی رہو۔''

A. Tara

'' دو طول نہاؤ پوتوں ٹھلو۔'' شارب نے ہاتھ اٹھا کردعا تکمل کی۔

اس مرتبه تو وه بنس پردی در احجها دادی امال یا است

تہنیت کی ہونے وال ساس بہت سمجھ دارسی فاتون تھیں۔ فراز سے بڑے دونوں بیٹوں کی شادیاں کر چکی تھیں۔ان کی دونوں بہویں نا صرف پڑھی آمھی تھیں بلکہ جاب بھی کررہی تھیں۔سب سے بڑی نوشین ڈاکٹر تھی اور دوسری اریبہ ایک کالج میں پڑھا رہی تھی۔ وہ نے زمانے کے تقاضوں سے پوری طرح واقف تھیں، ای لیے جب انہوں نے نکاح کی تجویز بیش کی تو تہنیت کے والدین کے ناس کے کہ پاس انکار کا کوئی جواز ہی نہیں تھا،سوائے اس کے کہ پاس انکار کا کوئی جواز ہی نہیں تھا،سوائے اس کے کہ تہنیت ابھی پڑھ رہی ہے۔ پڑھائی ڈسٹرب ہوگی۔''

جائے ہا۔
تہنیت کو خت اختلاف تھا۔ اس کو اپنی تعلیم
بہیں کمل کرنی تھی اوراس کا لندن امریکا کہیں رہنے
کاکوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اپنی دوستوں، رشتے داروں
کے ہاہر جانے کے کیریئر پرہنتی تھی، کیا نہیں ہے
یہاں؟ یہ ملک جنت ہے اور میں اپنی جنت کیوں
مہمانوں پر خاص طور پر مسلمان نوجوانوں پر
مسلمانوں پر خاص طور پر مسلمان نوجوانوں پر
گزرنے والے سخت حالات سنتی تو ادر اس کا دل
وہاں ہے ہے جاتا۔

امی کی مجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ اب تہنیت جا ہتی کیا ہے، اس لیے ذراجہ نجلا کر بولیس ۔ ''جوجا ہتی ہوکھل کر کہو۔''

"میں کیے کہدر ہی تھی کہ آپ نے جو یہ ....." ایٹے نکاح کی بات ان سے کرتے ہوئے اسے تجاب آر ہاتھا۔

''بیٹا جب ہاں کرنے کا ارادہ ہی کرلیا تو وہ جو رسم بھی جاہے کریں۔'' ای اب اس کی بات بھی تھیں۔ تھیں۔

''مگر کیوں ای انہی کیوں؟'' ''بیٹا نکاح ایک مضبوط بندھن ہے اورتم کیوں پریٹان ہو تمہارے پا پا اور میں جب مطمئن ہوئے ہیں تب ہی تو بات طے کی ہے۔ پھر انچھا ہے تمہارے ویزے دغیرہ کا مسئلہ بھی آسان ہوجائے میں''

المنظم ا

''کیوں؟ جانا کیوں نہیں ہے تہہیں، پیائے گھر تو جانا،ی ہوگا۔''شارب پھر پچ میں کودا۔ ''امی آپ اے تو منع کریں۔'' وہ زور سے

جي -

WWW.PAI(SOCIETY.COM

العشين (3)

"ارے بیرکیا کہا آپ نے؟ پیرجونوشین صاحبہ ہیں، یہ میڈیکل کے چوتھے سال میں تھیں، جب رخصت موكر مارے كرآئيں۔ ناصرف تعليم مكمل کی بلکہ ہاؤس جاب کی ٹھنے روٹین بھی نبھائی اوراب ماشاءالله جاب كرربي بين اوراريبه صاحبة نيجمي اينا ماسرزاینے گھر میں آ کر ہی پورا کیا تھااور یو چھ کیں دونوں سامنے ہیں۔ میں نے بٹی کہانو بٹی سمجھا بھی، مجھی تو زندگی بری سبک خرای ہے اپنا سفر طے كردبى ب-سارےم طےسامنے ہى طے ہورے بی اسکون سے رسان سے ۔نوشین کامید اسلام آباد میں ہے آؤرار بید کے والدین اور بھائی سب سعودی عرب میں رہتے ہیں۔ آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ ان شاءاللہ کسی تسم کی کوئی پریشانی کا ذکر تک نہیں سنیں مے آپ اور علم حاصل کرنا وہ بھی ہمارے گھر میں ، کیا مشكل ہے۔اے وہال علم دوست ماحول ملے كا۔" ہال کرتے ہی بن پڑی۔ بڑی دھوم دھام سے نكاح موا ـ نوشين نے تہنيت كو ايك سيل فون لاكر

"دیفراز نے بھیجائے تہادے لیے، ہائے ہائے میرا بیچارا دیور، کیسی پڑھائی، کہاں کی پڑھائی بس اب توسیق محبت دے دہ ہوگیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اسے تو تم سے وہ ہوگیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، بھالی۔"اسے اریبہ نے بھی مزالیا۔

'Love in first sight'' نوشین ملکصلائی۔

دونوں جھانیاں بہت انجھی تھیں، دوستانہ ماحول میں چھیٹر چھاڑ کرتی تھیں۔ تہنیت کو دونوں ہی ماحول میں چھیٹر چھاڑ کرتی تھیں۔ تہنیت کو دونوں ہی انجھی لکیس، گرمی، مردی، سالگرہ اور پاس ہونے پر ہرموقع کا خیال رکھ رہی تھیں۔

أس دن جب تبنيت الني عزيز از جان ودست

طیب کے ساتھ گھر میں داخل ہور ہی تھی تو وہ اپنی گاڑی سے آ مول کی بیٹی اثر وا رہی تھیں، تہنیت کے سلام کے جواب میں انہوں نے بردی گر مجوثی سے طیبہ کو بھی تہنیت کے ساتھ ہی گلے لگالیا، پھر پاس ہی بڑے شاپرزا تھا کر تہنیت کو پکڑاتے ہوئے بولیں۔
پولیں۔

'''گرمی بہت ہورہی تھی میں نے لان کے پچھ نئے پرنٹ دیکھے تو تمہارے لیے بھی لیتی آئی۔اب خدا کرے بمہیں بھی پہندآ جا کیں۔''

"آپ ہر دفعہ اتنا تکلف کیوں کرتی ہیں۔" ای،آم کی پیٹی دیکھ کر پریشان ہور ہی تھیں۔" کہاں اچھا لگتا ہے بیٹی کے سسرال سے پچھ نہ کچھ دصول کرتے رہنا۔"

" بھی ہاری تہنیت کوآم پند ہیں توبید میں اپنی بہو کے لیے لائی ہوں۔ آپ پلیز کوئی خیال نہ کریں۔ "وہنس کر بولیں۔

''آئی میرے لیے بھی ایک الیی ہی ساس ڈھونڈ ہے، ہنیت کے تو مزے ہیں۔'' ووگل احمد کے سوٹ الٹ بلٹ کر دیکھر ہی تھی جن کے رنگ اور پرنٹ بکار کر اپنی قیت کا

اعلان کررہے تھے۔ طے تو یہ ہوا تھا کہ رخصتی دوسال بعد ہوگی محر فراز کی ہے تا بیاں تہنیت کو کسی خطرے کا حساس دلارہ تا تھیں اور وہ ہی ہوا، ایک سال ہی گزراتھا کہ ایک دن فراز کی ممی نے یہاں آ کرید مڑ دہ سایا کہ فراز عید پر آرہا ہے، وہاں یہ بھی کہد دیا کہ آپ لوگ بیاری رکھیں، بس میں اپنی بہوکوا ہے کھر لے جادی گا۔



PAKSOCKTY COM

تہنیت بھی اٹھالیتی تو جی ٹھیک ہے ہی کہتی ، مگر ریسور رکھنے کے بعدا می ہے دیر تک جھگڑتی ۔ ''کل میرا گرینڈ ٹمیٹ ہے اور ان کی ذرا سی شانیگ آپ کو پتا ہے مبتح ہے شام تک کی چھٹی ۔''وہ حزبی

پروں۔ ''ویسے کنچ زبردست کراتی ہیں۔''شارب اگر کہیں پاس ہوتا تو بو لنے سے ناچو کتا۔ ''تو تم چلے جاؤشا بنگ اور کنچ دونوں کے مزے لینے۔''

''اسے ہمارے نفیب کہاں، وہ میری ماس ہوتیں تو میں ۔۔۔۔' وہ شرمانے کی ایکنگ کرتا۔ ''جوں جوں شادی کے خوب صورت خواب جہاں سیل پر فراز مستقبل کے خوب صورت خواب دہراتا رہتا وہیں، شارب ہی بھر کرستاتا تھا۔ وہ سوچی میں جلی جاؤں گی تو کیا شارب جھے ذرا بھی مس نہیں کرے گا۔ اتنا تو ستاتا ہے مگر جب کارڈ مس نہیں کرا نے تو دہ اس کا کارڈ ہنس ہنس کر پڑھ رہا تھا اور سامنے رکھی سیٹ پر جس میں اعزاء اور اقربا کے ساتھ ساتھ احباب اور دیگر ملئے جلنے والوں کے عام لکھے تھے ان پر گا۔ بھی لگا رہا تھا اور ساتھ مسلسل کے ساتھ سرہاتھا، کھر سے ڈولا جلالا ڈلی گا۔ نام لکھے تھے ان پر گا۔ بھی لگا رہا تھا اور ساتھ مسلسل وہ جی جا ہے بیٹی تھی۔ یکا یک دل بھر ساتا یا،

اں کواپنے گذھے ہے لگا کر بہت آ ہشہ ہے بولا جائی ہو۔ "Why girls are married and to go a stranger's home?" Because they are blessed angels of almighty. After filling their own homes

with colours of happiness they

وہ رونے تکی تبھی شارب سب جھوڑ کر بھا گا آیا اور

''مگر اہمی، اتی جلدی، کیا تیاری ہوسکے کی بھلا۔''امی بوکھلاک کئیں۔ ''کوئی ضرورت ہی نہیں، کمی تتم کی تیاری کی۔ نہیں واقعی کچھنہیں چاہیے،سوائے اپنی بیٹی کے اور آب تو بس اینے دل کو تیار کریں، بیٹی کو رخصت

ا پ ہو بل ایچ دل و سیار سریں، بی ور تصنت کرنے کے لیے۔'' انہوں نے بڑے سبحاؤ سے سمجھایا۔

''آپ تو حد کرتے ہیں کوئی ایسے بھی کرتا ہے۔''تہنیت نے فون پرشکوہ کیا۔ ''واقعی یارا پسے کہاں کوئی کرتا ہے، مزا تو جب تھا جب ہم اورتم عید کا جاند ساتھ ساتھ دیکھتے ، کوئی رمضان میں شادی کرنامنع تھوڑی ہے، میں بات کرتا ہوں ممی ہے۔''اس نے بات کودوسراہی رنگ دے

''نہیں، نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے می سے بات کرنے گی۔' وہ گھبرا کر بولی۔ ''اس کا مطلب ہے عید کے فوراً بعد ہی، ٹھیک ہے چلوجس میں تم خوش۔'' وہ بات پکڑر ہا تھا اور مزے لے رہا تھا۔

دہ کیا کہتی یہ تو ہوتا ہی آیا ہے کہ:
میں سچ کہوں گی گر پھر بھی ہار جاؤں گی
دہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کردے گا
تیاریاں شروع ہوگئیں۔ وہ ای کو تو اکثر منع
کردی تھی۔ آپ خود ہی کرلیں، میرے پاس
شاپک جیسی فضولیات کے لیے وقت نہیں، گر جب
شاپک جیسی فضولیات کے لیے وقت نہیں، گر جب
تیار رہے تو بچاری ای جی جی ہی کہہ یا تیں۔خود



انظاریس بیٹے تھے، گرفورابولی۔

"ایں۔" وہ چونکا"اوروہ جوتم پڑھنے پڑھانے
کارٹ لگائے ہوئے تھیں۔" وہ ہنا۔
"وہ!وہ میرانادان ماضی تھا۔" وہ بھی ہنی۔
"اچھا آ و ذراسجھ دارستقبل کی باتیں کرتے
ہیں۔"اس نے تہنیت کا ہاتھ پڑ کر کھینچا تو وہ کھنی چلی
آئی، گرمصنوی خفگی دکھاتے ہوئے بولی۔
"فرراآ رام ہے باتیں کریں۔"
بخلا یہ باتیں کوئی آ رام ہے کیے کرسکتا ہے۔" وہ بھلا یہ باتیں کوئی آ رام ہے کیے کرسکتا ہے۔" وہ بھلا یہ باتیں کوئی آ رام ہے کیے کرسکتا ہے۔" وہ بھلا یہ باتیں کوئی آ رام ہے کیے کرسکتا ہے۔" وہ بھلا یہ باتیں کوئی آ رام ہے کیے کرسکتا ہے۔" وہ بھلا یہ باتیں کوئی آ رام ہے کیے کرسکتا ہے۔" وہ بھلا یہ باتیں کوئی آ رام ہے کیے کرسکتا ہے۔" وہ بھلا یہ باتیں کوئی آ رام ہے کیے کرسکتا ہے۔" وہ بھلا یہ باتیں کوئی آ رام ہے کیے کرسکتا ہے۔" وہ بھلا یہ باتیں کوئی آ رام ہے کیے کرسکتا ہے۔" وہ بھلا یہ باتیں کوئی آ رام ہے کیے کرسکتا ہے۔" وہ

مگراس گادل جو ذرا ذرای باتوں پرروشخے کا عادی تفاجیے سب کچھ بھول کربس اس کے ساتھ کے لیے اختیار ہی کھوئے جارہا تھا۔ وہ ہار رہی تھی مگر عجیب ہارتھی جس میں اے کچھ بھی پُرانہیں لگ رہا تھا۔ ''میں کچھ بیں جانتی مجھے بس آ ب کے ساتھ ہی جانا ہے۔''

وہ بھی اسے جھوڈ کرجاتے ہوئے خوش کہاں تھا، مگر جانا تو تھا، سووہ چلا گیا اور تہنیت کولگا وہ اندر سے بالکل خالی ہوگئی ہے۔

وہ کا بی جانے گئی، گھر میں تین گاڑیاں تھیں، گر سب کے روٹین سیٹ تھے۔اس کی ساس نے بالکل درست کہا تھا کہ ان کی دونوں بہوؤں نے اپنی اپنی تعلیم سسرال آ کر ہی کھمل کی تھی، گروہ یہ اہم بات فراموش کر گئیں کہ ان دونوں کے شوہریہیں کراچی میں سیٹل تھے اور دامے رہے نخے قدمے جب جہاں ضرورت ہو، مدد کے لیے تیار رہتے تھے، جبکہ جہاں ضرورت ہو، مدد کے لیے تیار رہتے تھے، جبکہ جہاں ضرورت ہو، مدد کے لیے تیار رہتے تھے، جبکہ جہاں ضرورت ہو، مدد کے لیے تیار رہتے تھے، جبکہ جبار مسئلے کے لیے ادھراُدھرد کھنا ہوتا تھا۔ منج سب بی جلدی جلدی جلدی جلدی کا ڈی ابراد کے حلدی جلدی جلدی جلدی جلدی کا گری ابراد کے حلدی جلدی جلدی جلدی کا دی ابراد کے حلدی جلدی جلدی کے ایک گاڑی ابراد کے

تہنیت کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی، ہر ہرتقریب شاندار رہی۔ مہندی، مایوں، شادی، ولیمہ حق کہ چوتھی جالا، ساری شمیس ہوئیں اور بہت خوب صورتی سے منائی گئیں۔ سب نے بہت تعریف کی۔ فراز اور تہنیت کی جوڑی سب ہی کو اچھی گئی۔

شادی کے بعد میکے سرال کی دعوتوں میں فراز کی چھٹیاں ختم ہوگئیں۔ تہنیت کی پڑھائی کا بھی کا ٹی حرج ہور ہاتھا۔اے بھی کالج جانا ہی تھا۔سونی مون اگلی ملا قات پڑل گیا۔

" کوئی بات نہیں ہوی، اچھا ہے ہم پھر سے نے نے بنے ہوجا کیں گے۔ جب چھ عرصے بعد ہی مون منا کیں گے۔ جب برای محبت سے اس کے کال چھوتے ہوئے کہا۔

وہ بہت اُداس کی ،است توبات بات پررونا آرہا تھا۔ کمبخت ول ان چند ہی دنوں میں کوئی اور راگ الا پ رہاتھا۔ کیسی بڑھائی کہاں کی پڑھائی؟ وہ اب پڑھنے لکھنے سے یکسرمنکر ہوچلاتھا، وہ رونے گی۔ '' دیکھو بھٹی اگر یوں روز گی تو میں تہمیں اپ ساتھ ہی لے جاؤں گا۔'' وہ نماتی کررہا تھا، لندن ساتھ کے جانا اب اتنا آسان بھی نہیں رہا ہے، ساتھ لے جانا اب اتنا آسان بھی نہیں رہا ہے، شہنیت کتنے ہی لوگوں سے واقف تھی جوویزے کے



## فلا يې د سک کې ايجاد

1970 میں امریک کے مشہور ادارے لی ایم نے كمپيوركا ديا محفوظ كرنے كے ليے ايك نئ وضع كى یلائک ڈسک کی ایجاد کا اعلان کیا۔ اس ڈسک کو "فلالى دْسك" كا نام ديا حميا- فلالى دُسك دراصل ایک جایانی موجد ڈاکٹر پوشیورونا کا مائش کی ایجاد بتائی جاتی ہے ڈاکٹر ناکا ماس نے اس ایجاد کا نظریہ 1950 مک دہائی میں پیش کیا تھا۔ بعد ازال اس نے اپنی ایجادگا كالي دائث آ لى بي ايم كوفروفت كرديا تعارآج وفيا كالمام تر كمپيوٹرنيٹ ورك1970 م كى اى ايجاد كے كردگھوم ر اے۔

" كارى من ڈرائيوبيس كريكتى \_ بھى كر بىنبيس یائی، حالاں کہ شارب نے کتنا سکھانا جاہا وہ نہیں جانی تھی کہ ہرونت لڑتے رہے دالے بھائی کے ذکر يرجمي اس كي آئيميس نم نم سي موجا تين كي - ده اپني آ تلمين يو تجورتي مي

" بحررو كيول راى مو؟" "ایسے ہی۔"

"ايسے بى يامس يادة رمامون؟" وه چپ ربی ، مرول بان بان کی مردان کرتا

" پار مجى تو خوش كرديا كرد، يج بول كر- چاوتم مت بتاؤ مريس بناؤل مي حمهين بهت ياد كرتا ہوں۔ ہریل ہر کھ۔۔

یاس ہوتی تھی، دوسری نوشین لے جاتی تھی۔ جواد ا پی گاڑی میں پہلے اپنی بیوی اریبہ کوچھوڑ تا تھا، پھر خور جاتا تھا۔ تہنیت کوسب ہی نے پیشکش کی، کچھ دن چھوڑا بھی، مرمصیبت سیمی ہرایک کو دوسرے ہے الگ ست میں جانا ہوتا تھا۔شہر میں صبح وشام کیا ون کے کسی مجی وقت تیزی سے دور دور مختلف ستوں میں سفرآ سان نہیں تھا،عموماً گاڑیاں بمپریے بمپر ملائے چلتی تھیں۔ لازی نتیجہ یہ لکتا تھا کہ کسی کو چھوڑتے ہوئے خودا پنالیٹ ہوجانامعمول بن جاتا

نہنیت بیمسائل سمجھ رہی تھی اور جانتی تھی کہ یہ کوئی ایک دن کی تو بات ہے نہیں ، مگر دہ کرے تو کیا کرے، بیدوہ ہیں سمجھ یار ہی تھی ۔ متم يملي كيسي آتي جاتي تعين ـ " نوشين نے

اللهادراب كردية عم، بهي وين ع و جالى محمی اور جھی بھی بوائٹ ہے بھی آتی جاتی تھی۔' الو چرتو مسلمل موا، يوائن حلتے بين تو يهان ہے بھی ضرور چلتے ہوں مے۔ "نوشین نے کہا۔ " ہاں شاید چلتے تو ہوں مے۔" وہ اور کیا گہتی۔ '' بو چھنااپی دوستوں سے کوئی شایر قریب رہتی ہو۔''اریبہ نے بھی مشور ہ دیا۔ مرا تفاق ہے اس کی کوئی دوست اس طرف نہیں آتی تھی۔ یوائٹ کا بھی پیانہیں چل سکا، پھر وین کی بات ہوئی اور بالآ خرایک تیکسی لکوادی می

اس نے فراز ہے اپناؤ کھ بتایا۔ "ارے جانم یہ بھی کوئی مسکہ ہے بھلاتم گاڑی لےلواورخودڈرائیوکرو۔ « نبیں مجھے ڈرلگتا ہے۔ ' ووس سے ڈر لگتا ہے جناب کو، گاڑی سے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

BARCOCKETT COM

اندر کے موسم کی رتمین نے باہر کی فضا بھی بدل دی تقی کہ بلکی اللی کی ثب می نے اس کی توجہ اپی طرف مینی تواس نے اینے کرے کی لان کی طرف کھلنے وال کھڑی کھول لی مٹی کی سوندھی سوندھی س خوشبواس نے زور سے سانس میں اتاری موسم کی ولفری نے اسے خوش نہیں کیا تھا، اُداس کردیا تھا۔ '' پتانبیں وہ اس وقت کیا کررہا ہوگا؟'' تب ہی اس کے بیل کی مرہم ٹون مُنگٹائے گئی۔ مجھ میں ہے تو ، تو ہی تو بسا۔ میفراز نے خود ہی سیٹ کیا تھا۔ "كهال تق آپ - "وه نورا بولي \_ "ين اب كهال جاسكا مول يار، تم بيراا تظار كرر بي تفيس نا-' وه خوش دلي بيا-د د شبیل، ده بس بارش مور بی تقی تو ......<sup>۱۱</sup> " تو ..... وه اب بنس ر با تعا، آخروه پکری کی۔ پتانہیں اس کے ہننے پریا خود ہی اپنے آپ ے لالا كر تھكنے يروه آج ول كى بات كہنے ير مجور

> "بيايياكب تك چلے گا؟" "كيما؟"

"رات، ہوا اور بارش ہائے، یہ موسم اور یہ
دوری۔ وہ شوخ ہور باتھا۔
"آ مے بچھ مت کہیں آپ کی کوئی مجبوری نہیں
ہے۔ "وہ روہ ہائی ہور بی تھی۔
"کیوں میری مجبوری کیوں نہیں ہے، میں
آپ کی خاطر ریہ جمسلسل سر ہا ہوں۔"
"پ کی خاطر ریہ جمسلسل سر ہا ہوں۔"
" نو مت ہیں، میں نے بھی نہیں کہا کہ است کمل کرو بی است وی۔" وہ جملے کو تھنج کر
بولا۔ " تم نے بیس کہا تھا مجھے پڑھنا لکھنا ہے۔ سب
بولا۔ " تم نے بردھنا ہے۔"
سے آئے بردھنا ہے۔"

ایک لطیفه سنوگی، میرے دوست نے سنایا کہ اس کی بیوی آج کل باکستان گئی ہوئی ہے۔ وہاں سے نون پر جھا کہ آپ سے نون پر جھا کہ آپ جھے یاد کرتے ہیں۔ اس پر میرے دوست نے کہا، بہت۔

ہوی نے بوچھا، کب۔ کبھے میں اشتیاق ہی اشتیاق تھا۔

تو میرے دوست نے جواب دیا کہ اصبح جب موز منبیں ملتے۔ 'وہ ہس پڑا۔ وہ بھی ہننے گی۔

مگریارتم نے تو ابھی تک مجھے موزے دیے کی
عادت بی نہیں ڈالی، گر میں تہمیں یاد کرتا ہوں۔
بہت ہے بچھ نہیں کہوگا۔' وہ اپنے کہیے میں پیار
سموئے پوچھ رہا تھا۔اور اب اس کا موڈ بھی اچھا
ہوگیا تھااس لیے بنس کر ہولی۔
ہوگیا تھااس لیے بنس کر ہولی۔
''بالکل یا دہیں کرتی میں۔''

"اچھا۔" وہ ٹھنڈی سائس بحرکر بولا۔" ہماری تسمت بہاں تو شیح ہو یا شام بس آیک ہی نام یا در ہتا ہے۔ بی تام یا در ہتا ہے۔ بی بتا و بھی نہیں ، میں یا دنبیں آتا۔" ہے۔ بی بھولوں تو یا دکروں تا۔" اس نے جلدی سے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اے معلوم تھا تھوڑی دیر میں دوبارہ کرے گا اور وہی ہوا۔

☆.....☆.....☆

ال رات وہ انظار کرتی رہی، مگر معمول کے مطابق فون نہیں آیا۔ اس کا مج شیٹ تھا اور سر بخاری سے اس کی جان جاتی تھی، مگر دل بخاری سے اس کی نہیں سب کی جان جاتی تھی، مگر دو ایک حزان بہیں پڑھ رہی تھی۔ بس غائب دہائی سے کتاب کے اور اق الٹ بلٹ رہی تھی، پھر اس نے کتاب بند کی اور کھی آ تھوں سے سینے دیکھنے کے متاب بند کی اور کھی آ تھوں سے سینے دیکھنے کے بجائے آ تکھیں بند کر کے فراز کے ساتھ دور نگل گئی۔



BY REGEREAN COM

''ایے سوچی ہوائے مجازی خدا کے بارے میں۔'' اس نے جھوٹ موٹ منہ مجھایا۔''ادر میں بے وقو نے تہاری مجت میں وہ سب کچھ ہی کرتار ہاجو کہ میں زندگی میں نہیں کیا۔''
''مثلاً مجھ جسیا خفی جے بھی کوئی شعر یا دنہیں ہوا ہمہاری خاطر کتے ہی اشعاریا دیے۔''
''یاد کے۔''اس نے بڑی اداسے بوچھا۔ ''نیاد کے۔''اس نے بڑی اداسے بوچھا۔ ''ناد کے۔''اس نے بڑی اداسے بوچھا۔ ''ناچھا پھر بھی بچھ سایا کیوں نہیں۔''
''اچھا پھر بھی بچھ سایا کیوں نہیں۔''
''اجھا ان سے مدان تو اس سے مدان کہا۔''

اس سے ملنا تو اس سے یہ کہنا بھی ہے۔ پہلے میری نگاہوں میں اکوئی روپ اس طرح نہ اُترا تھا جھے ہے۔ کا بھی خرابہ دل ورنہ میں سمن قدر اکیلا تھا درنہ میں سمن قدر اکیلا تھا درنہ میں سمن قدر اکیلا تھا درنہ میں سمن قدر اکیلا تھا ہے۔ لگتا ہے۔ سانے کی اچھی

وہ کیے گی کہ ان خطابوں سے اور کس کس کس ہے جال ڈوالے ہیں کہ ان خطابوں سے اور کس کس کس کس کے بیا کہ بیش ساغر جم اور سب مثیوں کے بیالے ہیں اور سب مثیوں کے بیالے ہیں دوبا قاعدہ ایکننگ کررہاتھا، دہ کھلکھلانے کی ۔ "دمال ہے تی تواجھے خاصے شاعر بن گئے ہو، ویے خریبہ کاری جھلک رہی ہے۔" وہ چھیٹررہی تھی ۔ وی تی بیکنگ ویکنے کی ایکننگ دی ہے۔ "وہ چھیٹررہی تھی ۔ " دہ تی بیک کی ایکننگ دی ہی ایکننگ کی ایکننگ

ا-''احیمااییائے آھے بھی سنو۔'' ایا کوئی شوت نبیں، میں، میں تو سب جیسی بھی نبیں

بن سکتی۔ 'اس کے نداق پردہ دل شکتی سے بولی۔

'' کیا ہوا ہے بولو؟ کیا کسی نے پچھ کہا

ہے۔' وہ یکدم بریشان ہوگیا۔

''نبیں جھے کسی نے پچھ نبیں کہا، یہاں سب

بہتا چھے ہیں۔' وہ جفنجلارت تھی۔

' پچر اس کی بیہ جھنجلا ہٹ دن بدن برحتی ہی جاری تھی۔ وہ جب بھی فون کرتا وہ اُ کھڑے اُ کہ کہ کہ کے کہ کہ کی اُ کھڑے اُ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کے کے کہ کے کہ

دومسکا کیا ہے تمہارا؟ وہ چرکر پوچھا۔ وہ فون رکھ دیتی تو اور بھی انسردہ ہوجاتی۔ یہ مجھے کیا ہوجاتا ہے، میں اس سے بات کیوں نہیں کر پاتی۔ میں واقعی چاہتی کیا ہوں۔ پڑھائی الگ ڈسٹرب ہور ہی تھی، نامیں ادھر کی رہی نا اُدھر کی۔ بلاوجہ میسب اس شادی کی جلدی جلدی کی وجہ سے ہوا ہے۔ساراقصور ہی اے فراز کا نظر آتا۔

یوں ہی جلتے کو ھے اس کے امتحان شروع ہوگئے اور جس دن وہ آخری ہیردے کر گھر آئی تو ایک نہیں دور دو خوشگوار سر پرائز ننظر تھے۔ تا صرف فراز آیا ہوا تھا بلکہ اس کا ویز ابھی لگ گیا تھا۔ وہ جس کا مرف کو مشکل سمجھ رہی تھی، وہ خود بخو د آسان ہو گیا تھا۔ وہ جس کا مرف کو مشکل سمجھ رہی تھی، وہ خوشی جھیائے نہیں جھپ رہی وہ خوشی کے سارے تھی اور وہ اس کے جگماتے جبرے پرخوشی کے سارے رگگ د مجھ رہا تھا اور اس کے قرب سے سرشارتھا۔

'' ججھے ہا ہوتا کہ تم اتی خوش ہوگی تو میں ویر ہونے ہی نہیں ویا ہوتا کہ تم اتی خوش ہوگی تو میں ویر ہونے ہی نہیں ویتا۔' وہ ہسا۔

'' جھو رہیں ہی سب بہانے ہیں، اب جھے کیا معلوم کہ وہاں آپ کی دلچسپیاں ہیں کیا کیا۔' وہ بھی معلوم کہ وہاں آپ کی دلچسپیاں ہیں کیا کیا۔' وہ بھی معلوم کہ وہاں آپ کی دلچسپیاں ہیں کیا کیا۔' وہ بھی

رودشيزة 69

WWW.PAI(SOCIETY.COM

المى-"بىرى؟ وەچونكا- "ورنه مجمع مجبوراً إدهر أدهر دي كهناير ع كا- "وه آہتہ ہے بولا۔ " به مجمع دسمکی دی جارای ہے تو چلو یوں ای سہی، آج سے کھا ٹا بنانا بند۔ "اس نے دونوں ہاتھ "ارے نبیں نبیں بیوی! میں تو بس یو نبی کہدرہا، تھا۔ تم کھانے بناؤ، روز مزے مزے کے بہب کو کھلاؤ، مرخود پررم کھاؤ،تم مجھے یوں ہی اچھی لکتی ہو نازك الارك، خوب صورت، داريا-" "بن بن بن كري \_ مين آپ كواچى طرح مجھتی ہول۔"وہ ہی منتم مقل مونه تو ميري مجوري بھي مجھتي موگي، ایک شریف آ دمی ہول، کیا کروں بیوی کی تعریقیں كرتار بتأمول أخركم مين بحى تور بنائے ال چہ چہ وہ اس کی چھیٹر محماڑے لطف کیتی ،سوچتی وانعی زندگی کے بیرنگ کتنے خوب مورت ہیں۔ ☆.....☆ مچر جسے وہ اس روٹین سے پچھ اُ کمانے ی کلی۔'' ہر دیک اینڈ پر کوئی نہ کوئی موجود، ہماری تو کوئی پرائیویی بی بیس رہی۔" أأس مفتح منظراور حميرا كا پروكرام ب، مارى طرف آنے کا۔ " ووقع آفس جاتے ہوئے بتائے " کیوں؟"وہ بےساختہ بولی۔ "ارے کیوں کی کیابات ہے،منظرنے تم سے چکن کژاہی کی فر مائش نہیں کی تھی ،اُس دن ۔''وہاس کی بات بر حیران تھا۔ ''تو خمیرا ہے کیوں نہیں کرتا، وہ یہ سب فرمائش ۔ ہاری اپن بھی کوئی زندگی ہے، کوئی لمحہ

عثق میں اے معرین کرام کام آلی ہے تكنيك بجركمرى سانس كينجة موئ ات قريب كيااور اور یمی لے کہ ڈوب جال ہے وه اب کہاں من رہی تھی، وہ تو سوچ رہی تھی زندگی کتنی خوب صورت ہے، زندگی بہار کا نغمہ ہے۔ زندگی مست کردین والاساز ہے۔ زندگی خوشیوں مجرا گیت ہے ادراس کی آئمیس سرور میں بند ہونے لگیں۔ کتنے دن کی بے قراری کو قرار سا آ رہاتھا۔ ☆.....☆ وہ لندن آگئ۔ زندگی کا یہ نیا زُخ اے بہت ا جھا لگ رہا تھا۔اس نے جی لگا کر گھر پیارا گھر سجانا شروع کیا۔ پھرروزنی وی دیھ کراورای سے یوچھ کر ئى ئى دىكى بىز فرائى كرنى شردع كردى\_ 'یارتم تو زبردست ہو، کیا خوشبوآ رہی ہے۔'' وہ سراہتا ہوا گھر میں داخل ہوتا تھا، پھراس نے اپنے دوستوں ہے بھی تعریف شروع کردیں۔ یوں ان کے بھی فرمائٹی پردگرام شروع ہوگئے۔

کے بھی قرباکی پر وگرام شروع ہو گئے۔

زیادہ تر گھر سے چھڑے 

Sickness کا شکار کڑے تھے، وہ بہت خوش 
ہوتے تھے اور جی بھر کر تعریفیں کرتے تھے، تو وہ بھی خوش ہوجاتی تھی۔

'' مجھے تو یہاں لگتا ہے کہ تمہارے یہ فل کیلوریز کے کھانے اور اتی تعریفیں یارتم تو پھول کر عمیا ہوجاؤ گی۔''

'' وہ اترائی۔ گی۔'' وہ اترائی۔ ''رہنا بھی درند....'' اس نے دانستہ بات ادھوری جھوڑ دی۔ '' درنہ کیا! آگے بولو۔''

ووشيزه 10

ہاراا پنائی تو ہونا جا ہے کہ بیس۔

" كيا هو كيا جان-"وه واقعي حيران تقا-"منظر

BAKESCHETY COM

ے، کچھا چھا سامعرف بتائیں میرے وقت کا۔'' ''ابیا کروں ایم الیس MS کرلوں۔'' وہ چونک ساگیا۔'' کیوں خود کومشکل میں پھنسا رہی ہو، اول تو اچھی یو نیورٹی میں ایڈ میشن ہی مشکل ہے، پھر گھر داری کے ساتھ پڑھائی۔ چھوڑ ویار بہت پڑھ لیا۔''

دونہیں میں پڑھنا چاہتی ہوں، میں اپنا ایک مقام بنانا چاہتی ہوں۔ اگر میں معاشرے کا کارآ مد پرزہ بنتا چاہتی ہوں، اپنی پڑھائی کو کام میں لانا چاہتی ہوں تو .....، 'وہ جوش میں دلائل دے رہی مقی۔

''چلو جوتمہاری خوشی'' وہ خلاف تو تع مان ممیا اوراس نے ہات ہی ختم کردی۔

پہانہیں کیوں تہنیات اپنی بات منوانے پرخوش نہیں ہو یار ہی تھی۔اسے ایسا لگ رہاجیسے وہ خود سے ناراض ہوگئی ہو۔

"توبہ ہے یہ مجھے کیا ہور ہاہے۔" بلا وجہ وہ اپنے دل کی بدلتی ہوئی کیفیت پرخود حیران تھی۔ سیک سیک

پرایڈمیش لینے اور پڑھائی شروع ہونے تک وہ جینے اور سب کھے بھول کی ، کر کھر داری کے جھنجٹ سے لکانا دہاں آسان نہیں تھا۔ اسے پہلی دفعہ یہ احساس شدت سے ہوا کہ پاکتان میں خوا تین واقعی مزے میں ہیں۔ حالال کہ خواب دیکھتی ہیں ہاہر جانے کے ہمیشہ، امریکہ، اندن میں دو، دو، چار، چار کیا ایک ماسی کا تصور بھی عبث ہے۔ یہ عیاشی تو پاکستان میں ہی مکن ہے کہ ہر ہرکام کے لیے ماسیال موجود ہیں۔ جھاڑو، پونچھا تو خوا تین کو کیا یاد ہوں موجود ہیں۔ جھاڑو، پونچھا تو خوا تین کو کیا یاد ہوں ہیں۔ بر برتن تو بو بہ ہاتھ خراب ہوجاتے ہیں، مگر ملک سے باہر کی زندگی بہت مختلف ہے، دہاں خود ہی

میراا چیا دوست ہے اور خمیرا ہے بھی تو تمہاری اچھی بن رہی تھی۔کوئی ہات ہوگئی ہے کیا۔'' '' صدنہ منظر حس کی منہد سے کھی ک

'' بیمرف منظر جمیرا کی بات نہیں ہے، بھی کوئی تو بھی کوئی اور۔ بار بھی بھی تو ٹھیک ہے مگر ہرویک اینڈ پریہی بلا گلا مجھے اچھانہیں لگتا۔ میرا جی چاہتا ہے بس ہم دونوں ہوں اور بس ۔''

"این -" وه چونکا-" بهمتم موں کے بادل ہوگا، بس - بیبس مجھے اچھالگا، تم تو کافی رومانک ہوری موہ خیریت توہے -" وہ چڑار ہاتھا اور وہ چڑگئی۔ اسے دہر ہورہی تھی ۔ وہ چلاگیا، وہ گڑھتی رہی، چڑتی رہی اسکیے، پھر توبیا کثر ہونے لگا۔ وہ چڑتی وہ

وا دیکھو سے سب تم نے خود تو شروع کیا تھا۔ وہ سب محبت کرنے دالے لوگ ہیں اور اس دیار غیر میں اپنائیت دمجت ہیں سب مجھ ہے۔ یار یہاں یہی تفریح ہے، پھر سب تمہاراساتھ دیتے ہیں۔'
دورس مجھے اچھا نہیں گتا، ہر دقت بلا دجہ مجمع لگا، ہر دقت بلا دجہ مجمع لگا۔' کا کے رکھنا۔'

" کری بات ہے ایسے نہیں سوچتے۔" وہ پیار سے مجھانے لگتا۔ " مجھے لگنے لگا ہے کہ جیسے بس بے مقصدی زندگی گزار رہی ہوں میں۔" وہ اپنی سوچ خود نہیں بڑھ یار ہی تھی۔

پر سے پارسے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرر ہاتھا۔ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرر ہاتھا۔ ''ایسے ہی بس کوئی مقصد تو پیش نظر ہوتا ہی

چاہیے۔

"" تو ہے نہ مقصد تمہارے پاس، اپ شوہر کو خوش رکھنا، اپنے کھر کو جنت بنانا۔ بیوی نیک بیبیوں کے بین طورا طوار ہوتے ہیں۔"

و الحيما بس زياده دادا ابابغ كى ضرورت نبيس

ووشينه الم

میں رکھنے کا عادی تھا۔
ہمیں رکھنے کا عادی تھا۔
ہمیں رکھنے کا عادی تھا۔
ہمی جہنے تنے بھی اصرار نہیں کیا، حالاں کہ اس کے
ہمی چاہتا تھا۔ وہ جموٹی جمبوٹی یا تمیں کرے اس سے
کہ آج کیا ہوا۔ وہ کس سے ملا، کس نئے بن کا
احساس ملایا نہیں، بھروہ بھی اس سے شیئر کرے، اپنی
یو نیورٹی کی با تمیں، نئے دوستوں کا ذکر، اسا تذہ کی
با تمیں مشکل بھی کہ دور تک اورکوئی تھا ہی نہیں جس
سے با تمیں کی جا تمیں۔

اندن کا موسم بھی اسے سوٹ نہیں کررہاتھا۔ کیلا گیلا، سیلاسیلا۔ وہ تو کراچی کی عادی تھی، جہاں بادل اکثر نظر آتے تھے، جو کہیں اور برنے کو ادھر سے گزرتے اور جو بھولے سے بارش ہوجاتی تو کاروبار حیات بھی بند ہوجاتا، مگروہاں توجیسے بچو ہوتا ہی نہیں خیا اور کراچی کی رم جھم کی وعاشیں مانکنے والی بہت جلدائندن والوں کی طرح سن ڈے کی آرز ومنڈ نہوکر رہ گئی۔

 مالک خود بی نوکر بنتا پرتا ہے۔

فراز اس کا ساتھ دیتا تھا، مگر ذیادہ کام ای کی

ذی داری تھے۔ وہ تھکنے کی تھی، مگر خود ہے بھی

اعتراف مشکل تھا۔ سومنت کرتی رہی۔ ہسٹر نتم ہوا تو

مانو جان میں جان آئی۔ تب بی فراز نے بورپ کی

سیر کا بروگرام بنالیا۔ بقول اس کے نماز محبت کی قضا

واجب تھی۔ سووہ نماز محبت ادا کرتا رہا اور وہ تلی بنی

واجب تھی۔ سووہ نماز محبت ادا کرتا رہا اور وہ تلی بنی

ار تی رہی۔ کھلکھلاتی رہی۔ اس کے اندر کی جذباتی

وررکھا، وہ ناز کرتی رہی دہ اس کے نازا ٹھا تارہا۔

ووررکھا، وہ ناز کرتی رہی دہ اس کے نازا ٹھا تارہا۔

ووررکھا، وہ ناز کرتی رہی دہ اس کے نازا ٹھا تارہا۔

ووررکھا، وہ ناز کرتی رہی دہ اس کے نازا ٹھا تارہا۔

مند کی۔ خواتخواہ خود کو آئی خوب صورت زندگی ہے

ووررکھا، وہ ناز کرتی رہی دہ اس کے نازا ٹھا تارہا۔

مند کی۔ خوات من نے جھے سنوار دیا ہے۔ 'وہ کہتا۔

ہان من تم نے جھے سنوار دیا ہے۔' وہ کہتا۔

ہان من تم نے جھے سنوار دیا ہے۔' وہ کہتا۔

ہان من تم نے جھے سنوار دیا ہے۔' وہ کہتا۔

چھٹیاں بڑی جلدی خُتم ہو گئیں۔ وہ جاہتا تھا واپس ہوجائے، وہ جاہتی تھی کچھ دن اور ..... وہ اس کی بات ٹالنا کہاں جاہتا تھا، سوسیر کمبی ہوتی گئی۔ واپسی آ کر اسے پہلی خبر، یہی ملی کے فراز کی جاب ختم ہوگئے۔وہ پریٹان ہوگئی۔

''کوئی بات نین جانم تو بین نہیں اور سہی۔' وہ مسکرا رہا تھا، تہنیت کواس کی مسکرا ہٹ کے بادجود اس کے چبرے پر بھرے افسردگی کے رنگ نظر آرے بھے۔ یہ جاب اس نے بڑی مشکل ہے، شخت مقابلے کے بعد حاصل کی تھی۔ اس کے یوں چلے جانے کا دُکھ تھا اسے ۔ تہنیت کوخود پر غصر آرہا تھا۔ جانے کا دُکھ تھا اسے ۔ تہنیت کوخود پر غصر آرہا تھا۔ زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کرلیا۔ وہ اپنی پر حائی کے ساتھ ساتھ کھر داری میں بھی انجھی رہنے کرنے حال کی ۔ فراز کو دوبارہ جاب لی گئی، گریہ جاب تھوڑی من میں ابھی دیا ہے۔ تہنیت منعلق میں جانی تک و دوشیئر کی نااپنی نئی جاب سے متعلق نیادہ تھی کہا۔ وہ گھر اور جاپ کوالگ الگ خانوں نیادہ تھی کہا۔ وہ گھر اور جاپ کوالگ الگ خانوں نیادہ تھی کہا۔ وہ گھر اور جاپ کوالگ الگ خانوں نیادہ تھی کہا۔ وہ گھر اور جاپ کوالگ الگ خانوں نیادہ تھی کہا۔ وہ گھر اور جاپ کوالگ الگ خانوں



By Kedekhan Con

کردی۔ وہ بھی بازار ہے ہی کچھ لے آتا اوراس کو ہر طرح آرام دینے کی کوشش کرتا۔ پڑھائی بہت شخت تھی۔ابائے تھیک سےاندازہ ہو چلاتھا۔ دونوں امتحانات کڑے تھے،مگراب وہ پیچھے لمنا

نہیں جا ہتی تھی شروع دنوں کی بے چینی رفتہ رفتہ مستقل بن گئی، مچراس کی ٹھن روٹین نے اسے نڈھال کردیا۔ صبح صبح جانے کی جلدی، پھر کچھ جی نہیں جا ہتا کھانے پینے کو۔ دو پہر دوڑتے بھا گتے لیکجرز روم اور لائبریری ے چکر کا منے گزر جاتی اور جب وہ تھکی ہاری گھر کی طرف چلتی تو بس جی په جا بتا که پچه بھی مل جائے، كہيں ہے بھی ملے تو وہ فورا كھالے۔ ایسے میں اہا بی امی بہت یادآ تیں۔ وہ جب اسکول اور پھر کا کے اور یو نیورٹی سے آئی تھی تو کتابیں بیک ایک طرف ڈال کر بھوک بھوک کا شور مجادی تی تھی، بھر م كرامي وانتشن كدمنه باته وهولو، نهالو، كيرے بدل لومرده پہلے کھانے کی ہی دائل کے رہتی اور پھرای بھی اس کے سامنے کر ما گرم کھانا لگادیتیں۔ای کی یادآتی تو آسکس ڈیڈیانے لکتیں۔وہ مال ننے کے مراحل سے گزررہی تھی اورانی مال کی قدر دمنزلت اس کے دل میں اور بڑھ کئی تھی۔ وہ انہیں بہت یاد کرتی تھی، ہر ہر بات پرای بھی اس کی طرف سے فکر مند تھیں۔اے روز ہی فون کرتیں، جاہے دومنٹ ہی بات ہو سکے۔

☆.....☆.....☆

اب جو ڈاکٹر کے وزٹ کی تاریخ آئی تو فراز نے بتادیا کہ اس کا آنا مشکل ہے، وہ خود ہی جلی جائے، وہ اس کے مسائل جھتی تھی مگر پھر بھی عجیب سا احساس ہوا، وہاں پہنچی تولی پی بہت ہائی تھا۔ ڈاکٹر نے آھے ریفر کر دیا۔اس نے فورا فراز کوفون کیا، مگر اس کا سیل بند تھا۔ وہ پچھ گھبرا ہٹ محسوس کررہی تھی، " پتانہیں مجھے کیا ہورہا ہے۔" وہ جھنجا رہی ۔
میں۔
میں اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔
میں اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔
وہ آجاس کی فرمائش پر بریانی بنارہی تھی۔ ابھی اس نے کوشت بٹیلی میں ڈالا ہی تھا کہ اس کا جی متلا نے نگا اور وہ باتھ روم کی طرف دوڑی۔
" کیا ہوا۔" وہ اس کے بیچھے دوڑا۔
مگروہ ابکا ئیاں لے لے کرنڈھال ہورہی تھی۔
" ممروہ ابکا ئیاں لے لے کرنڈھال ہورہی تھی۔
" ممروہ ابکا ئیاں لے کے کرنڈھال ہورہی تھی۔
" ممروہ ابکا ئیاں لے کے کرنڈھال ہورہی تھی۔
" ممروہ ابکا ئیاں لے کے کرنڈھال ہورہی تھی۔
" ممروہ ابکا کیاں جورہی کھی زیادہ ہی خراب ہورہی

ئے کیف ہوئی تھی۔

ہے۔ تم مچھوڑ رو، میں سب دیکھ لول گا۔'' وہ کچھ بھی نابول پائی، مگراس کا دل مشکورتھا۔ بیہ تو اس کی خوش تصیبی تھی کہ فراز جبیبا زندگی کا ساتھی تقا۔

اس کی طبیعت دوسرے دن بھی ناسنہملی، وہ پوشور سے سے وہ ویورٹی بھی نا جاسکی، پھر فراز کے مشورے سے وہ واکٹر کو دکھانے بنی، وہیں اسپتال ہیں ایک چھوٹے سے ٹری کے شعیب کے بعد اس کی زندگی کی سب سے بڑی الوہی خوش سائی گئی۔ وہ اتی خوش تھی کہ پُر لگ جائے۔ اس کو سائے اور جا کیس اور وہ یا کستان چلی جائے۔ اس کو سائے اور من کی بیں۔ وہ تصور میں کو بریت پوچھتی رہتی ہیں۔ وہ تصور میں کو ورنگل گئی۔

تیاری کرو۔ وہ بصدھا۔ پھر دن یونہی گزرتے رہے،اس کی طبیعت بھی شکی۔ بھی خراب۔ وہ امتحان کی بھی تیاری کرتی میں۔ البتہ فراز نے اس کی گھر پر مدد کرانی شروع رہی۔ البتہ فراز نے اس کی گھر پر مدد کرانی شروع

الوشين والم

راے سرحا کرتے ہوئے بولا۔ "لائث توجلاليتيں" وه حيب موځی، يکدم -" کیا ہوا، کیازیادہ طبیعت خراب ہے۔

و نبیل - 'وه بمشكل بولي -

" چررو کیول رنی ہو؟"

'' مجھے ای یاد آرہی ہیں، مجھے یا کتان مجموا دو- "وه دوباره سسک رای هی-

'' بالکل منتمی کی لگ رہی ہو۔'' وہ ہنس رہا تھا۔ " یا کتان مجموانا اتنا آسان ہے کیا؟" اوراس کی ہلی اسے سخت غصہ دلا گئی۔

" کیامشکل ہےاس میں؟" وہ چیخی\_ ''مشکل ہے، ڈاکٹر حمہیں اب سفر کی اجازت مبیں دیں کے

اس کا دل بجو گمیا، کیا تھا جو وہ کہتا، میں حمہیں اليے ميں الليے كيے چھوڑ سكتا ہوں۔ بيس ہوں نا يبال، مجھے چھوڑ کر کیسے جاؤگی۔

م کھاتو کہتا ہیلے کی طرح ، مگروہ کھے کیے ہو چھے بنا شاور لينے جاچڪا تھا۔

اس کا جی ہی نہیں جایا کہ سارے دن کی روداد اسے بتائے ، جب کی کورچیسی ہی جیس تو کیا ہو جھنا، کیا بتانا۔ وہ آ تکمیں بند کرکے پیاری نندیا کو آ وازیں دیے گی۔

ለ..... ለ

وقت کا کام گزرنا ہے، سوگزرہی گیا۔اس کے امتحانات ختم ہوئے۔ پھررزلٹ نے اسے بہت خوش کیا، پھروہ زندگی کی اس مخت منزل سے بھی کا میاب و کامران لوئی جس کی تمنیا شادی کے فوراً بعد شروع ہوجاتی ہے، مرجس سے گزرتا مانو دوبارہ زندگی یانا

مب فرازنے اس کے سارے ملکوے مٹادیے۔وہ

پراس سے بڑے استال، وہ پہلے تی بھی ہیں گی، مراہے ہمت بیدا کرنی بی بری۔

زندگی آج کل اے اصلی اسباق یاد کرارہی تھی۔اس کی مجھ میں آگیا تھا کہ بیامت ہے جو يدے برے كامول وا سان بنادى ب،ساتھ بى دہ یہ بھی سمجھ چی تھی کہ ہمت کی مثال ایک پھولے موے غبارے کی می ہے۔ ذرا ناموافق حالات کی سوئی چیمی تو اس کی شکل ہی نہیں حالت بھی بالکل بدل جاتی ہے۔ اس کیے وہ ہمت پر تکمینیں کیے ہوئے تھی۔اے معلوم تماای کی دعاؤں کا حصاریہ اس کے گرد، چر وہ خور بھی ہمہ وقت وعائیں مائتی ربتی کہ دعاسلی ہے، دعا اطمینان قلب ہے۔ أدهر ے اس کومضبوط رکھنا اور اچھے کی اُمید لگائے رکھنا بہت منروری ہے۔

سارا دن استال میں رہے کے بعد وہ شام کو فارغ ہوئی۔فراز تب بھی معردف تھا۔ وہ خود ہی کھر کی طرف روانہ ہوئی ، بھوک سے برا حال تھا۔ ڈاکٹر نے بتادیا تھا کہ چکنائی اور نمک بالکل بندہے، مگروہ كياكرتى -اس في سب سے يملے ملنے والى حلال ثاب سے اپنے کیے ایک بزابر کر لے لیا اور کم پہنے كرجلدي جلدي يبليات الحتم كيا، مجروه المحال ى لىك كى\_

دل پرانسردگی کی مجری جمایتی فرازنے کیا دن مجر من ایک کمے کی فرمت بھی نہیں یائی۔ کوئی فون کوئی سیج مجر بھی ہیں۔ اس کے فون کالز کے جواب من مجی نبیں۔اے لگ رہا تھااس کی ہمت کے غبارے میں بے اعتمالی کی سوئی چیھ چکی ہے اور اباس کی ہمت جواب دے رہی ہے۔ وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دوالے کرسونا جا ہی تھی، مراہے نينجيس آرى كمي مرونا آرباتما\_

یانبیں دوکب آیا، گراس کی سسکیوں کی آواز

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

(دوشره 14

"الله آپ لوگ ال گری میں بغیر لائٹ کے کیے رہتے ہیں۔"
"تو بہ اس جزیئر کے شور نے تو کان کے پردے ہیں۔"
"پانی کے مسائل تو یہاں بھی حل ہوں گے ہی ۔"
"بیانی کے مسائل تو یہاں بھی حل ہوں گے ہی ۔"
"بیدی۔"
"در یفک کا نظام کب سدھرےگا، یہاں کا۔"
"یہ کوڑے کرکٹ کا ڈھیر تو بہ ہے اس تک کا فظام نہیں تو اور کیا ہو سکے گا یہاں۔"
وہ سب سے ملی ، خوش بھی ہوئی ، گراسے واپس فار کے ہوئے واپس جانے کی جلدی بھی بہت تھی۔ کتنے ہی رُکے ہوئے جانے کی جلدی بھی بہت تھی۔ کتنے ہی رُکے ہوئے کا میاد آرہے سے۔ ای کا دل نہیں جرا تھا۔
کام یاد آرہے تھے۔ ای کا دل نہیں جرا تھا۔

اورتم کچھرکتیں، میرے پاس-' اورتم کچھرکتیں، میرے پاس-' '' ارے نہیں ای میں نے دہاں ایلائی کیا ہوا ہے، جو کال آگی تو مشکل ہوجائے گی۔ گھرندرت کھی یہاں آ کر مسلسل بیار ہے۔ یہاں تو بہت ڈراؤنی خبریں سائی دیتی رہتی ہیں، اب دیکھے خسرہ

ہے، کا گنٹے بچے مرگئے۔'' امی کچھ نہ کہہ پائیں، چپ چاپ اسے دیکھتی رہیں۔

ہے۔۔۔۔۔ہی اسے جاب ل گئے۔جاب رزلت کے ساتھ ہی اسے جاب ل گئے۔جاب اچھی تھی ،سب کہ درہ ہے۔'' '' جاب تواجھی ہے۔'' پانہیں کیوں تہنیت کوفراز کے کمنس سے خوشی نہیں ہوئی۔وہ جاب کرنا چاہتی تھی۔فراز نے کرنے دی تو پھر دہ خوش کیوں نہیں ہو پارہی۔وہ بار باراپ دل کوٹٹول رہی تھی۔ جاب، گھر اور بٹی کی ذھے داریاں، وہ گھن چکر

بى موكى تقى - البت توندز مين كمار بي تقى ، ياكتاني

اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھار ہا اور تہنیت کولگا وہ دوبارہ قریب آگئے ہیں یاشا پدروری بھی درمیان ہیں آئی ہی نہیں۔ وہ تھی منی می گڑیا گود میں آئی تو سارے دردہ سب تکلیفیں جیسے یکدم ختم ہوگئیں۔

فرازانی بنی کو بہت چاہتا تھا۔اس کے چھوٹے موٹے کام کرنے میں بالکل عارضیں تھا، اسے دونوں ال کر نہلاتے۔ یہ کام تہنیت کوسب سے زیادہ مشکل لگا تھا۔اسے ننھے منے بچوں کوسنیجا لئے کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ فراز نا ہوتا تو وہ کیا کر پاتی، وہ سوچتی تھی۔

فراز کی چھٹیاں فتم ہوئیں تو وہ آفس چلا گیا۔ مسكرية فاكتهنيت كي چفيال تعين ، مراجعي اس ك دوسسر باتی تھے۔ چھٹیاں ہمیشہ کی طرح پر لگا کراڑ مُنْ تَهِنِيت مشكل مِن يرحمي - اتن حيوني جي كو س کے یاس چھوڑے، بھی می نے دہاں آنے کا يروكرام بناليا\_ وه ندرت ايني بوتى كو ديكهنا حامتي تعیں۔ بیان کی مہلی ہوتی تھی جبکہ دونوں بوے بیٹوں نے انہیں بوتوں کی خوشیاں دکھا کی تھیں۔ می آ میں اور آتے ساتھ ای دادی بوتی ک روسی بھی ہوگئے۔ می کچن کے کام بالکل نہیں کرسکتی معیں۔ ان کو کہاں عادت می، بان اپن بوتی کے ساتھ وہ مکن رہتیں۔ تہنیت جاہتی تھی کمی کی خاطر مدارت اچھی طرح کرے۔وہ روز اہتمام کرنا جا ہتی تھی، مر بر حال اور رات کے زت جکوں (جوکہ چوٹے بچوں کے معمولات میں شامل ہیں) نے اسے تھکا دیا تھا۔ شکر میرتھا کہ می روایق ساس نہیں



قرب بھی کم ہے نہ دوری ہی زیادہ کین آج وہ ربط کا احساس کہاں ہے کہ جو تھا وہ بھی بھی اُس سے چھ کہنا چاہتی، مگر وہ بھی جسے یکدم مصروف ہوگیا تھا۔ گھر آتا تو یالیپ ٹاپ ہوتایا بٹی۔بس اس کے علاوہ وہ اور کی پر توجہ ویتا ہی کہاں تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ:

آج بھی کام محبت کے بہت نازک ہیں ول وہی کار گہر شیشہ گراں ہے کہ جو تھا ہے....ہ

وقت آگے بڑھ رہا تھا۔ ورلڈ ٹور کا پردگرام ذیان صاحب کی آ مد نے مؤخر کردیا۔ فراز نے بیٹے کوبھی بیٹی بی کی طرح جا ہت سے لیا اور ابساس کی واپسی کے بعد وہ اپنے بیٹے اور بیٹی میں در تک مگن رہتا۔ خوش اس کے چیزے سے جلتی۔ بھی بھی بی کر میان گفتگو کا محور بھی اس بیچوں کی کسی معموم می شرادت پر وہ تہنیت کوبھی آ واز بیٹی کی کسی معموم می شرادت پر وہ تہنیت کوبھی آ واز بیٹی دینوں کے درمیان گفتگو کا محور بھی بس بیچ مہنگائی کا شور تھا، مگر وہ خوب دل کھول کر مینوں کی شاینگ کرتے ۔ اخراجات زیادہ تھے اور بھی بھی بیچوں کی شاینگ کرتے ۔ اخراجات زیادہ تھے اور بھی بھی بیچوں کا مستقبل بھی ذیر بحث آتا تو ووٹوں اور بھی بیچوں کا مستقبل بھی ذیر بحث آتا تو ووٹوں میں بیچوں کا مستقبل بھی ذیر بحث آتا تو ووٹوں اور بھی بیچوں کا مستقبل بھی ذیر بحث آتا تو ووٹوں اور بھی بیچوں کا مستقبل بھی ذیر بحث آتا تو ووٹوں اور بھی بیچوں کا مستقبل بھی ذیر بحث آتا تو ووٹوں اور بھی بیچوں کا مستقبل بھی ذیر بحث آتا تو ووٹوں اور بھی بیچوں کا مستقبل بھی ذیر بحث آتا تو ووٹوں دی دولوں میں بیچوں کا مستقبل بھی ذیر بحث آتا تو ووٹوں دولوں میں بیچوں کا مستقبل بھی ذیر بحث آتا تو ووٹوں دولوں میں بیچوں کا مستقبل بھی بیچوں کا مستقبل بھی خور بھی آتا تو ووٹوں دولوں میں بیچوں کا مستقبل بھی بیچوں کا مستقبل بھی بیچوں کا مستقبل بھی دی بیچوں کا مستقبل بھی ذیر بحث آتا تو ووٹوں دولوں میں بیچوں کا مستقبل بھی بیچوں کا مستقبل بھی بیچوں کی مستقبل بھی بیچوں کی مستقبل بھی بیچوں کا مستقبل بھی بیچوں کا مستقبل بھی بیچوں کی مستقبل بھی بیچوں کی مستقبل بھی بیچوں کا مستقبل بھی بیچوں کو کا مستقبل بھی بیچوں کی مستقبل بھی بیچوں کے مستقبل بھی بیچوں کی مستقبل بیچوں کے مستقبل بیچوں کی مستقبل بھی بیچوں کی کا مستقبل بھی بیچوں کے مستقبل بیچوں کی مستوبل ہیچوں کی مستقبل بیچوں کی مستقبل بیچوں کی مستوبل ہیچوں کی مستوبل ہیچوں کی مستقبل ہیچ

پاکستان ہے رابطہ دن بدن کمزور پڑر ہاتھا۔ اس
کے باوجود اپنی جٹھانیوں سے اور اب شارب کی
شادی کے بعداس کی بیوی سے باتیں کر کے تہنیت
کولگنا کہ پاکستانی عورت کی زندگی میں ابھی رنگ اور
خوشہو سے دوئی زیادہ ہے۔ جیولری اور ڈر میز کی
باتیں ہوتی رہتی تھیں۔ پاکستان میں عورتیں خود کو
خوش کرنے کے لیے دفت نکال ہی لیتی تھیں، شاید۔
وہ البتہ گھڑی کی سوئی کے ساتھ تیز تیز دوڑتے
ہوئے تھک رہی تھی۔ اسے معلوم تھاتھیں سود کی
طرح ہوتی ہے۔ ادائیگی تا ہوتو بے حساب بڑھتی جلی

کرنی میں کہیں زیادہ، مگرامی خوش نہیں تھیں۔ ''تہنیت خودکوا تنانہ تھکا ؤ بیٹا۔'' ''ارے امی، یہاں تو سب ہی جاب کرتے ہیں۔'' میں۔''

" " " کرتے ہیں بیٹا، یہاں بھی کرتے ہیں۔ میں جاب کے خلاف نہیں ہوں، مگرتم وہاں تنہا ہو۔ کوئی مرنبیں حاصل ہے تہیں، یہاں بہت سہولتیں مل جاتی ہیں۔" جاتی ہیں۔"

" بہاں سہولتیں ہیں بہاں، بہاں سب این ہیں۔ میں ہوں، ساس ہیں اور بہاں مای سسنم ہیں۔ میں اور بہاں مای سسنم ہے۔ "ای کواس کی بات پر غصراً رہاتھا۔
" وہ تو ہے ای مگر میں نے اتنا وقت صرف اتن محنت سے پڑھا، تو سب بھلانے پرلگ جاؤں۔ پھر امی آج کی عورت اپنے آپ کومنوانا جا ہی ہے۔ " ایمان، نا دہم ہیں کون می ضرورت ہے۔ نا یہاں، نا وہاں، ماشاء اللہ کھاتے ہیتے لوگ ہیں اورتم کی ہوخود وہاں، ماشاء اللہ کھاتے ہیتے لوگ ہیں اورتم کی ہوخود

کومٹانے۔'' دنہیں ای جاب خود اعتادی سکھاتی ہے اور عورت اپنے مقام ہے آگاہ ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے میری سکری فراز کے برابر ہے۔'' دنہوں جنگل میں میں ناماکس نے مکوا

'' ہوں۔ جنگل میں مور نا ٹپاکس نے دیکھا۔ کوئی فائدہ بھی ہے، یوں لاکھوں کمانے کا۔''

''فائدہ ہےائی، بھلا میے کا بھی مصرف ڈھونڈ نا پڑتا ہے کیا۔ پاکستان کے چکر آسانی سے لگ سکتے ہیں اور پھر ہم لوگ ورلڈ ٹور کا پردگرام بنارہے ہیں۔'' دہ انہیں بہلارہی تھی۔

انبیں تو کچھ تا کچھ مجھا ہی دیا، گراپنے اندر کی بے اندر کی بے اس کی مجھ سے باہر تھی۔اے اب اپنے اور فراز کے درمیان ایک خلاسامحسوں ہوتا تھا۔



ماتی ہے، مرر کنے، سائس لینے، دم لینے کا لمحہ ہی کہاں تھا۔ ووٹو ہفتے کے یا یج دنوں کا بقایا کام دونوں چیٹیوں میں نمٹاتے نمٹاتے اور بھی تھک جاتی تھی۔ مالاں کہ فراز جا ہتا تھا کہ وہ چھٹیوں کو چھٹیوں کی طرح ہی گزارے۔ وہ مجما تا تھا۔ ٰ جیبا دیس ویبا مجيس افتيار كروبه يانج دن كام اور كيم كمومنا كيرنا، تفريح كالم ازكم ايك دن اورايك دن قل آ رام ممل

" و عجمو یا کستان میں لوگ پیر کے دن دفتر آتے ہں تو اور تھنے ہوئے لکتے ہیں، جبکہ یہاں سب فریش فریش ہوتے ہیں۔

مروه کیا کرتی جھوٹے بچوں کا ساتھ کچھنیں تو كيرون كا د هيرجمع بوجاتا، كهروبان حرام طلال كا ایہا چکرتھا کہ لمی لمی ڈرائیو کے بعد طال نوڈ کا بندوبست مویاتا اور پھروہ بھی جینک نوڈ ز۔ دونوں میاں بیوی وزن بڑھا رہے تھے۔ جا گنگ تو کیا واكك تك كا وقت نهيس ملتا تها- تهنيت شوق شوق میں ایک اچھاجم جوائن کرآئی، مگر دوایک روز سے

ز ما ده جا بي ميس يائي -

وقت سب سے برا استاد ہے اور زندگی استاد ے زیادہ سخت۔استاد مبتل بڑھا کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحانات ہے گزار کر دہ سبق بر هاتی ہے جوبھی کو کی نہیں بھولتا۔ وہ بھی اب جان چک تھی کہ: لمحات مشہرتے نہیں عم کے نا خوش کے حالات کا موسم ہمی کیساں نہیں رہتا بیٹھک تھا کہ اب وہ خود ہے بھی بس ایک رسم ممانے کے لیے بی مل یاتی تھی۔ دھنک کے دہ ماتوں رنگ جو پہلے اس کے اردگر در مکتے تھے، اب مجے مرحم سے ہو چلے تھے۔سب کوسب چزیں زندگی میں نہیں مل سکتیں۔ وہ زندگی سے جو Maximum Camfort کے رای گی وہ کھ

اور تھا۔ بورپ کی سیرتق بھی امریکہ اور کینیڈا کا سفر۔ وه میاں کی بات مان کراب کم از کم سالانہ چھٹیاں ضرور لیتی تھی۔ کام، کام اور بس کام زندگی نہیں۔ زندگی ہے لطف کشید کرنا ہے کہ زندگی نعت ہے۔ وہ مجھی مجھی الجھتی تو سوچتی آج کی عورت بہرحال تطبین کے درمیان کھڑی ہے۔ وہ اپی ذ بانت ، صلاحیت اور قابلیت ہے مشکل امتحانات، مشکل حالات میں پاس کر کیتی ہے، مرخود کو تجھنااس کے لیے آج بھی مشکل ہے۔ بھی وہ اپنا تقابل مسز فلاں اور مسز فلال سے کرنے کتی ہے۔ کیا آرام کی زندگی ہے۔ عیش ہی میش ہیں۔ بھی تو عمر جیسے آ مے بوھنا بھول کی ہے، مرکلی کھرانے کی تربیت ہے اس کے اندر کی مشرقی عورت جاگ جاتی ہے۔ کھر کی نوک ملک سنوارنا ہے۔ چہرہ بھیکا بڑتا جارہا ہے تو یر نے دو۔ آج کیول نا مجھ اچھا یکا کرمیال کوخوش كردول، بيح بوے موتے جاتيں تو ال ك فرماتش سرآ تھوں پر، پھراس کے اندر سے اس ک ملاصیتیں، اس کی محنت سے حاصل کی ہوئی ڈگریاں اس سے انصاف ماتمی ہیں ادروہ پھرراستے نکال ہی

وفت تہنیت کی شخصیت میں تھمراؤ لے آیا تھا۔ بھی بھی وہ سوچی تھی کہ کیا شعور و آگاہی کی سیرهیاں چڑھتے رہناادرایے آ رام کونج دینا، سجنے سنورنے کی خواہش کوتھیک تھیک کرسلا وینا۔ بیسب عمل ٹھیک تھے، تو کہیں اندرے یقین کی روشی کتی تھی۔ نی سل کو زمانے کے ساتھ جلنے کا ہنر سکھانا ضروري تفااورا كرعقل وخردكوجلا ناملتي توراسته مشكل ہوجا تا۔وہ سرجھٹک کرمسکرانے گئتی۔ ہر سنگ و خشت ہے معدف کوہر فکیب نقصال نہیں جنوں کا جو سودا کرے کوئی **ታታ.....**ታታ

WWW.PAKSOCIETY.COM & TO OFFICE







جب کافی دیر تک اشعر کا کوئی میسج نہیں آیا تو أے البحصن س ہونے گئی ،عموماً اتنی در وہ اس سے ناراض نبیس ہوا تھا۔" کیا ابھی تک ناراض ہو؟''آ فیل نے بھراس کے نمبر پرمینج سینڈ .....

## آ گئی کے ذروا کرتا، ایک خوب صورت ناولٹ

"كُوئى بدتميز مينج نبيل كردها-" آفيل نے غصے ہے موبائل پرے بخان جب بھی میں بزی ہوں عین اً ی وقت سب کو یاد آتی ہے مجھے لیے کرنے کی اور اب جب میں فری ہوں توالیا لگ رہاہے جیے سب دوسری دنیا کوسدهار مح بین۔اب کرنے دواس علىشىپە كۈتىنى ، مىن بھى ريلا كىنېتىل كرون گى ، بلكەعلىشبە تو کیا کسی کوبھی ریلائی نئیس کروں گی۔''اس نے ول میں پیا تہیہ کرلیا۔موبائل کو بیڈیر پھینک کروہ خود کچن میں آئی۔ایے لیے ناشتا بنانے، ناشتا بنانے اور یں ہوں ہے۔ کرنے کے دوران بھی وہ میکسل اپنی سب دوستوں کی بے مروثی پر کڑھ رہی تھی۔ اور تب اس وتت اجا تک اُس کے موبائل کی مخصوص رنگ ٹون کو بھی۔" 'یقینا علیشبہ کی کال ہوگی۔' وہ تیزی سے اینے كرے كى جانب بلنى، خوب كھرى كھرى سناؤں كى میں اے۔ وہ دل ہی دل میں اُس سے اڑنے کے منصوبے بنارہی تھی اور وہ جب موبائل کے قریب ئېنجى تو كال ۋسكنك مو<sup>م</sup>ى\_ وہ موہائل اُٹھا کر نمبر چیک کرنے گی، کال

علیشبہ کی نہیں تھی کسی نیونبرے آئی تھی، اس کے غصے کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔اب تو میں زندگی بھزاس علیشبہ سے بات نبیں کروں گی ،موبائل ابھی اُس کے ہاتھ میں ہی تھاجب دوبارہ اُسی نمبرے کال آھمی۔ ''ہلو؟ کوک ہے۔۔۔۔؟''وہ غضے میں تھی ادراس پرقابو پانے کی اس نے قطعی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ أُنَّ بِ كُونَ بِاتْ كُرِدِ بِي بِين؟ "اكِ بِرِاثْرُ اور ول كش أوازاس كے كانوں سے كرائى۔ وہ ایک کھے میں ہی اس آ وازے مرعوب ہوگئی۔ "آپکوس سے بات کرنی ہے؟" '' مجھے چھوڑیں، آپ بتائیں آپ کون بات ''واٹ؟ نان سینس ، بہرکیا برتمیزی ہے۔سیدھی طرح ہے بتاؤ کون ہواور ہات کس ہے کرتی ہے؟'' "محرمه! يسيس كمال سے آ مح يج مين؟ كبيل آب كا نام "نان سيس" يا" برتميز" تونبيل ہے؟" وہ شانستی ہے کو یا ہوا۔ "را تک نمبر" کہدکراس نے کال ڈسکنک کردی۔



شرارت اس كي آواز ميس نمايال محل-"میں جو بھی ہوں، آپ کو اس چیز سے کیا مطلب ہے؟''ووغفے سے چینے ہوئے بولی۔ "أب أسته بات نيس كرسكتين ا" "ي، وفر، المريك اب اكرتم في مجمع فون كرنے كى غلطى كى تو مجھ ہے يُرا كو كى جمي تبيس ہوگا۔'' وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی، تا کہ اُے انچمی طرح ہے وہن تثنین ہوجائے۔ "آپ کی آ واز سننا اگر غلطی ہے تو سیاطی میں ساری زندگی کرنے کو تیار ہوں " برے عی روہ ننگ انداز میں اس نے ڈائیلاگ مارا۔ "الديث" اس نے غفے سے موبائل آف "احرا ادهر أو، بات سنوميري-" تيزي سے سر میاں بھلانگ کر حیت کی جانب جاتے ہوئے احركوا على في روكا-"کیا ہے یار! تم اینے بڑے بھائی کو ایسے بلارى موجيعے جيوٹے نيج كوبلاتے ہيں۔ ' وہ وہيں كور عكوب يولا-"ادهرآ دُـ" اب كى باراس نے باتھ كا اشاره " پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنوال ہاے کے پاس سی آتا۔" "أرب مو، يانبيس؟" وه أكلميس دكهات " بروں کو آسکسیں دکھاتے ہیں، بدھیزلزگ ۔" احرنے اینے بڑے ہونے کارعب جمازا۔ "ادهرا ونابات كرنى معمم سے" الى دال

''عجیب ڈفرانسان ہے۔ ویسے آ داز تو بیاری ے، رخود و فراکتا ہے۔ ووقو موبائل کو واپس رکھنے ای والیمی کہ پھرے ای نمبرے کال آسمی۔ آ مچل کوایی فرینڈ زیرخاصا غصه آر ہاتھااور ہاتی کسر اس را مح مبروالے نے بوری کردی۔اس نے بھی سارا خضه اى دا تك تمروالي رنكالني كا فيعله كيار '' ویکھیے مسٹرا اگر آپ کے پاس بہت فالتو وتت ہے تو اس کا ہرگز بيمطلب نہيں ہے كم باقى سب کے پاس مجی فالتو وقت ہے۔ ہاں! مجھ لوگ ایے مرور ہوں مے جو یا کل اور آپ کی طرح فار فح موں مے۔ آب وہاں ٹرائی کریں۔ اجھا وقت کث جائے گا اُن کا بھی اور آپ کا بھی۔ ' موہائل آن كرتے بى آ چل نے اسے بے نقط سائيں۔ "ارے، ارے، اتنا غصه ....؟ محترمه میں نے تو بس بھی پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا اور آپ نے تواجیمی خاصی تقریر کر ڈالی۔ اس میں اتنا عصر کرنے والی کون ی بات ہے؟ "وہ اتی معمومیت سے بولا کہ آ جل کوتا و ہی آ حمیا۔ "ميرے خيال ميں آپ جيے لوگوں كو، آپ كى بدتیزی کی دجہ سے اگر کوئی چوک پر کھڑا کر کے بڑاد جرتے بھی ارے ٹاتو بھی آپ کوکوئی فیرت نہ پڑے۔ وه اس وقت سخت غفتے میں تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہاتھا اگر دہ اس کے سامنے ہوتا تو اس کا چلیں مان لیا، ویسے کیا نام ہے آپ کا؟"وہ بمى شايدمستقل مزاج يا محرد ميك بقار " كيول؟ نامس كر ماركماني ہے؟" أس نے برى روانى سے سلمان خان كى فلم كا ۋائىلاگ بولا۔ "آ آ آرام سے اللہ ہے آپ اس وتت عقے میں ہیں خرر، نام بتانے میں تو کوئی برج نہیں ہ، کوں اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟"

WWW.PAI(SOCIETY.COM



كلتى ندد كيوكروه التجائيدا نداز مين بولى \_

ومان، اب محمل ہے۔ کیا ہے ناءتم منتیں اور

PAKSOCIETY COM

"امى! ميست روم كى صفائي تو ميس كرچكى بول، التحاكمي كرتے ہوئے بے حداجمي لتى ہو۔ بدرعب آپ جا کے آ رام کریں میں رونی بھی پکالوں گی۔' وعب ڈالنا تمہارے بس کا کام تبیں ہے۔ وہ أس نے اپنی عنایات بیش کیں ، آلیل کا ایساموڈ کم مرحیاں مھلا کما ہوائی کے یاس آ کر بولا۔ كم بى بنآ تھا۔ اس ليے اس كى امى نے اس بات "الساراب بتاؤكيا كام ب، ديكھو پليز مجھے ہے فائدہ اٹھانے کی بھر پورکوشش کی ۔ میے نہ ما تک لینا ، ملکی معیشت کو ویے بھی بہت سے و دهبیں رونی تو میں ایکالوں کی تم ایسا کر واسٹور خطرات لاحق میں اور پلیز ناولز یا کوئی ڈانجسٹ میں جودوسنگل بیڈیڑے ہوئے ہیں، احراور احدے منکوانے نہ بھیج دینا، کیا ہے نا کہ تھکاوٹ سے میرا ساتھ ل کر بیا یک تو میرے کرے میں سیٹ کر دواور بدن چور چورمور ہا ہے۔ ہاں اب جو کہنا ہے کہو۔" دوسرااحرلوگوں کے۔"انہوں نے آپل کووہ کام بتایا وو فکرنہیں کرو، بیسے نہیں مانگوں گی تم سے اور نہ جواس نے بھی بھی نہیں کہا تھا۔ ای کوئی ناول منکواؤں گی۔' "تو پھر؟" احرنے اپن آئميس پھيلائيس، "بیں اس بیں....؟ای آپ کے کرے میں كيون؟ "وه جراعى سے بولى۔ کیوں کہ وہ بس بیدو کا م ہی اس سے لیتی تھی۔ "دوواس ليے كه نينال ابھى تك مغيد كے ساتھ " بينمبرلوث كرلو، اى كا دماغ ورست كرنا موتی ہے،اس لیےاس کا بسر بھی میرے کرے میں ے '" کیل نے موبائل اس کے سامنے لبرایا۔ ہی رکھوا دو۔ " میک ہے۔" اُس نے ایک طرح سے شکرادا " ہے ایک باکل ۔ "وہ بے نیازی سے بولی۔ کیا، کیوں کہ وہ لیمجھر ہی تھی کہ نیناں کا قیام اس کے ''تو ممی سائیکاٹرسٹ کو دکھائی نا، میں كرے ميں ہوگا اور وہ ائي چيزوں اور كمرے كى سائيكا ٹرسٹ تونبيس بول، پھر؟" شراكت بالكل يسترنبين كرني محى-"بيردا لگ نمبر ب\_ ايديث مجھے تک كرد با " پر، احرلوگوں کوآپ خود ہی بلائیں، میرے ے "اس کے لیے میں بےزاری و وج رکی۔ كنے سے تو وہ آئيں مے تبيل، بي اسٹور روم بيل احرنے ایک فلک شکاف قبقہہ لگایا۔" واقعی جارى مول، أنبيل مجى بعيج ديجي كا وبال-" آجل ایدیث ای ب، جو تهمیں تنگ کررہا ہے۔'' کے مید دونوں بھائی احراور احمد ٹوئٹز تھے۔شایداس " بالكل مُحيك كهاتم نے ، وہ ایڈیٹ ہے ای لیے مجے تک کررہا ہے۔ تم بھی تو مجھے تک کرتے ہو، اس ليے ان كى عادت ميں كيسانيت تھى ۔ايك ومف جو ليتم بھی ايديث ہو۔" آليل في مسكراتے ہوئے ان دونول ميس بايا جاتا تها، وه تها اين اكلوتي بهن آ چل کوتک کرنا تھا۔ وہ دولوں جب تک آ چل کو بدلہ چکایا۔ احربمی مسرادیا۔اے اپی بہن سے ای طرح تك ندكر ليت تع تب تك انبين سكون نبين ملا تما اور دونوں اے تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ ہے کے جواب کی تو تعظی۔ تمبراہے موبائل میں سیوکرنے کے بعدوہ پھر

نه جانے دیتے تھے۔ وہ اسٹور روم میں پہنچ کر وہاں رکمی ہوئی تمام چیزوں کا جائز ولینے گل۔ وہاں پرایک بھی ایسی چیز نہ

(دونين 18)

ہے سٹر میاں مجلانگا حصت بہ چلا کیا اور وہ خود کی

مِن آئی، این ای کومیلی کرائے کے لیے۔

BARGOGIETY COM

ساتھ ساتھ میرا بھی کچ کائل کردیں گی۔ ' آپل نے اُسے دھمکایا۔

'' پتائبیں .....امی نے ابھی تک احمر کو کیوں نہیں بھیجا۔'' وہ برد بردائی۔

'''ای نے تواہے بھی کہا تھالیکن جمعے پتا ہے دو ان آئے گا۔''

"دوه کول؟"

''کی حینہ کی زلفوں کے جال میں بھنس کیا ۔ سر رمارہ''

، آجیل نے اس کی بات پرایک فلک شکاف بتیدنگایا۔

'' بیر جناتی تعقب لگانا بند کرواور بیدا نفواؤیهاں ہے، جمعے ابھی کرکٹ دیکھناہے۔''احمد نے ایک دم سنجیدگی کالباد واوڑھا۔

" '''نمیک ہے چلو۔'' آلچل نے بھی خلانب معمول برامنائے بغیرنورا تائیدی۔

\$.....\$

"انڈراسٹینڈنگ کے مظاہرے دیکھ کہ کہ ساتھ محبت اور انڈراسٹینڈنگ کے مظاہرے دیکھ کہ کہ ہیں سے بھی انڈراسٹینڈنگ کے مظاہرے دیکھ کہ کہ ان کی بھادی ہیں۔"آ چل مع سے کام کر کے تعک چکی میں اب اپنی ای کے کمرے کے پردے چینج کرنے آئی تو ان کی ایکسائٹنٹ کود کھے کردل میں آئی ہوئی بات کہ بغیررہ نہ کی۔

"أسے میں نے اپنی تند سمجھائی کب ہے اور نہ
ہی اُس نے جمعے بھی صرف بھاوج سمجھا ہے۔ وہ
میری کی فالدزاد ہے اور اُس سے بھی بڑھے ،کھیلتے ،
میری بچپن کی دوست ہے۔ ہم اکٹھے، پڑھتے ،کھیلتے ،
کودتے جوان ہوئے ہیں، شاید ای لیے نند اور
بھاوج کا روایتی رشتہ ہم لوگوں کے بچ بھی بھی نہیں
آیا۔"عالیہ بیکم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

سمی جو ناکارہ ہو۔ تمام چزیں استعال کی اور ضرورت کی ہی تعییں۔ایک کڑی کی الماری میں اس کے پرانے ڈائجسٹ اور مجھ بکس پڑی ہوئی تعییں، وہ انہیں اٹھا کرالٹ بلٹ کرد کھنے گئی۔

'' پیوپھی بھی تا جب بھی آتی ہیں ہمیں متحرک کردیتی ہیں۔''

احرجلا بھنااسٹورروم میں داخل ہوا۔ دوس

''کیوں؟ کیا ہوا؟' اُن کچل نے اس کی آواز پر بلیٹ کرد یکھا،اور پھر مسکرا کر بولی۔

"امچما بملامل من کرکٹ دیکھ رہاتھا۔ای کے دل میں نہ جائے کون سا جذبہ بیدار ہوا جو مجھے دہاں ہے اس میں نہ جائے کون سا جذبہ بیدار ہوا جو مجھے دہاں ہے اُٹھا کر یہاں ہمیج دیا کہ تمہاری سیلپ کروا دُن ۔ "وو بہت ہی جھل یا ہوا لگ رہاتھا۔

"اینڈ بائے داوے آگی بیٹا آپ کے کیوں استے دانت کل رہے ہیں۔"اسے ہنستاد کھ کراجر کا مزید بارہ ہائی ہوا۔

''کیول میرے ہننے پہکوئی پابندی ہے کیا؟'' وہ پھرے مسکراتے ہوئے بولی۔

"دنہیں تی، میں کون ہوتا ہوں یابندی لگانے والا، جب اپنے ار مالوں کا خون کرنے برامی پرکوئی یابندی نہیں لگاسکتا تو تہمارے ہننے یہ کیسے لگاسکتا ہوں؟" وہ بڑے ہی دُکھی انداز میں بولا۔

"کون سے ار مالوں کا خون کیا ہے ای نے؟" وواب کانی صر تک اپنی ہنی پہ قابو یا جی تی ۔

ور بائیں ..... ابنی سے چند نمات بل جواہے ار مالوں کا تاز و تاز وخون کروا کے آر ہا ہوں؟ تمہیں اینے ار مالوں کے تل کی واردات بتائی جو تھی، پھر بھی بوچے رہی ہو کہ کون سے ار مالوں کا خون ....؟ "وو انتہائی صد مائی انداز میں بولا۔

"جلدی ہے بیڈا خوا کیہاں ہے اور ڈائیلاگ مارنا بھی بند کرو کیوں کہ اگر امی آئیس تو تہارے



ایک بار پرمنیج ٹون نے اس کی توجہ مامل كرنى جابى مسلسل ريسيو ہونے والىمينجز سے بالآخروه پری گی۔ "كيامئلي آپ كيماته؟"ندواج بوخ مجى اس نے بيالفاظ كھ كراس فبر رسين دكرد ہے۔ والمسئل تواہمی بھی وای ہے۔ 'اس ڈھیٹ نے بھی نورار بلائے کیا، جیساس کے پنے کا نظار کررہا ہو۔ ''مَ میرے بھائیوں کو جانے نہیں ہو۔ تیہارامنہ ادر مراتوڑ کے عائب محریں بھوادیں مے وہ مہیں۔" آ چل نے اُسے دھ کانے کا بی ک عی کی۔ " لم با با .... مين في الحال آب كو جاني كا خواہش مند ہوں ۔ند کہ آپ کے بھانیوں کو۔" لگتا عِدُا بَحِسْكِ مِهُوزياده أي يِزعة مِن موصوف \_ "جمهيل قطعي كوئي ضرورت بيس بمجمع جانے كا-" "وه كيول جي - 'بروى بان سے يو چما كيا۔ "كول كرى اكراك نے ايا كھ كرنے كى کوشش کی تو میں آپ کووہ، وہ سناؤں کی کہساری زندگی بادر کھو مے " "اچھا آآ آ .....وليے...... تم تو خوب مورت لر کول کی گالیاں مجی بہت شوق سے سنتے ہیں۔" اسائل والے آل كون كے ساتھ تي آيا۔ "ريكى ؟"اس نے تقدیق كرنى جا ہى۔ "جي، جي، بالكل" "واوً! پرتو بہت بے غیرت ہو۔"اب کی بار أس نے اسائل آئلون کے ساتھ میں بھیجا۔ " اور اتن انسلف كروانے كے باوجود آپ سے بات کر کے اپنے بے غیرت ہونے کا جوت مجی دے رہے ہیں۔ویے آپ نے مجمع المجی تك ابنانام نبيس بتاياء أس في يادو ماني كرانا جابي "من انبانام كون بناؤن؟" "اور چینین تو محصایی دوست کا نام تو معلوم

بہت عرصة لل الله فحل كى محمو يومنيه كى شادى متنقيم ماحب سے ہوئی می منتقع ماحب کی بوری مملی سعوديه ميس شار تمي منيه بيكم سال مين ايك آده بار با كستان كا چكر ضرور نكاتى تحييل مستقيم كا كارمنش کا بزنس تفاجس کی ایک برانچ وہ یا کستان میں بھی کھولنا جا ورہے تھے، جے ان کے بیٹوں زین،عباد اورزوہیب نے دیکھنا تھا۔ جب تک ان کے کمراور برنس كاسيث الينبين موجانا تعابت تك انهول في ان کے معربی رکنا تھا۔ یہ ن کرآ کیل کی کوفت مزیددو چند ہوگئ نے خوانخواہ کا سر درد۔ اس نے اپناسر جھ کا۔ "ای به بیدشین بمی چینج کردول؟"

" البیں، یہ تھیک ہے۔تم جاؤ احر لوگوں کے كرے كى حالت درست كردو، ہر وات جميركر رکھتے ہیں بیددنوں ۔ کوئی پانہیں ہے مغید کا کہ کب آ جائے، بتانبیں،عباد مٹے کو کیا شوق ہے سر پرائز دینے کا بھی بھی ہے آئے سے پہلے اطلاع نہیں دیتا اور نہ ہی معی کسی اور کو کرنے دیتا ہے۔ "انہیں عباد کی بيعادت كجوخاص بسندنبس تقي

ووعباد بمال بعی احرک ای کالی بین - "أس نے كرے مے لكتے نكلتے اطلاع دى۔

وہ شاور لے کرنگل تو اس کے سل کی مینے ٹون رنگ کررہی تقی ۔وہ موبائل کود کیمنے کے بجائے آئے کینے میں اپناجائزہ کینے گئی۔ بلیک ڈِرکیس میں ہم رنگ دو پٹا کیے وہ عام دنویں سے زیادہ مکمری مکمری اور خوب مورت لگ رای تمی بلک کیروں میں اس کی گوری رمحت مزید د کنے کی تھی۔ مینے ٹون کے دوبارہ ریگ كرنے يرأس نے چونك كرموبائل كوديكھا۔ اليرتوواى نمري، جويس في احركوديا تعالى" موبائل کو وہیں رکھ کروہ چرے آئے کے سامنے جا کھڑی ہوگی۔



''آیک تو سجیک اتنا بور اور دومرا ان لوگوں کا شور۔ ' وہ جھنجلا کر ہولی۔ اس کے کان اور دماغ ما ئیں سائیں کررہے تھے، ننگ آ کروہ حجیت پر آ می-اس نے سکون کا سانس لیا۔ ہر طرف شام کے بلکے بلکے دھند لکے پھیل مکئے۔ سورج غروب ہور ہاتھا۔ وہ اپن جگہ ہے اُٹھ کر حصت کی چار د بواری پر ہاتھ ٹکا کر گھڑی ہوگئ۔ وہ بوری دجمعی سے سورج غروب ہونے کا نظارہ کررہی سی، أے ہمیشہ سے سورج طلوع اور غروب ہونے كامنظرد كمهنابهت اجهالكا تعا\_ طلوع آ فاب كامنظرجهال أسے بميشه برشے کواپنی تازگی ومسرت کی لپیٹ میں لے لیتا تھا، وہیں غروب ہونے کا منظرایک الگ طرح کی اُدای اس په طاري کرویتا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ وہ سریہ دویٹااوڑ ہفتے ہوئے نیجے اُتری اور ان لوگوں کی فرف آھئی۔ وہال سب ہی موجود تھے، ماسوائے امی کے، ابو بھی

اہے آ می ہے آ چکے تھے، ابوکوسلام کرنے کے بعد وه چن میں آگئے۔

. آج وه کانی حد تک خوش تھی۔سب نے ہی اُس کے بنائے ہوئے کھانوں کی بے حد تعریف کی تھی اور تو اور احر کو بھی اس کی بنائی ہوئی ڈشر میں سے كيرْ بنالخ يا تُو كنه كاموقع نبيس ملا تقا\_ برتن دھونے کے بعداس نے سنگ کوامچھی مطرح

سے صاف کیا، پھر ابو کے لیے جائے بنانے کلی ، رات كا كمانا كمان كابوجائ لازى سے تھے۔ البیں جانے دے کروہ احرادر احدے مشترکه کرے میں آگئی۔

اس کے اجا مک درواز و کھولنے برسب نے ہی چونک کراس کی جانب دیکھاتھا۔ ''احر! مجھےایک، دوا یکسرسائز زسمچینبیں آ رہی

الانائ وايات "دوست كے كہاہے تم نے؟"اس كادماغ كھوما\_ "آپ کو ..... اگر دوست نه ہوتیں تو اتنی در ہے باتیں بھی نہ کررای ہوتیں۔" آپل کواب بیہ سب چھودلچسپ سالگ رہاتھا۔

"میرانام اُمیدے۔"اُس نے جان بوجھ کراپنا

''اوہِ تریث، نائس نیم ،میرا نام اشعرہے الس مین دوی کی؟"

" السلميك ب، كراس كے ليے ميري

''وه په که جب تک میں تمہیں خود نیج نه کروں **،** تب تک نهتم جھے تیج کرو کے اور نہ کال ، کیوں میرا موبائل سب ہی اُٹھاتے رہتے ہیں۔" ''چلوا تنابھی بہت ہے۔'

''میںتم سے اب رات کو بات <sup>کر</sup>وں گی ، اب برو کی ہوں۔

ارے۔ "اس نے سیڈ آئی کون کے ساتھ میج سينذكيا-آ فيل مسكرادي

"بے جارہ فری میں بے وتو ف بنے جارہا ہے۔" **\$....\$** 

چھوبوكوآئے ہوئے كافي دير ہوكئ تھي، اى أن سب کیے باس بیٹھی ہو گی تھیں اور وہ مچن میں معروف تھی ۔سب کوچائے وغیر وسر وکرنے کے بعد وہ خودا ہے کرے میں آئی کی اُس کا پیر تھا۔ کھ دیر بعدا خراورا حد بھی آ گئے۔اس کے بعد قبقہوں اور خوش كيون كا وه طوفان شردع مواجو كه تقمين كا نام بي تبیں لےرہاتھا۔اس کا کمرہ ڈرائنگ روم سے خاصا فاصلے پر تھا۔اس کے باوجود اُن کی آوازیں اسے بالكل مناف سالى و ب ري تعيس -



''میں کیا کروں گا؟''وہ حیران ہوا۔ "يال ركاكرد عهو؟" دوستر مجر تهرسان ''نوومال بھی چھنہ کرنا۔'' ''عباد نے پچھ در زمن کی طرف دیکھا، پھر خلاف توقع خاموثی ہے اُٹھ کیا۔ "كون سااير بي؟" "واؤ، فرسٹ ایئر کلیترہے؟" "جي كليئر ب-" أب بنتا و كيه كرآ چل كو " كون ى المكرسائز ٢٠٠٠ بيدية لتى يالتى مار کے وہ بیٹھتے ہوئے بولا۔''عبارتم خاموثی سے بیٹھنا۔ في من إلى طوطي نه بلانا-" تو پر تهبیں جھے تھٹنے کی کیا ضرورت تھی؟" وہ نورائے مہلے برامان کیا۔ ''سمجما کرونایار! زین نے فلسفیاندا ندازاختیار کیا۔ آ کیل خاموثی ہے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ الی فنول مفتکوتورن میں کی باراس کے سامنے ہوئی تمحى اورجب بعى ان لوگول كا چكرلگنا تفاتواس تفتگوكا دورانيدزياد وطويل موجاتا تقار وهات مختلف الميمرسائز زسمجها تار بااورعباداس دوران فل ٹائم اینے کانوں میں ہیڑ فون لگائے كانے سننے ميں معروف رہاتھا۔ "بهتايزى تقيية، أكر كهاور بحويس أرباتو بتاؤ مجمع، میں سمجمادیتا ہوں ۔'' ‹‹نېين› بهت شکرېيه- ' وه بکس سينځ کې \_ ''اب اجازت ہے مجھے بولنے کی؟''عباداُ ہے كتابس سينت و كمدر يو خيف لكا-"جي بالكل ۽ أب بولين " "ارے تم کہاں جارہی ہو؟" آ چل کو وروازے

میں سمجما دو پلیز۔ ' وہ وہیں دروازے میں کھڑے كمرےاس سے فاطب ہوئی۔ وہ کمپیوٹر کے سامنے میٹھانہ جانے کون ک سائٹ سرج كرد باتفا۔ "مین بزی بول فظرنبین آ رباکیا-" ' دلیکن میراکل ہیرہے۔' "توكيابوا؟" وواى معروف ساندازيس بولا "نو ہوا بیا کہتم مجھے وہ ایکسرسائز زسمجھا دو۔" اسےاہے ہیرکی بہت فکر مور ای تھی۔ "زين يارا آج الي سروسز جميس سروكرو-" و كمامطلب؟ "وه چوكناموكيا\_ "مطلب بيركه تمهارے ايم ي الي كرنے كا مجهة فائده مونا جائية الاراس نالائق كوسوالات سمجھادو۔میرے یا*س دنت تبیں ہے۔* اس کارروائی کے دوران آ جل خاموش تماشائي بن جزيز موتى دونوں كود يكھ ربى تھى ۔احر کے نالائق کہنے براس نے اسے مربور اندازے محورا، ان سب کی موجود کی میں وہ اس کے علاوہ اور چھیں کرسکتی تھی۔ " كيول تبهارا نائم كدهر چلا كيا بي " وه مجى يقينا جان اي حجر ارباتها-ومیرا اگلا ایک محنشرای سائٹ کی نڈر ہونے "اوک، بیناجی،آپ لے آؤ مکس" وہ آلیا ے مخاطب ہوا۔ بندرول کی تلقاریاں لگاتا زوہیب اور فل واليوم من كانا كات احمدكود كيمروه بيسوج راي تلى كه يهال وه يره ح كي توكيي .....؟ زین اس کے ہراساں چرے کو دیکھ کر سجھ کیا كممتلكياج؟ وه بچيروچ كربولا-"آ جادعبادتم بحي"



" و از میں بولی۔
" و از میں بولی۔
" و از میں بولی۔
" د تم جاگر رہی ہوتو پھر میں کیسے سوسکتا ہوں؟"
اس رات ان دونوں نے جی مجر کے باتیں
کیس، اتنی کہ اجنبیت کی جود بواران دونوں کے
جی میں حاکل تھی اب دہ گر کر پاش پاش ہو چکی تی۔
اشعر نے اسے اپنے بارے میں سب پھھ بتایا تھا۔
وہ دو بہن بھائی تھے، وہ اپنی بہن سے تین سال برا اللہ تھا، جبکہ اس کی بہن ہانیہ اللہ کی اسٹوڈ نٹ تھی۔
سینڈ ایئر کی اسٹوڈ نٹ تھی۔

آ فیل نے اسے اپنے بارے میں کھی بھی سے بھی سے بہت کا بھی سے مہیں بتایا تھا، حتی کہ اپنا نام بھی وہ اسے اپنی دانست میں بیاری تھی کہ میں ہوتی ہے۔
میں بے وقوف بناتے بناتے وہ خود ای بہت بردی

بے وقو ف بننے جارہی ہے۔ مد

آ نجل اشعرکو بچھنے بچوعرصے سے مسلسل ٹال
رئی تھی۔ وہ اسے ملا قات کے لیے کہدر ہا تھا، گر وہ
اس بات سے سخت انکاری تھی۔ وہ کوئی خطرہ مول لینا
نہیں جا ہتی تھی، محر دل تھا کہ مسلسل اس کے مثبت
خیالات کی نئی کرر ہا تھا۔ وہ خود بھی اس سے ملنا چا ہتی
تھی، وہ بید کجنا جا ہتی تھی کہ اشعر جننی خوب صورت
با تیں کرتا ہے کیا وہ مرف باتوں کا ہی خوب صورت
جہ ہے، یا خوب صورت چرہ بھی رکھتا ہے۔
وہ اسے کوئی ساحرلگ رہا تھا، جس نے اسے اپنی
باتوں اور خوب صورت آ واز کے سحر میں جکڑ کر اپنا
گرویدہ بنالیا تھا۔

اس کونہ دیکھنے کے باوجوداس کی آواز اور الفاظ سے بیانداز ولگا نامشکل نہیں تھا کہ وہ کتنا اثریکٹو ہوگا۔ آپل فیس بک یوز نہیں کرتی تھی، ورنہ اُسے فیس بک پیری اس کا میل سا کی جانب بڑھتاد کی کرعباد بے ساختہ چلایا۔ ''سونے جارہی ہوں۔''اس نے بہ مشکل تمام اپنی جمائی روکی۔ ''بیٹھو با تیں کریں گے۔'' ''نہیں، کل۔ انجی مجھے نمیند آرہی ہے گڈ نائٹ۔'' وہ فوراً دردازہ کھول کر با ہرنگل گئی ادر پیچھے عباداسے آ دازیں دیتارہ کیا۔

☆.....☆

حب تو تع اس كے سارے بيپرزئى بہت اليہ ہوگئے تقے۔اس ليے وہ حدے زيادہ خوش كى ، چوں كہ ان دہ خوش كى ، چوں كہ ان دہ خوش كى ، چوں كہ ان دہ اس كا زيادہ تر وقت بكن ميں ہى گزرتا تھا۔ ليے اب اس كا زيادہ تر وقت بكن ميں ہى گزرتا تھا۔ سب كے اپنے مزاج ، اپنی پسندھى ، وہ اپنی ائی كے ساتھ مل كے كھن چكر بن كررہ كئى تھى۔

ڈنرکے بعد کانی دیر تک وہ سب کے ساتھ خوش گپیوں میں معروف رہی۔ جب وال کلاک نے رات کے بارہ بجائے تواس کی ای نے زبردتی سب کو کمروں میں بھیج دیا۔

اپنے کمرے میں آنے کے بعدسب سے پہلا خیال جواس کے ذہن میں آیا وہ اشعر سے بات کرنے کا بی تھا۔

آ چل کی اشعر کے ساتھ دو، تین دفعہ بات ہول کے مقی ، گر مخفر گفتگو ہونے کی وجہ سے وہ اس کے بارے میں درست رائے قائم نہ کر سکی میں۔
'' ہوسکتا ہے۔ وہ سور ہا ہو۔'' مینج سینڈ کرنے سے پہلے اُس نے سوچا، اگر جاگ رہا ہوا تو رہا ہی تو اُس کے مغرور کرے گا اور اگر نہ کیا تو سموں گی کہ سور ہاہے۔'' خود سے سوال جواب کرتے ہوئے آ چل نے اشعر خود سے سوال جواب کرتے ہوئے آ چل نے اشعر کے نہر رہا یک روما نک ی غرب اسینڈ کردی۔
ایک ساعت مجی نہیں گر ری تھی ، جب اس کی کال آ گئی۔



پھر سے ناول پڑھنے گی۔ د میجی ای درگزری تنی، جب موبائل کی مخصوص ملیج ٹون بچنے لگی۔ اُس نے حبث سے موبائل اشمایا اورید ہے تیج او پن کیا۔ " بھائی باہر گئے ہوئے ہیں، موبائل مارجنگ بہے۔ " ہیں ..... بیر کیا تھا۔" وہ چیران روگئ۔" بیرتی س نے بھیجاہے؟" ورا پ کون؟"اس نے جم کتے ہوئے ہو جھا۔ امن باند مول-آب أميد بين؟ " علي در بعدأ سنبرے تنج آیا۔ "جی، مراپ کوکیے بتا؟" " بھائی آپ کے بارے میں اکثر بات "-012125 دو کمایات؟" '' یمی کہ وہ آپ کو بہت جلد میری بھائی ہٹانے دالے ہیں۔ "واك؟"ووسرتا باغقے سلك كئ-" مجمع ای بلاری ہیں، میں آ ب سے بعد میں بات كرول كى ، بھالي \_ بائے \_" "میکیابد تمیزی می التنی ای در وه غضے سے کھولتی رای بدو تین مھنے گزرنے کے بعد بھی جب، اس کے مسلسل میں جز کے باوجود بھی ریلائے نہیں آیا تواس كاغضه سوانيزية تك ينج حميايه زين بمربور نيند لے كرمنع منع أغما تو بہت فريش تھا۔ا ہے کھر میں ان لوگوں کامعمول و بلی مارنگ واك اورا يكسرسا تزكا تفا\_ عبا د کو گېرې نيند مين د مکيه کراس کا ول پھر مچلا ، كافى عرصے كے بعد عمادكوا فعانے كاليك آ زموده اور کار آ منخ آ زمانے کا سوجا۔ اس نے ایک

تھا۔ ورندایم ایم ایس سینڈ کرنے کا ہی کہددی ک موبائل مینیز کی اس مہولت سے نو جوان اڑ کے اڑ کیاں مجر پورمستفید ہورہے ہیں۔ '' مجل کوالی لڑکیاں زہرگلی تغیس جورا تک نمبرز يرهمنول مفتكوكرتي تحيس اورمخلف ذيننك بوأننس، یارکوں میں اینے بوائے فرینڈز کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے محومتے ہوئے یہ بھول جاتی ہیں کہوہ من تابی س دلدل کی طرف جارہی ہیں۔ اس في تككوئي غيرا خلاقي حركت نبيس كى مقی اسواعے اشعر کے ساتھ بات کرنے کے۔ اس دن بھی وہ ای دجہ سے ناراض ہو کیا تھا۔ ورجمہیں کیا مجھ پر ذرائمی اعتبار نہیں ہے؟'' " بات اعتبار کنبیں ہے۔ بات پیند، ناپند کی ہ، جو چر مجھے دوسرول کے لیے پندہیں ہے، أے میں خود کے لیے بھی پندئیں کرسکتی۔ وہ دو نۇك اندازىي بولى-"اوكى بائے"اتاكم كرأس نے بات بى فتح كردي-"اس میں ناراض ہونے والی کون کی بات ہے؟" اس طرح کے کئی گئے اس نے اشعر کے تمبر پر سینڈ كرديه مرجواب مدارد عك آكرة كل في معلى كرنے بندكرد بے كل شام بى أس نے احرس ايك نیاناول منگوالیا تھا۔وہ اسے پڑھنے میں محوہوگی۔ جب كانى دريك اشعركا كوكى مين تبيل آيا تو

کردی، مرجواب، ندارد۔ نگ آگرآ چل نے جی آئے کرنے بندکردیے۔ کل شام ہی اُس نے احرسے ایک نیانادل منگوالیا تعاروہ اسے پڑھنے میں محوہوگی۔ جب کائی دیر تک اشعر کا کوئی مینے نہیں آیا تو اُسے ابھن می ہونے کل، عموماً اتنی دیروہ اس سے ناراض نہیں ہوا تھا۔ مزید کہ نہر پرتیج مینڈ کردیا۔ جب اس بار بھی اُس نے ریلائی نہیں کیا تو آئیل کودا تھی خصتہ آگیا۔

"اوے اب آئد ملیج مت کرنا، کوٹو اسل اُ ۔" اپن دانست میں اُسے لاسٹ مینج کرنے کے بعدوہ

ووشرة 87

جیکے ہے اس کے اوپر پڑا کمبل اتارا اور دوسری جانب اُجِمال دیا۔

''ارے کیا تکلیف ہے تہہیں، غضے اور نیند کے بوجمل بن ہے اس کی آ واز عجیب می ہور ہی تھی۔
'' میں نے ایسی کو کی نازیبا حرکت نہیں کی جوتم بول خفا ہور ہے ہو۔ میں نے تو تہہیں اُٹھانے کا وہی طریقہ استعال کیا ہے، جو برسوں سے ہمارے گھر

میں رائج ہے۔'' ''اس کی وجہ؟''عباداہے سلسل خونخو ارتظروں ہے گھورتے ہوئے بولا۔

☆.....☆

دینا تھا یہ تو طے تھا۔ جارو نا جارات اپی نیند کی

قربانی دین ای بری-

اشعراس کی چاہے ہزار منیں کرتا، لاکھ جتن مجی کرتا تو بھی شاید وہ اس سے ملنے ندآتی۔ اگر وہ اس سے ملنے ندآتی۔ اگر وہ اس سے ملنے پر رامنی ہوئی تو صرف اس کی بہن ہانے کی وجہ ہے، اشعرتو اس سے تارام ہوگیا تھا۔

اشعر کے ناراض ہونے ہے آپل کو ایک فائدہ ضرور ہوگیا تھا۔ اس کی ہانیہ کے ساتھ بہت اچھی انڈراسٹینڈنگ ہوگئاتھی۔

ہانیے نے ہی اسے بتایا تھا کہ اشعراسے کتنا پہند کرتا ہے۔ سارا دن آپ کی با تیں کرکر کے بھائی کی زبان نہیں تھکتی۔ آپل خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے گئی۔ زندگی میں پہلی دفعہ کی نے اے اس طرح سے سراہا تھا۔ اتی محبت کی تھی۔ اتنی اپنائیت، اتنی محبت، اتنی پہندیدگی، دہ خوش نہ ہوتی تواور کیا کرتی۔

ہانیہ اس کے ساتھ گھنٹوں نون پر ہاتیں کرتی رہتی تھی۔اس کی ہاتیں زیادہ تراشعرے متعلق ہوئی تھیں۔اس کے بچین کی،اس کی شرارتوں کی، ہانیہ کے ہاتیں کرنے کا انداز بھی بالکل اشعر کی طرح ہی تھا۔ وہ بھی بہت خوب صورت باتیں کرتی تھیں۔ اتی کہ ہاتیں کرتے کرتے وہ خود تھک جائے یا بور ہوجائے مگر سننے والا نہ تو تھکٹا تھا اور نہ ہی بور ہوتا تھا۔ وہ اپنے بھائی سے بھینا بہت محبت کرتی تھی، جسمی تواس کی تعریفیں کرکر کے شمکتی تھی۔

آئیل نے اشعرکو ایک فلرٹ لڑکا سمجما تھا، جو

اس کے ساتھ ساتھ نہ جانے اور کئی لڑکیوں کو اُلو

بنارہا تھا۔ ای لیے وہ بھی اسے بے وقوف بنانا چاہ

دبی تھی، مگراب ہانیہ کی ہا تیں سن کراسے اپنی سوچ پر

افسوس سا ہوا۔ اتنا اچھالڑکا ہے۔ اور میں نے اسے

کیا سمجھا، تف ہے بھھ پر، وہ اتنا شریف، اتنا

معصوم ..... لڑکیوں ہے کوسول دور بھا گئے والا۔

معموم ..... لڑکیوں ہے کوسول دور بھا گئے والا۔

اس دن وہ اپنی بھالی (اپنے تایا زاد کی معلیشر)

کونمبر ملارہا تھا جو کہ ملطی ہے آئیل کول گیا۔ وہ سمجھا

تک کررہا تھا، مرکال بند ہونے کے بعد جب اس

نگ کررہا تھا، مرکال بند ہونے کے بعد جب اس

نگ کررہا تھا، مرکال بند ہونے کے بعد جب اس

نگ کررہا تھا، مرکال بند ہونے کے بعد جب اس

88 0

خدانے آپ کو 65 ins ور لث سےنوازاہے؟ كياآ بيكو ماس بننے کا سلقہ آتا ہے؟ توچرآپ THE THE PARTY OF T در دراه كررورق كى زينت كيول نهبنين؟؟ آج ہی جارے فوٹو گرافرے رابطہ قائم کیجے۔ 021-34939823-34930470 دوشيزه. 110 آ دمآ رکيد شهيد ملت رو ذ کراچي -

کی آ داز اے اتن بیاری، اتن معصوم کلی که دوباره کال کیے بناره ای بہیں سکا۔ یہ تمام با تیں اے اشعر پہلے بتا چکا تھا، لیکن اس نے یقین نہیں کیا تھا۔ آج جب بانید نے بیسب کہا تو اسے یقین کرتے ہی بن، حب کیول کہ اس کا دل کہدر ہاتھا کہ بیر سج بول رہی ہے۔ بازی وہ اشعر سے ملنے پر راضی ہوگی مجواس سے ناراض تھا۔

"جب سے مجھ سے ملنے آئے گی تو میں تب ہی اس سے بات کرول گا۔" بمیشہ دہ یہی جواب دیتا، پھرآ کچل کواس سے ملنے پرراضی ہونا ہی پڑا۔

گاڑی اس نے احرسے ڈرائیو کرنائیمی تھی۔
قریبی مارکیٹ یا فرینڈز وغیرہ کے گھر آنے
جانے کے لیے اجازت نہ ملنے کا کوئی مسئلہ نہیں
تھا۔ جب سے اس نے ڈرائیونگ کیمی تقی
سے وہ کئی بارا کیلی مارکیٹ، ایمن (اپنی بیسٹ
فرینڈ) کے گھر جا چکی تھی۔

وہ بلیک اینڈ بلیوکٹراسٹ میں لائٹ سامیک
اپ کر کے اپی مطلوبہ کے پہنچ گئی تھی۔ وہ نبتا ایک
الگ تھلگ نیم تاریک کوشے میں بیٹے گئی۔ اردگرد
بہت سارے لوگول کا ہجوم تھا۔ ان میں لڑکے اور
لڑکیاں شامل تھے۔ سرگوشیوں میں باتیں، بلند و
بالگ قنقہ ماحول کو ایک الگ طرح کی ہی لگ دے
بالگ قنقہ ماحول کو ایک الگ طرح کی ہی لگ دے
اوٹ میں کرلیا، وہ دل ہی دل میں ڈربھی رہی تھی کہ
اوٹ میں کرلیا، وہ دل ہی دل میں ڈربھی رہی تھی کہ
ہوں تو پچھ در اور دیکھتی ہوں، کوئی نہیں دیکھتا۔ وہ
خود کو سلی دیے گئی۔

''کہاں ہو؟''اس نے اشعر کے نمبر رمینے بھیجا۔ ''بیٹنج کیا ہوں یار!بس دومنٹ'' اشعر کامینج پڑے کراہے کچے حوصلہ ہوا۔بس یا نج



ے اپالی وجعے مینجا۔ "وال ربش؟"ووغفے سے بولی۔ "اوه، سوري" وه مجحه شرمنده سا موكيا، الي عزت إنزالي يه-م میل کواب این بوزیش کا خیال آیا تھا۔اس نے جلدی سے اپنے سراور چہرے کودو یخے کی اوٹ میں کیا۔ "اوكى .....كيا كماؤكى تم؟" دو ويثركوآ داز دے ہوئے بولا۔ "اس کی ضرورت نہیں ہے۔" آ چل کواس کے وجود ہے سخت کھن آ رای کھی۔ دومیں چلتی ہوں مجھ دریکا کہدکرآ کی تھی۔''ووا پنا بيك أثفا كر كمرسى موكئي -ور مر ....؟ اتن جلدى؟ "اسے اس كے روية کی ہالکل سجونہیں آ رہی تھی۔ نون پہلو ٹھیک طرح سے بات کرتی تھی، مراب اجا تک .....؟ " بائے" وہ جواب دیے بغیر کھٹ کھٹ جلدی ے بھاگی، باہرآ کراہے چھسکون ساہوا تھا۔اہے لكاجيے تيدے اوا تك راكى ل كى مور محروایس آنے کے کتنی ہی در بعداس کے حال درست ہوئے تھے۔ "اف! بيكيا چزتها؟ أس كاممراسالولارتك،

معذے نقوش، چبرے سے نیکتی عجب طرح کی وحشت، أن ..... سب يادا تے ای اُسے پارے جمرجمري أنحني ای دنت ایمن کی کال آھئی۔ "باع ياراكياكردى موع" " مجدنيس يارا" إلى نے مم مم ليج ميں

جواب ديار "كيا موا بي يارا اتى بدحاس كول لك ربى ہو؟ ' وواس کی آواز سے ای پیوان کی کہ کوئی کر ہو

من بیشوں کی بہاں، پھر جلی جاؤں کی اس نے ائے وح کے دل کوسلی دی۔ و ایکسکوزی! ایک مانی پیجانی سی آواز اس ككانون عظرانى-"جی" کیل نے چونک کرسرا ٹھایا، مکر دوسرے ہی کمع مں ڈرکے ارے ای آسکسیں نیچ کرلیں۔ "أف بيركيا مصيبت أسمى بي؟" ووخود كلاي کے سے انداز میں بولی۔ "أب نے مجمع معیبت كما؟" برى ابنائيت ' میلیا بر تمیزی ہے؟''آ فیل کواس کے اپنائیت بجرےاندازیہ تاؤہی آئیا۔ "آ پامیدی بین نا؟"اب کی بارخاطب بمی " کیل نے جواب کیا دینا تھا۔ تمبراہٹ کے مارے پہال سے المعنے کی سویے لگی۔" "میں اشعر ہوں۔" بیرالفاظ کس سیملے ہوئے سیے کی طرح آ کیل کے کان سے اگرائے ، اگراس کے سریر بم بھی چھوڑ دیا جاتا تو جھی اس کی سے حالت

ئە ہوتى ، جنتى كەرەجىلەن كر ہو كى تقى \_ "آپ اميد جين؟" ووشش ويخ مين لگ ر ہاتھا۔ "ال" بوى بى مفكل سے اس كے منہ سے يہ

" فينك كاذاتم آحكين بين توسجها نفاكرتم ائي جگهايي محالي كوجيج دوگ- اي بات يدوه خودى قبقهدا كاكر بسا\_ وواسے دیکور بالکل شاکڈروٹی ۔اس کی آسمیں کملی کی کمی رو کئیں، چرے کارنگ فن ہوگیا۔

ادتم تومیرے دہم وگان سے بردھ کرخوب صورت ہو۔"ا پناہاتھاس کے سفید ملی ہاتھ کی المرف بر حایا۔ آ کل نے کرنٹ کھانے کے سے انداز میں اس

(دوایت ده 90

آ می کافی دریک وہ خاموش نظروں سے ارد کرد کا حائزه ليتي ربيا-م المحديد در بعداس خاموش ماحول مي عجيب طرح کی الچل می ہوئی، اس نے جما تک کر نیج ويكها عباداورزين يقنينا ايكسرسائز كررس تقي وه بھی ان لوگوں کے پاس آگئ۔ "كيا موريا ہے كائز؟" ان دونوں كى اس كى طرف کرتی اس لیےاس کی آواز پر چونک پڑے۔ "تم اتن مج كيے جاك كى ہو؟" زين كواسے دِ كِي كرانجاني سِي خوشي موني، ساري رات بي آنچل كا علس اس كي آنكھوں ميں جعلملا تار ہاتھا۔ ودبس الييے ہى رات كوسوليس سكى ،اس وقت جمى نينرنبيں آ رہي تھي۔ آپ لوگوں کو لان ميں ويکھا تو موجا کہ میں بھی آ جاؤں۔آپ کے ساتھ کی شب "- 152 by 151 "كيول، سوكيول نبيل سكى ، موديز ديكھتى راى ہو؟ "عمادشرارت سے بولایہ ‹ رنبیں ،طبیعت خراب تھی'' وہ ہجمہ تب سی گئی۔ "كيا مواطبيت كو؟" عبادكوآ كلميس دكماني کے بعدو واس سے تشویش سے بوجھنے لگا۔ د دبس ایسے ہی سر میں درد تھا۔ " وہ لان میں يراى مونى چيئر يربيضة موت بولى-''تو آ رام کرد، به نه بو زیاده طبیعت خراب ہوجائے۔'زین کو پھر تشویش نے تھیرا۔ وو کوئی بات تہیں۔ ' وہ لا پر دائی سے بولی۔ "تہارے لیے نہیں ہے، مران کے لیے ہے۔ "عبادنے مجرسے اپنی طوطی ہلائی۔ "كيامطلب؟" ووچوكي-و کوئی مطلب وطلب مبیں ہے۔اس کی باتوں كاعموما كوئى مطلب تبيس موتاء بس ايسے بى بے تكى بانكاب-"زيناك كمورت موس بولا

ہے۔ ان دولوں کی بحبین کی دوئی تھی۔ جب تک معمولی سےمعمولی بات بھی ایک دوسرے کو ہتا نہ دیتی، تب تک دولول میں سے کسی کو بھی چین نہیں آتا تما۔ آل مل مجی جیے اُس کے بوچھنے کے انتظار میں میں۔ آ دمی بات وہ اسے پہلے ہی بتا چکی تھی، آ دمی اب اس کے یو جھنے کے بعد بنادی۔ بوری بات سننے نے بعداس کے تہتیے ہی تھنے مين ندآرب تقيد ومیں نے تو تہیں پہلے ہی کہا تھا، بنادیکھے اس ہے دوی مت کرو۔ مرتم پرتواس کی آ واز کا جا دوچل مما تقاناً-'ودايكِ دفعه پيراكي۔ و ال بس موی علطی " ' خلورا میں بات ہے۔'' ، وغلطی کرناانچی بات ہے؟''اے اچنبھا ہوا۔ حب دونبيس يار ....! اس كا احساس موجانا الجمي "اجمامی نے حمہیں بانا تھا کہ سنڈے کو میرا شانیک کا پروگرام ہے۔ تم چل رہی ہونا میرے ساتھ؟" السام المول كي الجيم مي كوشا يك كرني إ-" دو میک ہے، میں تم سے رات میں بات کروں کی ، انجی بری موں اوکے بائے۔" " معیک ہے بائے" کال بند کرنے کے بعد أس في الماسر بذكرادُن مع لكاليا-**☆.....**☆ ساری رات وه سونیس سکی تنی مختلف طرح ک موجیں أے تمیرے رہیں ، سونے کی بے بناہ کوشش كرنے كے باوجود بھى سوئيس كى تى، نہ جانے كون ی چزاے ڈسٹرب کردہی می۔اس کے سریس

شديددردبوني لكاتمار سورج طلوع ہوچکا تھا، کرے میں اسے محمن

ی ہوری کی، وہ چہل قدی کرتے ہوئے فیری ہے



"آ چلاس کی بات بینس بڑی، کیوں کرزین نے اس کے دل کی بات کی تھی، آب اس کی طبیعت کافی حد تک بہتر ہوگئی تھی اور دل کا بوجھل بن بھی قدرے كم بوكياتھا۔

اس نے تین، جار، دن موبائل آف رکھنے کے بعداب آن کیا تھا۔ اشعراور ہانیہ کے بہت سارے میجرآئ ہوئے تھے۔اس نے تمام سیجز بڑھے بغيرة يليك كرديا ورموبائل كوايك سائية يرركاديا اس كا اس وقت كسى بعى چيز كا مودنېيس مور با تھا۔ ایک عجیب طرح کی بےزاری اس پرطاری می دل كا يوتفل بن سى طرح سے بھى ختم ہونے كا نام ہى مبیں لے رہاتھا۔

اشعر کی هیبہداس کے مائنڈ میں پچھاورتھی اور اس کود سھنے کے بعداس کی جوزین حالت ہوئی، وہ یقینابیان سے باہر می۔

''اگر گھر والوں میں سے کوئی دیکھ لیتا تو ....؟'' بیسوال الگ اسے سوئی کی نوک کی طرح چبھتا تھا۔ موبائل کی چیخ ہوئی ٹون اسے خیالات کی دنیا ہے بابركآئي-

کال ہانیہ کے تمبر سے تھی۔ آخری دفعہ بات كرنے كاسوچ كراس نے كال ريسيوكرلي\_ ' <sup>کیس</sup>ی ہیں آپ امید؟'' وہ شاید رو رہی تھی۔اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی اور بالکل بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔

"میں تھیک ہوں، کہیے کیے فون کیا؟" اجنبی لہجہ، بےمردت انداز، ہانیہ تو ہانیہ آگیل خود بھی ایخ رویے ے شرمندہ ہوگئ۔ "آپ نے اشعر بھائی ہے کیا کہاہے؟" ''میں نے کیا کہنا تھا؟''ووالٹاای سے پوچھنے لگی۔

"اشعر بھائی نے سوسائیڈ کرلی ہے اور اس کی

اب بات دوسري هي-"آب نے بھی باتی لوگوں کی طرح ان کی ظاہری شکل وصورت کودیکھاہے،میرابھا کی دل کا کتنا اجھاہے بیکوئی نہیں دیکھا۔آپ کوان کا سانولارنگ تو دکھائی وے گیا، مرشیشے جبیبا شفاف دل نہیں، آپ کوأن کی صورت تو دکھائی دے گئی ، تمراجھا کردار تہیں۔'اس نے روتے روتے نون بند کر دیا۔ اورآ مچل جہاں کی تہاں رہ گئے۔

ذہے دارآیہ ہیں۔"وہ ہیکیاں لے کررونے لگی۔

اشعراس کی محبت میں اس حد تک بھی جاسکتا ہے۔

کوئی اور وقت ہوتا تو وہ خود پیرشک کررہی ہوتی ، مگر

'' پہ کیا ہوگیا؟'' وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ

آ کیل بالکل کمسمی ہوگی۔

وہ ابھی ایک شاکڈ ہے سنجل بھی نہ یائی تھی کہ دوسرا أس سے بھی زیادہ شدید شاکڈ اسے تب لگا جب اس کی چھو ہونے زین کے نام کی رنگ اس کی انگلی میں ڈال دی۔وہ بالکل شاکڈ رہ گئی،اس کے تو وہم وگان میں بالکل بھی یہ بات نہیں تھی۔

زياده غصدات اسياى ابويرا رباتها جنهول نے اس سے یو چھٹا تو در کنار بتا ناہمی گوارانہ کیا تھا۔ انہوں نے تو مجھے بالکل ہی بی سمھدلیا ہے۔ جومیری زندگی کا اتنا برا نیملہ میری مرضی جانے بغیر طے كرديا\_ا كر مجهس بوچه ليتے توكون ساكناه موجانا تھا۔وہ سوچتی رہی اور کڑھتی رہی۔

اس کی بھو ہونے نیا گھر بھی خرید لیا تھااور وہ جلد ہی اس میں شفٹ ہونے والے تنے اور برنس کا سیٹ اپ بھی آ خری مراحل میں تھا۔ زین اس سکسلے میں بزی رہنا تھا،اس کیے کھر بھی اب کم کم دکھتا تھا۔ اس دن کے بعد نہ تو اشعرنے اس سے رابطہ كرنے كى كوشش كى تھى، نە مانىيەنے، وە دل بى دل

(بوشرن 92

"زنده بول؟"أكمر أأكمر أالكر أسالجب "سارا قعور ميرا - ميري وجه سے ايا ہوا ے۔ ' بیاشعراس اشعر سے قطعاً مختلف تھا، جے دہ جانی می شرر لہجہ، شوخ الفاظ، اس کے انداز میں زندگی کی رحق پائی جاتی تھی ، تمراب وہ زندگی ہے ہارا، الوس اور عموں سے چورانسان لگ رہاتھا۔ " مجمع باند في تهاري سوسائيدُ كابتايا تقاءاب "میراهال پوچھنے کی بجائے اگرتم یہ پوچھتیں کہ میں نے ایسا کول کیا تو تم یہ بات بوچھتے ہوئے المجي بحي لكتيل. وه چپ کی چپ ره گئی، کچھ جھ بیس آ رہا تھا کہ و و کیے میں اتنا کرا ہوں نہیں، جتنا نظر آتا موں \_'وہ کٹ کررہ گئا۔ ومشکل وصورت بنانا انسان کے اینے اختیار میں کہاں ہوتا ہے۔ہم کی کی برصورتی کی وجہ سے اب سے نفرت کیے کرسکتے ہیں؟ کمی کی اجھائی یا يُراكُ كامعياراس كَي خوب مورت يا برصورتي كي بتاير تو قائم بين كيا جاسكتار' " بانیلی ہے؟ "وہ کافی در خاموش رہنے کے عمیک ہے۔" مہلی دفعہ اس سے اتی مختصر اور ليے ديا نداز من تفتكوكرر باتھا۔ "اس نے می محصے بات ہیں گا۔" "م نے کبال سے بات کرنی جا ای تھی؟" وہ ایک دفعہ مجر لاجواب ہوئی، واقعی اس نے مجى تو ہاندے بات بیں كائمى ۔ بيخوداس سے جان جیرانا جاہی تھی مگراس کے باوجود لاشعوری طور پر اس کے کال اور میں کا انتظار بھی کرتی رہتی تھی اور ہانیدوہ تواس سے ناراض کی اوراس کے پاس ناراض

میں ڈررہی تھی۔خود کو اشعر کا بجرم سجھتے ہوئے اس نے ہزاروں ہارخود کولعن طعن کی تھی۔ جب سے ہانیہ نے اے اشعر کی سوسائیڈ کا بتایا تھا، تب سے دوائی ہی نظروں میں گرگئی تھی۔ '' پیانہیں زندہ ہے بھی یانہیں۔ وہ نہ چاہتے

" پہلیں زندہ ہے جی یا ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے ہدردی کرنے پرمجبور کی میری ہی دجہ سے اس کی بیرحالت ہوئی ہے۔ " دہ دن میں کتنی ہی باریہ بات سوچتی۔

مرجباس کی شکل اور اس کے ہاتھ کی جانب ہاتھ بڑھانے کا اندازیادہ تا تواہے جمرجمری کی آجائی۔ وہ زندہ ہوا تو، اُسے سمجھاؤں گی، بتاؤں گی کہ میری منگنی ہو چکی ہے، پھرسم چینج کرلوں گی، مجھے کون سا اُس کی شکل نظر آئے گی جوڈر کیے گا۔' وہ خود کو خود ایس مجھاتی رہی۔ تسلیاں دیتی رہی۔

ا کیل کواس سے ہدردی بھی ہورای می اورائی سے بات کرنے سے ڈربھی لگ رہا تھا، پھر پچھ دیر بعد ہدردی کے چذ ہے نے ڈرکو مات دے دی۔ '' کسے ہو؟''اس نے جھکتے جھکتے سے کیا۔ وہ خودکو ہر طرح کی بات سننے کے لیے ڈی طور پر تیار کر چکی تھی۔ کافی ویر تک ربلائی نہ آیا، اس نے ووبارہ میں کرنے کی کوشش کی، مگر پھر ہمت کر کے کال ہی کردی۔

بیلز جاتی رہیں، محرکوئی کال ریسیونہیں کررہا تھا۔اس نے دوبارہ نمبرڈائل کیا۔ چوشی پانچویں بیل پہنی نے کال اٹینڈ کرلی۔ "دبیلو۔" معاری کمبیعری آ واز کوئی، جو یقینا

اشعری می-''اشعر! کیے ہو؟'' آپل کواس کی آوازس کر انجانی سی خوشی ہوئی ۔'ووزندہ ہے' بیاحساس سکون کی طرح اس کی روح میں سرایت کر قمیا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

(دوشیزه 93

BY KEGGIELLA COM

بتاسی تمی ۔اے ڈرتھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بات سننے کے بعداس کاخور کشی کا بھر سے موڈ بن جائے۔ ''کیا کروں ،اس میں میرا کیا قصور ہے؟''اس نے خود سے بوجھا۔

''خواب مجمی تو میں نے ہی دکھائے تھے تا اُسے، اب فلطی کی ہے تو سدھارنا تو پڑے گاہی مرکیے؟'' بیدوہ سوال تھا جس کا جواب اسے مل کر نہ دے رہاتھا۔

ہے۔۔۔۔۔ہیں کی مہن کی شادی تھی،اس لیے آئے دن ایمن کی مہن کی شادی تھی،اس لیے آئے دن اس کے بازار کے چکر لگتے ادر ساتھ میں وہ آ مجل کو

مجى تصيث لين تعي -

بارے میں بات کررہی تھی، مجھے مجھ نہیں آتا اسے انی حسین لڑکیاں کیسے ل جاتی ہیں۔' وہ ہنتے ہوئے کہدرہی تی ۔

" کیا کہدرای ہو؟" آفیل کو پھی بھونہ آئی۔ "وہ سامنے دیکھو، تہہیں وہ لڑکا نظر آرہا ہے

بليك شرك والا؟"

بیل سرے والا ؟ آگیل نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، وہاں بلیک شرف میں دولڑ کے ہتھے۔ "ہاں، ایک نہیں بلکہ دو، دو کیوں؟" " ووجس نے ہاتھ میں موبائل اٹھایا ہواہے۔" " حجورڈ و، دفع کر و، تمہیں کیا ہے۔ آگیل ہونے کا اچھا خاصا جواز تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعدروہ خود ہی بول پڑا۔

الم المجي لى، ووقم سے ناراض ہے، جھ سے محبت جو بہت کرتی ہے۔ اس ليے کوئی جھے دُ کھ دے وہ برداشت نہيں کر عتی ۔ میں چاہے لا کھ برصورت ہی مگراس کی نظر میں دنیا کا خوب صورت ترین انسان ہوں، آخر کو اس کا بھائی جو ہوں ۔ ویسے ایک بات بتا دُ تو اُمید؟ کیا محبت بھی شکل وصورت دیکھ کرکی جاتی ہے؟''

آ کیل کولگا جیسے وہ ای پر طنز کرر ہاہے، وہ اپی عبکہ شرمندہ میں ہوگئ۔

المرائح نے میری بات کا جواب ہیں دیا؟'' د میرے پاس آپ کی بات کا جواب ہیں ہے۔' فون بند کرنے کے تنی ہی در بعد تک جی دہ کم مم سیجی رہی۔اشعرے بات کر کے دل کا بوجھ کم کیا ہونا تھا، مزید بڑھ کیا تھا، اس کی افسر دگی اور مالیوی دیکھ کر۔ مزید کر بھونے کے بعد اپنے کمرے میں جانے ہی والی مزین دھونے کے بعد اپنے کمرے میں جانے ہی والی مزید بین کی آواز بیاس نے لمیٹ کردیکھا۔ مزیر بینادیتی ہوں۔''

بن بارین دون د اگرز حمت شهوتو \_'' درنهیس دجه به مای کهامار پیرسرام

''نہیں زمت کی کیابات ہے اس میں۔'' ''ہاں!اب تو ساری عمریہ بی کرناہے۔'' '' کچل نے بلٹ کردیکھا۔وہ کہ کرجاچکا تھا۔وہ

پھر سے سوچوں کے سمندر میں غرق ہوگئی۔ اس زیرج سے کمی کا دل نہیں تو ژا تھا کمی

اس نے آج تک سمی کادل نہیں توڑا تھا۔ کسی کو دکھی نہیں کیا تھا، ناراض نہیں کیا تھا۔ وہ اشعر کا دل توڑنے سے ڈرتی تھی، مبادا کہیں وہ بددعا نہ دے دے۔ وہ اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی بات کرنے پرمجورتھی۔ وہیں چاہتی تھی کہاس کی ذات کسی کے لیے دکھ کا ہا حث ہے۔

مےدھہ ہا سے ہے۔ ابھی تک اے اپنی مثلی کے بارے میں بھی ہیں

(دوشیزه ۹۹)

PAKSOCKETY COM

دد بهن تونبین، پال اس کی ایک کزن ساتھ رہتی ہے، جواس کی ہی طرح فلرٹی ہے اور ان حرکتوں میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔" "ادومال گاؤ" اس كاسر بهت برى طرح سے و كمنے لگا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپناسرتھام كررہ كئ -ووجمہیں آخر ہوا کیا ہے۔" ایمن اسے تشویش عريم يم المحتاد الماري الماري ''میں نے تمہیں اشعر کے بارے میں بتایا تھا تا۔'' وه روبانی انداز میں بولی۔ "بال ، مر ، كيول؟" "وه يبى بي-" ألجل ايسائداز من بولى جیسے اعتراف جرم کردای ہو۔ "كيا؟"اكيناك چند لمح جرت س ديمتى رای ، پھراس کے فلک دگاف تیقے جہت کو پھاڑنے لکے۔اے ارد کرد بیٹھے لوگوں کا بھی ہوش جیس رہا تفا، جو جرت اور دلجس سے أسے ديكور بے تھے۔وہ ہنسی ہے لوٹ ہونے کئی۔ "أف ياراتم اتني ب وتوف مو-" بعتماشا بننے کی مجدے اس کی آئی مھول میں آئسوا مسے بتھے۔ آ کیل اس کی طرف خاموش نظروں سے دیکھتی رای \_واقعی میں بہت بے وتوف ہوں اور بہت بری طرح سے بے و توف بنائی کی ہوں ، اس نے دل میں سوجا اور ا پنی اس بے وتونی پرایمن کی طرف دیکھ کر مسکرادی۔ اس کے دل دو ماغ ، ذہن پرجو بوجھ تعادہ جیت کیا تھا۔ قریب ہی سے میوزک کی آ دازاب تیز ہوگئ تھی۔ بدد نیاوتل دی بيد نياوشل دي بے بی ڈول میں سونے دی وہ بے ساختہ مسکرائی اور پھرا یمن کے ساتھاً س ك بمى فلك شكاف تبقيم جيت بهار نے لگے۔

خت جنجلائی۔ ''ہاں، مجھے کیا جلو۔'' وہ پھرے اپنے مخصوص اسٹائل میں ہنسی۔ وہ لوگ پار کنگ امریا سے باہر نکل رہی تھیں۔ آ کچل نے ابھی دو، چار تدم ہی اٹھائے تھے کہ ٹھنگ کرڑگ گئی۔

"م اس لڑے کے بارے میں بات کررہی ہو۔جس نے موبائل ہاتھ میں اُٹھار کھا ہے؟" وہ کچھ تذبذب کا شکارلگ رہی تھی۔

'' بیں …… ہاں وہی، گراب تہہیں کیا ہوا؟'' اس نے بھی اس کے سوال کے جواب میں سوال کیا۔ آ مچل نے کوئی جواب نددیا بس جیرت کا بت بنی کھڑی رہی۔ عین ای کیے اس لڑکے نے بھی اس کی جانب دیکھا۔

اور پھر جیسے پھر کا ہوگیا۔ ''اں جل بھی بھوک پھ

"اب چلوبھی، بھوک بھوک کا شور مچاکے میرا دماغ خراب کردیا تھا تم نے ۔ ایمن اسے کمینچے ہوئے اندر لے گئی۔

''اف! کتنا تھک مجے ہیں نا اور تہمیں کیا ہوا ہے۔''اس کے دھوال دھوال ہوئے چہرے کود کھ کر وہ چونگ گئی۔

" ابھی کچودر بل مجھودہ لڑکا کیوں دکھاری تی ؟"
اس کی سوئی ابھی تک کسی غیر مرکی نقطے پڑکی ہوئی تی ۔
" میری آئی کے نئے کرائے دار آئے ہیں ہے۔
انس اابھی تم نے دیکھا تھا نا وہ نمونہ، کیا بتاؤں مہمیں، ایک نمبر کا لوفر ہے ہیں تئی ہی لڑکیوں کے ساتھ اس کا افیر ہے اور لڑکیاں بھی وہ جو ایک سے بروھ کرایک ہیں، مجھے تھے ہیں آئی کہ اتی خوب صورت بروکی ہیں، مجھے تھے ہیں آئی کہ اتی خوب صورت لڑکیاں اس سے دوئی کر کیسے لیتی ہیں؟ یا شاید وہ بھی اس کی ہی جائی ہیں۔ اس کی اپنی مرائی میں سے کیا؟" ووایک خیال آئے یہ یو چھیا تھی۔

WWW.PAI(SOCIETY.COM

☆.....☆







اس کی متیول بیٹیاں آج ایک المجھے مقام پرتھیں۔ مینانے ایم ایس کی کھی اور ایک ہائیر سکینڈری اسکول میں سائنس ٹیچرتھی۔ رطابہ ایم بی بی ایس کررہی تھی اور وہ تھرڈ ایئر میں تھی۔ پرانے پورٹن کا پہلا کمرہ اب اسٹڈی روم میں تبدیل ہو چکا تھا جو کہ ذیادہ تر رطابہ کے ہی .....

## زندگی کی کٹھنائیوں کوعیاں کرتے ،ایک خوبصورت ناولٹ کا دوسرا حصہ

سلطانہ کا ہاتھ ابھی تک بڑھا ہوا تھا۔ کچھ
تذبذب سے شاہین نے وہ چوڑیاں تھام لیں۔
"ایک منٹ .....،" سلطانہ نے کہا تھا اور پھروہ
تخت ہے ایکی تھی اور شاہین کے ہاتھ سے چوڑیاں
لے کراس کی دائیں کلائی میں چڑھا دیں۔ چوڑیاں
شاہین کے ہاتھ ہیں بھی اسی طرح فٹ تھیں، جس
طرح سلطانہ کے ہاتھ ہیں۔

میرا شوہر ..... میری چوڈیاں ..... یہ سوچ سلطانہ کے ذہن میں آئی تھی اور تخت پر بیٹھتے ہوئے سلطانہ نے خود کو سرزنش کی تھی اور مزید کچھ الیا سوچنے سے بازر کھا تھا۔

سیف نے سلطانہ کو چوڑیاں بہناتے ہوئے حبرت سے دیکھا تھا اور اسے ایک سرشاری کامحسوں ہوئی تھی۔ اسے کانی اچھا لگا تھا بیسب پھی۔ ایک بار پھرسے فاموثی چھا گئی تھی۔ فینا کو بھی صورت حال کی تھوڑی سی مجھ بوجھ تھی اور وہ مجھ بھی رہی تھی۔

سلطانہ تخت پر بیٹی شاہین کی کود میں موجود بچے کود کی مربی تھی۔ کود کی مربی تھی۔ اب شاہین کی اور میں موجود بچے اب کا در کا اس کا ایک کا فیصلہ سلطانہ نے یہیں بیٹیے جوڑیاں وینے کا فیصلہ سلطانہ نے یہیں بیٹیے

چوڑیاں دینے کا فیصلہ سلطانہ نے یہیں بیٹھے بیٹھے کیا تھا، کیکن شاہین جو پچھ دینا چاہتی تھی، اس کے بارے میں گھرے سوچ کرآئی تھی اوراس کے بارے میں اس نے سیف کوجی نہیں بتایا تھا۔ بارے میں اس نے سیف کوجی نہیں بتایا تھا۔

شاہین جیکھاتے ہوئے اٹھی اور تخت کے پاس پہنچ کرسار بان کوسلطانہ کی گود میں دے دیا۔

'' بیآ پ کابیٹا ہے اور اپنے بیٹے کی تمام پرورش اور تربیت آپ خود کریں گی۔'' بیہ کہ کرشا ہیں واپس چار پائی پر بیٹھ گئی۔

سیف کے ساتھ ساتھ جران ہونے کی ہاری ابسلطانہ کی تھی۔

''میرابیٹا۔۔۔۔''سلطانہ نے لڑکھڑاتے ہوئے کہاتھا۔ اس نے بے بیٹنی ہے شاہین اورسیف کو ہاری ہاری دیکھاتھااور پھر گود میں موجود تین مہینے کے بچ

96 05-120



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PANISTAN



☆.....☆

بچین میں شاہین پڑوئ تھی سیف کی، سامنے والا كمرشابين كا مواكرتا تھا۔ وہ لوگ كرائے كے مكان ميں رہتے تھے،ليكن بعد ميں انہول نے شہر کے دوس کونے میں گھرخریدلیا تھا۔

بجيين ميں سيف ہروقت'' حيھائن جيمائن'' كرتا ر ہتا اور ای جیمائن اور شاہین کے درمیان کہیں اس يروه مرمناتها\_

وه شامین کو ہرونت اپنا مجھتا تھا۔ بہجی خیال بھی نہ گزرا تھا کہ ....سیف کی ماں بھی مٹے کے حال سے وا تف تھی ای لیے شہر کے دوسرے کونے میں ان کا گھر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے آتا جانا رکھا تھا۔ جب سیف نے معاش ڈھونڈ لیا تو انہوں

نے رشتہ بھی ڈال دیا۔ نه ملاقات، ندراز و نیاز، نه پچهاورایی باتین، مرسیف کویفین تھا کہ شاہین بھی اے بہند کرتی ہے۔ کیکن ہوا رہے کہ انہوں نے سیف کا رشتہ محکرا کر دو ماہ بعدایک بہت بڑے کر میں شاہین کی شادی طے کردی۔ سیف نے دو ماہ ، رو رو کر .... خدا سے كو كرات موت دعائي ما تك كر، شاين كى رفاقت ما تکتے ہوئے اورائے تمام نیک کامول کے واسطے دے کریہ دعا ما تکتے ہوئے کہ اے اس کی

محبت مل جائے گزارے تھے۔ لیکن ....شاہن کی اس بڑے کھر میں شادی ہوگی۔ وہ بڑے کمر والے چھوٹے دل کے لوگ تھے، خصوصاً شاہین کا شوہر، جوانتہا کا اذیت پیندتھا، اے مارتاه بشتااوردبن إيذا بهبجاتا تفايشابين كالجعي غلطي متحی کماس نے مجمی بھی اپنے والدین کونہ بتایا تھا۔ وه وتن لے كر بيشار بتا اور دورو، تين تين كھنے اسے شاہین کے سر پر مارتار ہتا۔ جارسالوں ہیں اس جانور نماانسان نے شامین کواس قدراؤیت دی کہوہ

ایک نفساتی مریفیہ بن کئی۔

شاہین کے والدین ان باتوں سے اس کیے بے خررے کہ شاہین بیاہ کر لا ہور چلی کئی تھی۔اس کے شوہر کے کاروبار کا بڑا حصہ لا ہور میں تھا۔ جار سال بعد جب وهلمل طور برنفساتی مریضه بن کی اور اہے کسی چز کا ہوش ندر ہاتھا تواہے میکے میں طلاق دے کر چھوڑ آئے اور سوغات میں نینا بھی دی تھی کہ انہیں نینا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

شاہین کی حالت کے ذمے دارای کے ساس، سر اور شوہر تینوں تھے، لیکن شاہین کے والدین .... بے جارے غریب اور متوسط طبقے کے لوگ كيا كريكتے تھے۔ دوسرى طرف سيف كى حالت خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئے۔ اس وقت اس نے ندہب میں پناہ لی، جہاں اسے سکون اور صبر ملا۔ کین شاہین تو شایداس کے دل میں پوست ہوئی تھی ۔اس کیے وہ اس کا خیال دل سے نہ نگال سکا تھا۔ یہاں تک کہ سیف کواس کی ماں سلطانہ سے مسلک کر کے خود ملک عدم سدھار کئی تھی۔

سلطانہ کے آنے ہے جھی شامین کے مقام میں تبدیلی نه آئی تھی اور سلطانہ اتن سیدھی سادی تھی کہ مجمی اس نے محبت کے موضوع پرسوجا ہی نہ تھا، کا سیف کو بااینے آپ کوشولتی ۔اور پھراو پر تلے ہونے والى دو بينيال - وه تو معروف معموف تر موتى تى \_انبى دنول شاہين واپس ميكي آ كى تقى اور كى نە سمى طرح سيف كويتا چل كيا تھا۔ اور پھروہ وہاں شابین سے ملنے کیا تھا۔

سيف كود مكير كرشابين كتناروني تقى اورسيف بعى اے دیکھ کرکس قدررویا تھا۔اوران کے آنسوؤل نے بی تمام چیزیں واضح کردی تعیں۔ شامین و ماغی اور جسمانی طور مرتندرست نبیل تحی۔ بھی بھی اے بچھ یادندر بتا،تو بھی اے ہر چز

الدوريسيو 98

BARGOGIETY COM

ے خوف آنے لکتا تھا۔

سیف نے اپنے دہاغ کو کچھ بودی دلیلوں سے
راضی کیا تھا۔ اور کچھ پس و پیش کے بعد شاہین اور
اس کے والدین بھی راضی ہو گئے تھے۔ اب سیف کا
ارادہ تھا کہ نکاح کے بعد ہی وہ سلطانہ کواس بات
سے مطلع کرےگا۔

سادگی سے نکاح ہوا اور نکاح کے اسکے دن ثابین سرچیوں سے کر بڑی تھی۔

شاہین سیر حیول سے کر پڑی تھی۔
اکیس سیر حیال ..... وہ لڑھکتی ہی چلی گئی تھی۔
اس کے سر پر شدید چوٹ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ
اپنا دہاغی توازن بالکل کھو بیٹھی تھی اور پھر چھسال لگ
مجھے اسے ٹھیک ہوتے ہوتے۔ سیف نے بہت
ایچھے نیورو سرجن اور سائیکا ٹرسٹ سے رجوع کیا
قفا۔ بھی گھر اور بھی اسپتال ہیں .....

تھا۔ کی لفر اور کی اسپتال میں ۔۔۔۔۔

سیف کی دکان میں بڑی برکت تھی کین کافی حصہ تو شاہین کے علاج معالیج پرخرج ہوجا تا تھا، سو
سلطانہ کو دینے کے لیے اس کے پاس کم پینے بچتے
تھے۔سیف نے سلطانہ سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ کسی
ووست کے پاس جا تا ہے اور دس پندرہ دن بعداس

دورت ہے ہا ہے اور دن پرارہ دن بحد ہوں کے پاس رات تھہر تاہے۔ پتانہیں کیوں دہ اس دفت تک شاہین کے بارے میں نہیں بتانا جا بہتا تھا جب تک دہ ٹھیک نہیں ہوجاتی۔

چھسال بعدوہ تھیک ہوئی تھی اورسلطانہ کو بتاتے ہوئے اسے دس مہنے لگ گئے تھے جب تک سار بان مھی اس دنیا میں آئے تیا تھا۔

تین مہینوں تک شاہین گھر بھی آ گئی تھی اور سار بان کوسلطانہ کے حوالے بھی کردیا تھا۔ صرف چند مہینے گئے تھے۔ سلطانہ کوشاہین کو سمیر میں میں میں شیار ساتھ کے اسلامی کوشاہین کو

سیھنے میں اور پھر زندگی ایک خوشکوار تاثر لیے ایک ڈگر پرآ گئی ۔ ڈگر پرآ گئی ۔

سيف، سلطانه اورشابين يا مجرسيف، شابين

اور سلطانہ ترتیب ہے کوئی فرق نہ یرتا تھا۔سیف اہنے آپ کوسلطانہ کا مقروض سمجھتا تھا۔جس طرح سلطانه نے شاہین کا خِرمقدم کیا تھا۔سیف سلطانہ کا احسان مند ہو گیا تھا ہمین سلطانہ نے ٹوک دیا تھا۔ ''منونیت ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔'' تب سیف کو اندازہ ہوا تھا کہ سلطانہ بھی اس ہے بہت پیار کرتی ہے شاید آئی ہی جتنی وہ شاہین سے كرتا ہے۔ يبي وج تھي سلطاندسب پچھ مجھ گئ تھي اور شابین کااستقبال اس نے کھے دل سے کیا تھا۔ سیف نے سلطانہ سے ایک بارمعانی بھی ماتی تھی۔ '' دوسری شادی کاحق تو مجھے اسلام نے بھی دیا ے۔ 'پیالفاظ نکلتے ہی سیف کوانداز ہ ہوا تھا کہ وہ کس قدر سخت بات كه كيا ب- ويسان الفاظ نے والعي سلطانہ کو کا ف کرر کھ دیا تھاا در جب سیف نے معذرت كي تقى توسلطانه نے اسے شكوہ كنال نگاموں سے ديكھا تھا۔سیف کود کھ کے ساتھ بہت شرمندگی بھی ہوئی تھی۔ چند لمح ملطانه سيف كوشكايت بحرى نكامول ہے دہلمتی رہی اور پھراس نے سیف کے چوڑے سيني مين سر چھيا ديا تھا۔ " آپ کواٹیانہیں کہنا جاہے تھا۔ "سلطانیے نے آسمھوں

سے میں سرب ہو ایک ایک ایک ایک ایک اسلطانیہ نے آنکھوں اسلم موجود شکایت کوالفاظ کی صورت دے دی تھی۔
میں موجود شکایت کوالفاظ کی صورت دے دی تھی ۔
''سیف بس اتنا کہ سکا تھا۔
ن دا سرا دی ترقیال سال نے خش می کی سے کی اتما

نینا کا استقبال رطابہ نے خوش دلی سے کیا تھا۔ اسے اپنی نئی بہن اچھی لکی تھی۔ جبکہ مینا .....وہ ناک بھوں چڑھاتی رہی اور مختلف طریقوں سے اسے ہلکا بھلکا زیج بھی کرتی رہی لیکن پھرخود ہی اس کے ول میں نینا کی جگہ بنتی گئی۔

یں جہ میں ہوگئے گھر کے معاشی حالات بھی کانی اچھے ہوگئے تھے اور دستر خوان پر اب دوشم کے کھانے ضرور ہوتے تھے۔

زندگی ایناسفر کرتی ربی .....کرتی ربی \_ دن مهینوں

العاشين 99

میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ یہاں تک کے کمر میں شادی کی تیاریاں شروع ہوگئیں۔ کئی .....ک

"ارے جہڑے جھانٹ لڑکے کوائی بیٹی کیے تھا دیں ..... نہ ہائی بہن کیے اسے ہی اکیالڑکا؟" سلطانہ نے اعتراض کیا تھا۔
"ہاں ..... سلطانہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔
اس طرح بالکل اکیلالڑکا ..... کچھ عجیب لگتا ہے۔
میرے خیال میں مینا کے لیے بھی نینا جیسا ہی کوئی مشتہ ڈھونڈیں۔" شاہین نے مٹر کی بھلی سے مٹر مشتہ ڈھونڈیں۔" شاہین نے مٹر کی بھلی سے مٹر کا کھے تھے، جبکہ خالی فاکری میں رکھے تھے، جبکہ خالی

پھلی دوسری ٹوکرتی میں ڈالی تھی۔ اس دقت وہ تینوں ہال کمرے میں بیٹھے تھے۔ سلطانہ اور شاہین مٹر نکال رہی تھیں، جبکہ سیف پاس ہی کری پر بیٹھے ہوئے تھے۔

پدرہ سالوں میں گھر میں کائی تبدیلی آ چکی اور مرزا صاحب کی کیے بعد دیگرے دفات کے بعد نعیم نے اپنا گھر نیج دیا تھا، سیف نے ہی اسے خریدا تھا۔ مہمان فانے اور شاہین کے کمرے کوگرانا پڑا تھا اور دیوار بھی ختم کرنا پڑا تھا اور دیوار بھی ختم کرنا پڑای تھا اور دیوار بھی ختم کرنا کر کی تھی۔ اس طرح آ نئی عشرت کا گھر بھی ان کے کمرے اور وو کمرانا پرش عشرت کا گھر بھی ان کے کمرے اور دوو کمران کی اس موجود مہمان خانہ کمرے اور بسب ڈرائنگ روم کہتے تھے ) کائی کشادہ تھا۔ پکن بھی موجود تھا وہاں، اب وہی کچن استعمال ہوتا تھا۔

محر کا پرانا حصه اب بھی استعال ہوتا تھالیکن ....

مرزا صاحب ای گھر میں پیدا ہوئے تھے، بلاشبہ اس وقت گھر اتنا فرنشڈ نہیں تھا۔ آنٹی عشرت بھی ای گھر میں بیاہ کرآئی تھیں۔اس وقت اینٹوں

والے دو کمرے تھے وہ بھی بغیر پلستر، تبدیلیاں تو وقت کے ساتھ ہوئی تھیں۔ چار کمرے، ڈرائنگ روم، کشادہ کچن، اور دو کمرے اوپر۔ دونوں میاں بیوی تو زندگی گز ارکر چلے گئے تھے اوراب نے کمین تھے۔

' عمارتیں رہ جاتی ہیں اور انسان چلے جاتے ہیں۔' یہ بات اکثر سلطانہ سوچتی تھی۔ اس پرانے پورش میں موجود ہال کمرے میں اس وقت زیر بحث مینا کے لیے آنے والارشتہ تھا۔

یں سے بیاب خیر ہے تیسری دہائی بھی آ دھی پار کر چکی تھی۔اس کے لیے جورشتہ آیا تھا۔ وہ ایک لڑکا تھا بس اکیلا لڑکا۔ بچپن میں اس کے ماں باپ کسی حادثے میں نوت ہوگئے تھے۔

والد کانی امیر سے اپنی ایک نیکٹری تھی ان کی ....اس ان کے کے کھر نے ہودس میں ہی اس کی کوئی رشتے کی آیار ہتی تھیں۔ نیک بخت کانی اچھی خاتون تھیں۔ شوہر بھی ان جیسا نیک تھا کانی خوشحال زندگی ہر کررہ سے وہ طاکو دہ اس کے والدین کی وفات کے بعد اپنے گھر لے آئے تھے۔ فرزاند آپا فات کے بعد اپنے گھر لے آئے تھے۔ فرزاند آپا نیکٹری بھی فرزاند آپا کے شوہر اسلم بھائی نے سنجال فیکٹری بھی فرزاند آپا کے شوہر اسلم بھائی نے سنجال لیکٹی اور طاکا گھر بھی گرائے پر چڑھا دیا تھا۔

اسلم بھائی کانی اچھے آدی تھے۔ وہ طلہ کے اکاؤنٹ میں رقم جمع کرواتے رہے تھے، یہاں تک کر تعلیم ممل کرنے کے بعد وہ خود نیکٹری سنجالئے کے قابل ہوگیا تھا۔ طلہ کا رشتہ بھی فرزانہ آیا لے کر آئے تھیں۔

سلطانہ اور شاہین کولڑ کے کے اکیلے ہونے پر اعتراض تھا۔

'' نیکن وہ ہماری بیٹی کو خوش رکھے گا۔۔۔۔'' سیف نے کہا تھا۔'' کچھ چھان بین کروائی ہے میں نے ،اس کے علاوہ لڑکے ہے بھی ملا ہوں اور سلی تو

معشرة (10)

مجھے اڑے سے ل کر ہوئی ہے۔' اتنا کہہ کرسیف زک کمیا۔

سیف کی بات سنتے ہوئے سلطانہ کے مٹر حصلتے ہاتھ ڈک مجھے تھے،البنتہ شاہین آ ہستہ آ ہستہ مٹر چھیل رہی تھی۔

رہی ی۔
'' میں لکھ کر دے سکتا ہوں کہ ہماری بیٹی وہاں بہت زیادہ خوش اور مطمئن رہے گی۔''

سیف کی بات س کرسلطانہ نے شامین کو دیکھا تھا۔ شامین پہلے ہی سلطانہ کو دیکھے رہی تھی۔ دونوں کو سیف کی بات س کر حیرت ہورہی تھی۔

'''آ نیکن آپ بیکس طرح کہد سکتے ہیں؟'' آخر کارشاہین نے ہی سوال یو جھاتھا۔

'' ملا ہوں میں اس لڑکے ہے، بڑا نیک لڑکا ہے۔دراصل دہ مینا کا کلاس فیلوبھی ہے ادراہے بہند بھی کرتا ہے۔''

بھی کرتاہے۔'' ''اوہ ....'' سلطانہ اور شامین کے منہ سے بیک وقت لکلاتھا۔

'''اچھا تو گھر آپ ایسا کریں اس لڑکے کو گھر بلالیں۔ہم اس لڑکے سے ملنے کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ کریں گئے۔''سلطانہ نے کہا تھا۔اس بات سے شاہین کو بھی یوراا تفاق تھا۔

☆.....☆.....☆

"فینا! تمہیں پا ہے کہ کسی طوطے کا مینا پر دل
آگیا ہے۔ "رطابہ نے بھر پور شجیدگی سے کہاتھا۔
"اچھا! کون سا ایسا طوطا ہے، اس کی تفصیلات
تو بتاؤ۔" نینا نے کن اکھیوں سے مینا کود یکھتے ہوئے
ای شجیدگی کے ساتھ کہا تھا۔ ساتھ بیٹھی مینا نے جھینے
جھینے انداز میں اپناا نداز نشست تبدیل کیا تھا۔ اس
کے ہاتھ میں اس وقت ڈانجسٹ تھا جس کا صفحہ
و یکھتے ہوئے وہ رطا ہاور نینا کی گفتگوس رہی تھی،
لیکن ظاہراس طرح کررہی تھی جیسے وہ ان کی گفتگوس

ہی نہیں رہی اور بالکل ڈانجسٹ میں گم ہے۔ لیکن رطابہ بھی کمی تھی۔ بچین سے تو لڑتے اور اسے جڑاتے ہوئے آرہی تھی تو پھر بیہ خاص الخاص موقع من طرح میس کرتی۔

وہ تینوں اس وقت نئے پورٹن کے اس کمرے میں بیٹے بھی تھیں، جوان تینوں کا مشتر کہ کمرہ تھا۔ کمرے میں تین بیڈ تھوڑ نے فاصلے پر متوازی پڑے ہوئے تھے۔اور ان کے سامنے ایک عدد صوفہ سیٹ موجود تھا، جبکہ کمرے کے بائیں کونے میں ایک فریسکٹ ٹیبل پڑی تھی۔

بلاشہ سیف کے کاروبار میں کافی برکت تھی۔
لگ بھک جھ سال پہلے سیف نے ایک بوتیک بھی
کھولی تھی، اس وجہ سے تو گھر اب بہترین حالت
میں تھا، لیکن ان لڑکیوں کے کمرے کا سامان شاہین
نے ڈلوایا تھا۔ اسے اپنے والد کی وراثت میں جورم
ملی تھی، وہ اس نے اس گھر کا فرنیچر خریدنے میں
مرف کی تھی۔

رطابہ ڈریٹ ٹیمل کے سامنے پڑی چھوٹی سی
کولٹیل پہیٹی تھی، جب کہ بنیا تھری سیلاصونے
پر پاؤں بیار ہے بیٹی تھی۔ کود بیس کشن رکھا ہوا تھا۔
بینا بیڈ پر نیم درازتھی اس کے ہاتھ میں ڈائجسٹ تھا۔
رطابہ نے بینا کی طرف دیکھا تھا۔ بول محسوں ہورہا
تھاجیے بینا ہالکل ڈائجسٹ میں غرق ہے، کیکن رطابہ کو یہ
معلوم تھا کہ بینا بقینا ان کی گفتگوئن رہی ہے۔
بھی معلوم تھا کہ بینا بقینا ان کی گفتگوئن رہی ہے۔
رطابہ نے مصنوعی طور پر گلا کھنکارا تھا اور پھر بولی

'' سنا ہے کل وہ طوطا ہمارے گھر آ رہا ہے۔ امیوں سے ملنے اور پھر بیامیاں ہی اسے مینا کے لیے او کے کریں گی۔ ویسے میں نے سنا ہے طوطے میاں کی ناک بالکل طوطے جیسی ہے۔'' ''لو بھلا .....طوطے کی بھی ناک ہوتی ہے،'اس



'' مجھے نہیں بتا۔'' مینانے کورا جواب دیا۔ " اسارٹ ہوگا، ہینڈ سم ہوگا، ویل ڈریسڈ موكار "رطابي فيال طور براس كاخا كهينياتها '' اچھاتم چھوڑ واس بات کو ..... یہ بتا دُنینا کے نیاس سے زیادہ بینڈسم ہے کیا؟" رطابہ نے جان بوجه كرتوبول كارُخ إن دُائر يكث نينا كي طرف كيا تهابه مینا کوبھی سُنہری موقع مل گیا تھا تو وہ کیوں اس موقع کو کنواتی۔

'' ہاں اس چوزے سے تو بہت اچھاہے، بلکہ لا کہ درج اجھا ہے۔ چوزے جتنی توشکل ہے نینا کے فائی کی ....

" مینا میرے ہاتھوں پڑوگی۔" نینانے اس کی ات ورمیان میں کاٹ دی۔ رطابہ کے ساتھ مینا کے تہقہول کی آ واز کرے میں کو بخے لگی تھی۔

\$....\$ ایک کمل بنستام سکرا تا گھر..... ماشاءالله! ميرے كھر كى خوشيوں كوسى كى نظرنه ملكے بیالفاظ دن میں جانے تننی بارشا بین ،سلطابنہا در سیف این این جگددهراتے تھے۔

ساربان کی اب مسیس بھیگ رہی تھیں، پندرہ سال کا تو وہ ہو گیا تھا۔ دورھ پلانے کے علاوہ ساربان کے سارے کام سلطانہ نے کیے تھے۔ یہاں تک کہ وہ اب اڑ کین سے جوانی میں قدم رکھ رہا تھا۔ قد بھی سیف کے برابر ہوچکا تھا۔اسے و مکھ و کھ كرى سلطانه كوكتني خوشى موتى تھى \_ادراس كى تين بیٹیاں مینا، رطابہ اور نینا۔

مینا اور رطابه تو خیراس کا اپنا خون تھا، کیکن نینا بھی اب اسے پچھ کم عزیز نہ تھی، بالکل بٹی بن کرتو رېې تحلی وه .....

اورشابین ....ان پندره سالون میں ان کا بھی جَعُرُان موا تَعالَم بِهِ بَكِي يَعِلنَي مِنْ لَحْ كلامي بِالخَلاف رائ کی تو چو کچ ہوتی ہے۔ اور طاہر ہے طوطے کی جو کچ طوطے کی طرح کی ہوگی ،کوے کی طرح ہونے سے توربی .... کیے منا!" نینانے بوری سنجیدگی سے مینا ے استفسار کیا تھا، لیکن مینائے اینے سامنے سے ڈانجسٹ نہیں ہٹایا۔ نینااور رطابہ نے ایک دوسرے كوآ تكھوں میں ہی اشارہ كيا اور پھر نينا اُٹھے كر مينا کے پاس کی اور اس کے ہاتھ سے ڈائجسٹ مینیخے کے انداز میں لے لیا اور اس کے ساتھ بیڈیر بیٹھ گئ كيا ہے؟" مينا كے ليے چرب كوسنجيده ركھنا دشوار تفاله لنج مين مصنوى بن جمي واسمح تفاله

و کیاتم ڈانجسٹ میں سرکھیار ہی ہوتم بتاؤ کہ تم اس طوطے سے ملی ہو۔'

" كون ساطوطا ..... ؛ بينانے جيرت ظام كرنے ک ناکام کوشش کی۔

الاومون البتم بيمي كهوكي ....تم ماري تفتكونجي نہیں من رہی تھی۔'نینانے کچھ چیاتے ہوئے کہا تھا۔ بكواس بندكرو ..... اور تجھے ڈائجسٹ دو۔' مینا نے نینا کے ہاتھ سے ڈانجسٹ لینے کی کوشش کی جسے نینانے ناکام بنادیا۔

" اتنی دلچین ہورہی ہے ڈائجسٹ میں..... طوطے صاحب کے بارے میں گفتگو کرنا پیند ہی نہیں آرہا، رطابہ بھی اُٹھ کران کے یاس آگئی تھی۔ تم لوگ این بکواس بند کرتی مویا جا کرای سے کہوں ؟'' مینا نے ایک بار پھر اپنی جھینپ چھیانے کی ناکام کوشش کی تھی۔

'' کیا کہو گی ای کو ..... ہمیں بھی بتاؤ۔' رطابہ نے اسے مزید چڑانے کی کوشش کی تھی۔ " بري بدمعاش موتم لوگ -" بينانے أشخ كى کوشش کی کمین نینانے اسے پھرسے تینج کر بٹھا دیا۔ 'اچها نداق چهوژو، پیر بتاؤوه دیکھنے میں کیسا ے؟ "نینانے کھ شجیدہ ہوکر یو جھاتھا۔



توہوتے ہی رہے تھے، لیکن بيتو ہر جگہ ہوتا ہے بلکہ زندگی کا حصہ ہے۔ ویسے بھی سلطانہ کومعلوم تھا جہاں برتن ہوتے ہیں وہاں تھوڑا بہت برتنوں کا شور بھی مرور ہوتا ہے اور اگر بیسب نہ ہوتو زندگی کا پتاکس

اور نجرسیف ....اس کاشو ہر ..... سرکا سائبال س طرح اس نے عمر مجراس کا خیال رکھا تھا۔ واقعی اس نے تمام حق ادا کیے تھے۔سلطانہ کوسیف سے بھی کوئی شکوہ نہیں تھا۔ شاہین وہ بھی اپنی جگہ خوش تھی۔ جب وواس گھر میں آ کی تھی تو مکتنے وسوے تھے

کیا پاسیف کی بیوی کیسی ہوگی؟" مس طرح برتاؤ کرے گی؟ زندگی میں اس نے بہت دکھ جھلے تھے۔ سلے شوہر نے اسے جواذیتی دی تھیں اور پھر چیسال ..... جب وه هوش وخردے بیگاندری۔ سیف نے ایے بتایا تھا کہ سلطانہ سے کے لیے لتنی تمنا دل میں رکھتی ہے، لیکن خدا کی مرضی کے سامنے کیا ہوسکتا ہے۔اس وقت ہی شامین نے سوچ لیاتھا کہ اپناہے بچہ وہ سلطانہ کی گود میں ڈاکے گی اوروہ آج تک اے اس فیلے پرمطستن تھی۔ شاہین تو موچی تھی کہ سلطانہ نے اس سے بہتر برورش ک ہے۔شاہین اتنانہ کر علق۔ویسے بھی ساربان ہروقت ا بی دونوں امیوں کے ساتھ ہوتا تھا۔

اورشابین یہ بات کھلے دل سے جانی مھی کہ سلطانہ اس سے زیادہ اچھی عورت ہے زم اور ير خلوص دل والي .....

جب وه اس تحريس آئی تحی تونينا کے متعلق بھی كتنے خدشات دل ميں تھے۔اس وقت نينا كامستنتبل کافی غیر محفوظ تھااورانہی خدشات کے ساتھا سے ال محريس قدم ركما تفاليكن سيف تو سيف، سلطانہ نے بھی اے اپی بٹی کی طرح سمجھا تھا، گھر

میں بھی بھی کسی بھی معالمے میں تینوں اور کیوں میں كوئي فرق نبيس ركها حميا تفامه حالانكه وولكتي كيالتهي سیف اور سلطانه کی اور یمی بات اس نے شکریے کے ساتھ سلطانہ کو ہی تھی۔

چاردن پورے سلطانداس سے ہیں بولی تھی۔ " تہاری ہجے نہیں لگتی ہوگی ،میری تو بیٹی ہے۔" چویتے دن جب شاہین نے سلطانہ کومنانے کی کوشش كى تقى توسلطانەنے خفكى سے كہا تھا۔

" ویے مجھے اس بات پر بھی افسوں ہے کہ تم نے میرے خلوص پر شک کیا۔" سلطانہ کی بات پر شاہین کوشرمندگی نے آگھیرا تھا وہ معذرت بھی نہیں کرسکی تھی اور پھرسیف نے بھی تو اسے کتنا

واقعي وه ايك مثالي بم سفرتها يسيف كا دلى جهكا دُ شامین کی طرف زیادہ تھا۔ نوجوانی میں ہی شامین کے بیار نے اس بر تھیرا تک کیا تھا۔ بلاشبہ سلطانہ ہے بھی اے محبیت تھی، لیکن شاہین اس کی پہلی محبت تھی۔سیف نے بھی بھی کسی کی حق تلفی نہیں کی تھی۔ حقوق برابردیے تھے این دونوں ہیو بول کے .....

سيف بھی اپی جگہ خوش تھا۔ سات سال اس نے اپی دوسری شاوی سلطانہ سے جھیائی تھی جا ہے ى وجه سے مجى ....لكن جميائى تو تھى۔ ليكن سلطانه مجھتی تھی کہ شاہین سیف کی محبت ہے۔اس لیے اسے دل سے معاف کردیا تھا۔ سیف کوائی دونول بيويال عزيز تعيس \_

اس کے علاوہ اس کا لا ڈلا بیٹا ساریان، جواب دسویں جماعت میں تھااس کا اپنا خون ،سار بان کوتو صرف دیکھ کر ہی وہ اینے آپ کوئس طرح توانا اور طاقت ورمحسوس كرتاتها ي

اور پھراس کی بیٹیاں .....رطابہ، مینااور نینا۔ بلاشبه نینا اس کی بیٹی نہیں تھی کیکن وہ شاہین کی



PAKSOCIETY COM

یمی تھی اور شاہین اس کی محبت تھی تو وہ کیوں کراہے عزیز نہ ہوتی ۔۔۔

عزیز نہ ہوتی۔
اس نے بھی نینا کورطا بداور مینا سے علیحدہ نہیں
سمجھا تھا۔ یہاں تک پہلے گھر میں نینا کا رشتہ آیا تھا۔
ان کے بڑوں سے ،لڑ کا اچھا تھا۔ ایک فرم میں تھیک
شماک آ مدنی پر ملازم تھا۔ شکل وصورت میں بھی اچھا
تھا وہ کیوں کر انکار کرتے ، سواس نے سلطانہ اور
شاہین سے مشورہ کر کے نینا کی رضا مندی سے رشتہ
لکا کر دیا تھا۔

اس کی تینوں بٹیاں آج ایک اچھے مقام پر تھیں۔ بینا نے ایم ایس می کی تھی اور ایک ہائیر سکینٹرری اسکول میں سائنس ٹیچرتھی۔ رطابہ ایم بی بی السلاری اسکول میں سائنس ٹیچرتھی۔ رطابہ ایم بی بی السلاری اور وہ تھرڈ ایئر میں تھی۔ پرانے پورش کا پہلا کمرہ اب اسٹڈی روم میں تبدیل ہو چکا تھا جوکہ زیادہ تر رطابہ کے ہی کام آتا تھا جبکہ نینا نے ڈیزائنگ میں چند ایک کورس کرر کھے تھے اور وہ شیف کی بوتیک کے لیے با قاعدگی سے کام کرتی سیف کی بوتیک کے لیے با قاعدگی سے کام کرتی تھی۔ ای لیے سیف اینے گھر کو جنت سے تعبیر دیتا تھا کہ اس میں ہرطرح کی تعمیں موجود تھیں۔

4....4

طا ڈرائنگ روم میں بیٹا تھا۔ کافی نفاست سے ڈرائنگ روم کو جایا گیا تھا، بلاشبہ بہت زیادہ رقم خرچ نہیں کی گئی تھی، لیکن پھر بھی رہنے والوں کی سلیقہ مندی ہر طرف سے ٹیک رہی تھی۔

سیف اسے ڈرائنگ روم میں بھا کر گئے تھے اور وہ پچھلے پانچ منٹ سے اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ چھٹے منٹ سے اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ چھٹے منٹ میں سیف کے ساتھ دوخوا تین کرے میں داخل ہوئی تھیں۔

فرزاند آیانے اسے بتادیا تھا کہ مینا کی دو دالدہ ہیں، تواسے اندازہ ہوگیا تھا کہ اندر داخل ہونے والی خواتین مینا کی مائیں ہیں۔انہوں نے طاکو یہ بھی بتایا

تھا کہ جب انہوں نے پوچھا تھا کہ بینا کی سکی مال کون سی ہے تو کہا گیا تھا کہ ' دونوں' ہم لوگوں میں کوئی سے ایک نے کوئی سے اس سے ایک نے جواب دیا تھا۔ اور اس وقت ان خوا تمن کو دیکھ کر طلہ کے ذہن میں ہیں بات آئی تھی۔

''السلام وعلیم!'' طله کفر ا ہوگیا۔ وہ بلاشبہ ایک پُراعیّا دلز کا تھا، لیکن پھر بھی اسے تھوڑی سی گھبراہث ہوئی تھی۔

وونوں خواتین نے قدرے دھیمی آ واز میں اسے جواب دیا تھا۔

طاسنگل صوفے پر بیشا ہوا تھا اور خوا تین طا کے سامنے تھری سینڈ صوفے پر بیٹھ گئ تھیں ، جبکہ سیف آ کر طا کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔

سلطانہ نے طاکا ادیرے نیچے جائزہ لیا تھا اور رہے آواز میں شاہیں سے کچھ کہا تھا۔ بات سُن کر شاہین نے بر بلاد یا اور تھوڑی دیر بعد طاسے ہو چھاتھا۔
'' کیا نام ہے آ ب کا۔'' بات شروع کرنے سے پہلے رسمی طور پر بیسوال ضروری تھا، ورنہ نام تو انہیں معلوم تھا۔

'' طلہ ملک' اس نے خوداعقادی سے جواب دیا تھا، ساتھ میں سامنے بیٹھی خوا تین کا جائزہ بھی لیا تھا۔ دونوں خوا تین بڑے پُر وقار انداز میں بیٹھی ہوئی تھیں اور سب سے زیادہ جو بات اے اچھی لکی تھی، وہ یہ کہ ان کے سر پرسلیقے سے رکھا ہوا دو چا تھا، جوکہ حجاب کے تقاضے پورے کررہا تھا اور اسے مینا میں بھی بہی بات پسند آئی تھی، وہ ممل طور برحاب کرتی تھی، البتہ کلاس روم کے باہر نقاب برحاب کرتی تھی، البتہ کلاس روم کے باہر نقاب بھی کرتی تھی۔

خواتین ایسے رسی سے سوال کرتی رہیں اور طلہ جواب دیتار ہا،التبہ سیف اس دوران خاموش بیٹھ کر طلاکا جائزہ لیتار ہا۔جس بات کی وجہ سے سیف نے

و الموشين 104

اس رشتے کے لیے ہاں کی تھی ،اس کے علاوہ بھی طلہ میں خوبیاں ہی خوبیاں تھیں۔

" بال توتم ماري بيني كوخوش ركهو محي؟" شابين نے سلے معلوم معلومات ہو چھنے کے بعد نیسوال كيا تھا۔ طلہ كے بارے ميں معلوم تو انہيں سب مجھ تھا، بس وہ اس کا انداز گفتگو اور شخصیت کے بارے میں جانا جا در ہے تھے۔

اس بات كاكيا جواب دے، طركو بچھ بجھ نه آيا۔ ول تھا کہ بینا کی طرف ممل طور پر مقناطیس کی طرح الله على الله خراس في دولفظي جواب ديا- "جي ا انشاء الله ـ'' اتنے میں ساربان جائے اور دوسرے لوازمات کی ٹرالی کے ساتھ آ گیا۔ اورط کوسلام کرنے کے بعداس نے چائے سروکرنی شروع کردی۔ سیف نے اپنی بیو یوں ہے کہاتھا کہ ڈھونڈنے

ہے بھی مہیں طامیں کوئی خامی نہ ملے گی۔ واقعی شابین اور سلطانه اس بات سے متفق ہوگئی تھیں۔ عائے یہے تک کرے میں خاموشی جھائی رہی۔ سیف نے سلطانداورشاہین کے چہرے پراظمینان د کھولیا تھا۔ای لیے جائے ینے کے بعداس نے طلہ ے کہاتھا۔

'' ایک دو دن تک اسلم صاحب اوران کی بیگیم کو یے کرآنا۔ "سیف نے اِن ڈائریک مال کروی تھی۔طاکا دل خوش سے جھوم اٹھا تھا۔ "شاہین آپ جا کر مینا کو لے آھئے۔"سیف نے تھوڑی در بعد کہا تھا شاہن اُٹھ کھڑی ہوئی ادر خوشی طلے چرے سے پھوٹے کی تھی۔ اورسیف نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔خیرے دوبیٹیوں کا رشتہ طے ہوگیا تھا۔ اور وہ دونوں رشتوں يربهت زياده مطمئن تفا

نینا کوتو اکرم صاحب نے خود پسند کیا تھا اینے بيغ عاشرك لياورانبيل يفين تفاكدان كى بيني خدا

مے فضل و کرم سے بہت خوش رہے گی، البتہ ط کے بارے میں وہ ضرورت سے زیادہ مطمئن تھے۔ط ہے ہیلی ملاقات میں ہی اے انداز ہ ہوگیا تھا کہ طلہ نصرف مینا کو پندکرتا ہے بلکاس سے محبت کرتا ہے اور سیف کو یقین تھا کہ یہی محبت مینا کی زندگی کو سنوارے کی البتہ سیف کواس بات کا بھی قدرے اندازه ہوگیا تھا کہ طہ قدرے لا پرواطبیعت کا مالک ہے۔اوربہ بات درست بھی تھی۔ ☆.....☆

وه قدر بے کوفت کا شکار ہوا بھاتھا۔ "اف ....." اس كے لبوں سے فكلا تھا۔ التي ے لے کرآ خری کونے تک مرد بی مرد تھے۔اسے ایک بار پھر بے زاری نے آ تھیرا تھا۔ وہ اس شادی میں آنا بھی نہیں جا ہتا تھا،لیکن ای کے بار بار کے اصرار پروہ اس سوچ کے تحت آ عمیا تھا کہ شاید سی ری وش سے ہیلو ہائے ہوجائے، لیکن یہال تو مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ انتظام تھا۔ اب وہ اس وقت کو کوں رہا تھا جب اس نے یہاں آنے كافيعله كيا تھا، كين اب كيا موسكتا تھا؟

مردوں کا انظام گھرے پچھ فاصلے پرمیرج ہال میں تھا،البتہ عورتوں کافنکشن گھر میں ہی ارپنج کیا گیا تھا۔ نکاح کے بعد کھانے کا دور شروع ہوا۔ کھانا کھاتے ہی اس نے امی کوٹون کیا تھا کہ بس اب گھر چلیں۔ وہ مان تونہیں رہی تھیں لیکن جب اس نے زوردیا توانہوں نے کہا کہ آ کرلے جائے۔اس نے ا پی نے ماڈل کی کارنکالی ادراس شادی والے گھر کی طرف چل دیا تھا۔

وركيسي بےرونق شادي ہے۔ "ميرج ہال سے ال کھر کی طرف جاتے ہوئے اس نے سوحیا تھا۔ ☆.....☆ رطابہ اورنج کلر کے بیثواز سوٹ میں ہلکی سی



رطاب نے ناچاہے ہوئے انہیں بتادیا کہ ایم لی لی ایس کررہی ہوں ۔اب وہ مزید کوئی سوال کررہی تھیں ۔ رطابہ کو مجھ نہ آرہا تھا کہ وہاں سے کیسے أعظمے۔رطابہ نے ان کے سوال کا جواب دیا۔ استے میں شامین پاس ہے گزری، وہ کھ جلدی میں تھی۔ ''امی .....''رطابے نے جلدی سے پکاراتھا۔اُس کی آ وازسُن کرشامین رک گی۔ "آپ میری ای سے بات کریں میں ذرا .... " اتنا کہہ کر رطابہ وہاں سے جلدی جلدی ہٹ گئے۔ مبادا کہیں وہ آئی اس کا باتھ بکڑ کر نہ بٹھالیں۔ویسے ان آنٹی کے تاثرات سے یہی لگ پینا اور نینا کے میک اپ کے لیے بیونیش آئی ہونی تھی۔اس ہونیشن نے میک اب ممل ہونے سے پہلے کسی کواندر نہ آئے دیا تھا۔ آخر کار بیوٹیشن نے ان كاميك اي تتم كيا اورانبيس بابرلايا كميا\_ نکاح نامے پر دستخط کروائے گئے۔اب کھانا سروكيا جار ما تقا۔ رطابہ دلہنوں کے یاس ہی بیٹھی تھی۔اتنے میں شايين وبالآئي۔ "رطابه مهین وه آنی بلا ربی بین-"شامین نے مسکراتے ہوئے کہاتھا۔ رطابہ کو کچھ خفت ہوئی تھی۔اس کا جانے کا ارادہ بھی نہیں تھا کین شاہین نے اسے زبردسی بھیجا تھا۔ " تم انہیں اچھی کی ہو۔" شاہین کے فقرے نے اسے مزیداُلجھا دیا تھا۔لیکن وہ ان کے پاس چلی مَّىٰ \_وه آئى كھانا كھا كرتقريباً فارغ تھيں \_ " كيا دولي يهال نبيس آئيس كي "عارفه

ایواری کے ساتھ ادھرادھر کھوم رای گی۔ آئ لكاح اور د متى مى - تع ساب تك ده كى ہارا پی آ للسیس ہو جھے چکی سی ۔ آج اس کی دونوں مہنیں ہاہ کر جارہی میں۔ اسلے رہے کا ذکھ اور ان سے دور ہو مانے کا دکھ ۔۔۔ لیکن ساتھ ساتھ وہ شادی انجوائے می کررہی تھی۔ آخراس کی بہنوں کی شادی تھی۔ إدهرے أدهر كھومتے ہوئے جب وہ تھك كئ تو آ فر کاراد کیوں کے جمرمت میں بیٹھ گئے۔ اس کی سہیلیاں اور کزنز بھی موجودتھیں ۔ان ہے آئی مُداق كرتے ہوئے اوا كما اے احساس ہوا كرسا منے بیٹی آئی اے مسلسل تکے جارہی ہیں۔شایدوہ اس کے سوٹ کی طرف متوجہ ہیں۔ رطابہ کو پہلا خیال یہی آیا الیکن بعد میں اسے بیہ خیال مستر و کرنا پڑا۔ وہ رطابه کی شکل دمبورت اوراس کی شخصیت کابردی مهری تظرول سے جائزہ لےرہی تھیں۔ رطابه کو پچھے عجیب سالگ رہا تھا اور وہ آئٹ بھی مسلسل و میمے جارہی تھیں، آخران کی نظروں سے بچنے کے لیے رطابہ وہاں ہے اُٹھ گئی الیکن جب وہ ان کے یاس سے گزررہی می تو انہوں نے اسے ايغياس بلاليا-'' بٹی! ذرایباں بیٹھو۔'' عارفہنے رطابہ کو بیٹھنے کے لیے کہا تھاا ورمجبور أرطابہ کور کنا پڑا تھا۔ '' کس کی بیٹی ہوتم ''' عارفہ نے مشفق کہجے میں يو حيما تقا۔ رطابہ کو تھوڑی الجھن ہوئی کے وہ اس میں اتن انٹرسٹڈ کیوں ہیں۔اس کے علاوہ دور کہیں خطرے کی منٹن بھی بجے رہی تھی ممکن ہے وہ وجہ ہو۔ "جی میں دہن کی بہن ہوں۔" رطابے نے مکھ ألجمة بوئ كبا-"اوه.....اصل مين، مين دولها والون كي طرف ہوں اس کیے معلوم ہیں تھا۔

"كياكرتى مو؟"ان كي الكي سوال برخطرك "د تبير د الدوشيزة 106

WWW.PAI(SOCIETY.COM

و دشیں آئی!اس طرح تو بے پردگی ہوگی۔ای

نے یو جھاتھا۔

PAKSOCIETY COM

میں چھوڑ کی تھیں۔ کمرکوحال میں پینٹ کروایا کیا تھا
اور ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے تو یہ مکان
کرائے برتھا، کین کرائے دار بھی کافی اچھے تھے، اس
لیے مکان کافی اچھی حالت میں تھا۔ مینا نے اینا سر
دوبارہ جھکالیا۔ شادی قدر سے سادگی سے ہوئی تھی۔
اس لیے اسے کسی قسم کی تھکن نہیں ہورہی تھی۔ عام
طور پر شادی کی رسومات اور ہنگاہے ہی اس قدر
ہوتے ہیں کہ بیج تک چہنچے دہن تھکن سے چور
ہوجاتی ہے۔ لیکن مینا کافی ہشاش بیٹھی ہوئی
ہوجاتی ہے۔ لیکن مینا کافی ہشاش بیٹھی ہوئی
ہوجاتی ہے۔ لیکن مینا کافی ہشاش بیٹھی ہوئی

بالکل سادگی ہے ہو۔ طال س کا کلائس فیلونھا، سے بات مینا کو بالکل یاد ہیں تھی، یبال تک کہ طار کو دیکھنے پر بھی اسے احساس نہیں ہواتھا کہ وہ اس کا کلاس فیلونھا، چلوخیر .....

" میراکوئی بھائی نہیں تھا۔ طاکو میں نے بالکل بھائی سمجھا ہے۔ میرا بھائی کافی لا پرواطبیعت کا ہے،
اس کا خیال رکھنا۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔
فرزاند آئی نے وقفہ وقفہ سے اس طرح کی گفتگو کی سمجھی، باتی سب مجھوٹو ٹھیک تھالیکن مینا کو وہ تم سے محبت کرتا ہے پرکافی حیرت ہوگی تھالیکن مینا کو وہ تم سے محبت کرتا ہے پرکافی حیرت ہوگی بھلا؟" مینا نے

" ایسے کیے محبت ہوجاتی ہے؟" مینا نے سوجا لیکن جب پچھ بھی ندآیا تو اُس اُ بچھے ہوئے موضوع کو چھوڑ کروہ اِردگرد کا معائنہ کرنے میں معروف ہوگئی۔ طلانے جہیز لینے سے انکار کردیا تھا۔ " اللہ کا دیا سب پچھ ہے میرے پاس، بلکہ ضرورت سے زیادہ ہے، میں جہیز کسی صورت نہیں لول گا۔" ویسے بھی جب شادی ہور ہی ہے تو اس کی ہرذھے داری میں خودا تھاؤں گا۔اس لیے آپ جہیز لیے بس اب دولہا کہن کی ملاقات کار میں ہی ہوگی۔'' عارفہ کو بچھ جیرت ہوئی، لیکن انہوں نے اظہار نہ کیا۔

مجموری در بعد عارفہ نے پھر کہا تھا۔''شہبیں سی ہے لموانا تھا۔'' ''جی کس ہے؟''

" کی سے ایک سے ایک سے اس کے اندازہ بالکل سی سے اس کے سے اندازہ بالکل سی است موا۔ اسے بھی میں لگ رہا تھا کہ وہ خاتون اسے بھی میں لگ رہا تھا کہ وہ خاتون اسے بھی سے ملاقات کا کہیں گی۔

میرابدیا بہت اچھاہے، نیک اور فرما نبردار، نام بھی بڑا بھلاساہے، غالب ہے نام اُس کا۔ 'عارفہ نے بیٹے کی تعریف کرتے ہوئے اس کا نام بتایا۔ د' لیکن آئی میں ان سے مل کر کیا کروں گی۔ ویسے بھی میں حجاب کرتی ہوں۔'' رطابہ نے نے

تلے انداز میں جواب دیا۔ عارفہ کو جیرت ہوئی تھی لیکن انہیں اچھا بھی لگا تھا۔انہوں نے ایک ہار پھراصرار کیا تھا۔

رطابہ کو بچھ کوفت ہوگی۔ اس لیے اس نے '' نہیں پلیز'' کہ کر پھرمنع کر دیا، توعارفہ جیب ہوگئ۔ استے میں عارفہ کے موبائل کی بیپ بجی۔غالب کا نام دیکھ کروہ اُٹھ کھڑی ہوئیں۔ رطابہ بھی ان کی تقلید میں اُٹھ کھڑی ہوئی۔

"اجیما غالب باہر آچکا ہے، میں جاتی ہوں" ہوں" ہوں۔ ایک ہوں۔ ایک ہوں۔ ایک ہوں۔ ایک ہوں رطابہ کو ہم حیرانی میں مبتلا کر گئی اوران کی میرم جوثی رطابہ کو پھر حیرانی میں مبتلا کر گئی۔

(العشنان)

اے ابھی اپنے ہیروں پر کھڑے ہونا تھا۔ سواسے کچھانظار کرنا پڑا، کیکن اس انظار کی وجہ ہے ایک فرق بید ہوا کہ اس کی محبت، عشق کی حدوں میں شامل ہوگئی تھی۔ اور جوش کی بجائے اس نے ہوش کا مظاہرہ کیا تھا، سوآج مینااس کی ولہن بنی اس کا انظار کررہی تھی۔

ماسی کوبھی اس نے آرام کرنے کی ہدایت کی اور خوداس نے دھڑ کتے دل کے ساتھ قدم بیڈروم کی طرف بڑھا دیے۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے درواز ہ کھولا اوراندرداخل ہوا۔

مینا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کا عردی لباس خریدنے کے لیے میناسلطانہ اور طلہ گئے تھے۔ طلہ نے اپنی مرضی سے سرخ رنگ کا عردی لباس لیا تھا اور اس عردی لباس میں وہ واقعی بہت خوب صورت لگ رہی تھی اور دلہنا پے کاروپ بھی بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا۔ طلہ بیڈیر مینا کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔

''السلام وللم على طلانے مناصار نے کے بعد کہاتھا۔
''السلام وللم ا'' مینا نے جواب دیا تھا۔اس کا
دل بردی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مینا کا چہرہ
قدرے جھکا ہوا تھا،البتہ اس نے محوتگھٹ نہیں نکالا
ہوا تھا۔طلانے اس کی تھوڑی کودا کیں ہاتھ سے اونچا
کیا۔ مینا کی دھڑکن تیز ہوگی اب مینا کی صرف
نظریں جھکی ہوئی تھیں۔

مینانے پلیس اُٹھا کر طارکو دیکھا۔ طاراسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لمحہ بھرنظروں کا تصادم ہوا تھا۔ مینانے شرم سے نظریں دوبارہ جھکالیں۔

مر الصفير بن دوبارہ بھا ہن ۔ پچھ لمحے یوں ہی دھڑ کتے دل کے ساتھ گزر گئے۔ پھرطلہ نے اسے بتانا شروع کردیا کہ سطرح انٹر میں مینا اسے اچھی گئی تھی ، پھراسے مینا سے محبت ہوگئی۔ لیکن اس نے مناسب دقت کا انتظار کیا اور آج مینا اس کی تھی۔

مینا کو یہاں بیٹھے ہوئے لگ بھگ بیدرہ منٹ ہوگئے تھے۔وہ طلہ کے آنے کا انتظار کررہی تھی۔جیسے جیسے وقت گزرتا جارہا تھا۔ مینا کے دل کی دھڑکن بھی ایک خوشگوارا حساس کے ساتھ تیز ہوتی جارہی تھی۔

☆.....☆.....☆

ہارات رلہن سمیت پہنچ چکی تھی۔ بارات صرف چھ کاروں پر مشتمل تھی۔ جن میں صرف طلا کے دوست اور فرزاند آیا کی فیلی شامل تھی۔

گھر چہنچنے کے آ دھے گھنٹے بعد صرف فرزانہ آ پا، اسلم مجمانی اوران کے بیچے گھریر موجود تھے اور تھوڑی دریتک وہ لوگ بھی جلے گئے تھے۔ انٹر میں مینا کلاس فیلوتھی طلہ کی ..... طلہ کو اچھی

طرح یادتھا کہ انٹر کے دنوں سے لے کرآج تک کس طرح اس نے ایک ایک دن مینا کو باد کرتے گزاراتھا۔
مینا و سے تو نقاب کرتی تھی لیکن کلاس روم میں نقاب اُتارویتی تھی۔ مینا کی صورت، اس کا نیچر سے کوئی سوال ہو چھنے کا انداز اوراس کی کلاس روم کی ہر بر بات ..... طاکو آج تک یادتھی، اس وقت طانے تیسری دہائی میں بھی قدم نہیں رکھا تھا اور جب انٹر کے بعدان کی فیلڈز علیحدہ ہوئی تھیں۔ اس وقت طانے نے اعتراف کیا تھا کہ اسے مینا سے محبت ہے، لیکن نے اعتراف کیا تھا کہ اسے مینا سے محبت ہے، لیکن سے بات وہ مینا کو کی صورت نہیں کہرسکتا تھا۔ اس کی بہت کی وجوہ تھیں۔

ایک مینا کی داختح اخلاقی اقدار، دوسراان لوگون کی کم عمری اور تیسرا وہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔



کی بات ہے متفق تھیں اور اس پر تبھر ہے بھی کررہی تھیں۔ نینا کو بھی اس بات پراور پھراس کی تائید پر اللی آ می ۔ اب ان میں سے ایک بڑھ کر بیے سنجیرہ انداز میں دہن ہونے کے آ داب بتار بی بھی۔ آداب بتانے سے پہلے اس نے اپنا بمشکل ایک گز کا دویٹا بوڑھی بیبیوں کے اسٹائل میں سر پرٹیکا یا تھا۔ نینا اس ہنسی نداق ہے کافی لطف اندوز ہور ہی تھی۔

نینا کالہنگالائٹ گرین شیڈ کا تھا۔ جے عاشرنے خود پیند کیا تھا۔

عام دلہنوں کے برعکس نینا کی خواہش پر بیوٹیشن نے اس کا میک اب لائٹ رکھا تھا۔ لائٹ گرین لہنگے کے ساتھ اس نے دو لہے والوں کی طرف ہے د یا حمیا دانث گولدُ اور زمرد کا سیٹ بہنا ہوا تھا اور وہ والعي بے صرخوبصورت نظرا رہي تھي -

ساتھ میٹھی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی اب اعلانیہ وہ چیزیں گنوار ہی تھی، جن ہے کہا جاسکتا ہے که نینااورعاشر کا چېره ملتا جلتا ہے۔

· ایک تو دونوں خوش شکل ہیں ، دوسرا دونوں کے چہرے پرایک ناک ہے، دونوں کے چہرے پر دوآ تکھیں بھی ہیں۔اورتو اور دونوں کے کا نوں کی لو مجى ہيں ..... باتی لڑكياں موں بال كر كے اس كى تائید کررہی تھیں اور نینا اپنی مسکرا ہے بھی ضبط کیے

''دونوں کے چرے پربس ایک چیز کا فرق ہے بس مو چھیں نہیں ہیں نینا کی اگر وہ بھی ہوتیں تو .... كرے ميں ايك بار پھر تہتے كو نجنے لگے۔ 'أِف بيلاكيال بهي ..... 'نينا گريزاي كئ\_ '' کمیکن پھر بھی دونوں کوایک نظرو کیھنے ہے ہی یتا چل جا تا ہے کہ دونوں بہن بھائی ہیں۔ "اگرآج میں دلہن نہ بی ہوتی تو ..... 'نینانے خیالی طور پر دانت میے اب لڑ کیاں کوئی اور نداق،

بیس کر مینا کوخوشگوار جیرت ہو کی تھی اوراہے بیہ سب سننا كافي اجها بهي لك رما تفا-اس طرح يا إس ے ملتے حلتے وا تعات وہ مختلف ڈ انجسٹوں میں پڑھ چکی تھی اورایب میسب خوداس کی زندگی میں ہور ہاتھا۔ "وحمهیں یاوتو ہے ناکہ ہم انٹر میں کلاس فیلو تعج" طلن بات كرتے ہوئے يو جوليا۔

"آل .... بال .... بنا في كرورا كركها، حالانكهاے انٹر میں اپنا كوئى طه نام كا كلاس فيلو ياد نہیں تھا۔ مینا کو جھوٹ بولنے پرشرمندگی ہوئی تھی۔ طد ابھی تک مینا کوای طرح کے واقعات بتارہا تھا، درمیان میں اس نے ویسے تم آج لگ خوبصورت رہی تربیر سر ہو۔ 'بھی کہا۔جس پر مینانے سرشرم سے بچھ جھکالیا تھا، جے طرنے ایک بار پھرسے اوپر کیا تھا۔اس کے ساتھ ساتھ وہ مینا کے خوبصورت چبرے کے نقش و نگار بھی بوی دلچیسی سے دیکھر ہاتھا۔ باتوں کے درمیان ہی اس نے بینا کے ہاتھ راپناہاتھ رکھ دیا تھا۔

نینا دلهن بی سیج پر بیشی تقی د جبکه علی شرکی بهبنیں اور نینا دلهن بی سیج پر بیشی تقی د جبکه علی شرکی بهبنیں اور كزنزياس پڑے صوفے پرجیمی ہوئی تھیں۔ان میں ہے ایک صوفے کے سامنے روی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی مقی۔ جبکہ چندایک کھڑی تھیں۔ان کے تعقیم کی آ وازیں اور گفتگو کی آ وازیں شاید باہر آ تکن میں بیٹے لوگ بھی آسانی سے من رہے تھے۔ آپس میں تُفتَلُو كِي علاوہ وہ نينا كوبھي عاشر نے نام ہے سلسل چھیٹر رہی تھیں اور ملکے تھلکے فقرے کس رہی تھیں۔ کھ فقروں سے تواہے کائی شرم بھی آ رہی تھی۔لیکن بهرحال اسے بیسب بہت اچھالگا تھا۔

ان میں سے ایک کا موقف میجھی تھا کہ نینا اور عاشر کی شکلیں بہت زیادہ ملتی ہیں اور اسے بورا بورا یقین تھا کہ نینا اور عاشر بجین میں کمی ملے میں کم ہونے والے بہن بھائی تھے۔ باتی لڑ کیاں بھی اس



بہتر سے بہتر بین دینے میں اور بھی سہولت ہوگئی تھی۔ خیر سے نینا کے سسرال والے بھی کھاتے ہیتے لوگ تھے، کیکن ان کا جوائٹ فیملی سٹم تھا۔ نام و نرخوں میں میں ایک دورا تھی کیں اور

زاہدہ نے نینا سے مزیدایک دو باتیں کیں اور فیک کیا ہے۔ فیک لگانے کے بارے بیں ایک بارمزید پوچھاجس پر نینا نے انکار کر دیا، اے کوئی خاص تھکن نہیں محسوں مور ہی تھی ۔ زاہدہ نینا کوایک بار پھر آ رام سے بیٹھنے کی تاکید کر کے چلی گئی۔

زاہرہ کے جانے کے بعد نینا نے ایک ممری سانس خارج کی اور چبرہ کھنے پر نکادیا۔

باہر عاشر بھی اپنی ان بیش بہا گزیز اور بہنوں کے درمیان بینمال بنا ہوا تھا۔ان کا مطالبہ تھا کہ وہ عاشر کو کمرے بیں اس وقت جانے کی اجازت دیں عاشر کو کمرے بیں اس وقت جانے کی اجازت دیں گی جب وہ انہیں دی ہزار روپے دے گا۔شادی شدہ گزنز اور بہنیں کل ملاکرنو تھیں۔

عاشرانہیں اپنی عربت کے بارے میں بتائے کی کوشش کررہا تھا،لیکن ان کا شورہی اتنا تھا کہ عاشر کی بات ان کے شور میں دب جاتی تھی۔

ان لڑ کیوں کے آخر میں ہی نیا کلر کے سوٹ میں نیاوفر کھڑی تھی۔اس نے اپنے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے جوشانوں سے پچھ نیچے تک ہی تھے۔وہ سانو لے رنگ اور ناٹے قد کی لڑی تھی۔

نیلوفر نے لڑکیوں اور پھرعاشر کا جائزہ لیا۔ان
کی بحث کم از کم اگلے پندرہ منٹ تک ضرور جاری وئی
تھی، جبکہ نیلوفر کا کام صرف پانچ منٹ میں ہوجانا تھا۔
نیلوفر نے پچھ فاصلے پر بیٹھے بزرگوں کو دیکھا۔
وہ بھی آپ میں میں خوش کییوں میں معروف تھے۔اگر
وہ تیزی سے جائے تو کسی کو بھی اندازہ نہیں ہونا تھا
اور نہ ہی کسی نے متوجہ ہونا تھا، چنانچہ اس نے قدم
کالف سمت میں بڑھادیے۔ اب وہ اس کمرے
کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔اس نے ایک

کوئی اور فقرہ کنے کی تیاریاں کر ہی رہی تھیں کہ نینا کی ساس اندر کمرے میں آئی۔ '' چلولڑ کیو! بس اب باہر آؤ...... دہن کو پچھ دیر آرام کرنے دو۔''

ایلنی لگائے بیٹی کیا جلدی ہے، ابھی تو دہن منہ پر ایلنی لگائے بیٹی ہے، کم از کم تھوڑی در تو ہم بیٹے جائیں، تا کہ ان کے ہونٹ بھی ایلنی کے اثر سے نکل آئیں اور ویسے بھی ہمیں کچھ در بیٹھنے دیں شایدان کی برکت ہے ہماری بھی باری آجائے۔''ایک لڑکی نے سب کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا۔ ''نہیں بس اب چلو دہن کو اکیلا مچھوڑ دو۔''

زاہرہ نے زوردیاتھا۔

''اوہ ..... ہوہو .... ' ملی جلی ذوعنی آ وازیں سالگ ویں اورلڑ کیاں ایک ایک کر کے کمر ہے سے نکل کئیں۔

اب کمرے میں بس نینا اور زاہرہ رہ گئی تھیں۔

'' بیٹی یہ تمہارا اپنا گھر ہے ، کوئی تکلف مت کرو،
ان لڑکیوں نے بڑا تنگ کیا ہوگا، شریر ہیں پوری، کمر
تھک کئی ہوتو ٹیک لگالو اور کسی چیز کی ضرورت تو تہیں۔' زاہدہ نے مشفق لہج میں کہا تھا۔

زاہرہ کے یو جھنے پراسے یاد آیا کہا سے تو کافی

دریسے پیاس بھی ہوئی ہے۔
''جی پائی وے دیں۔''نینانے دھیمے لہجے میں
کہا تھا۔ نینا کی ساس کرے میں موجود واٹر ڈسپنر سے یانی لے آئیں۔

محمرے میں موجود تمام سامان نینا کے جہز کا تھا۔اکرم صاحب نے اصرار کیا تھا کہ وہ کوئی بھی غیر ضروری چیز شد میں اور جہیز کو بوجھ کی صورت ہیں بھی ندادا کریں، بس جودل جا ہے۔اپنی چا در کود کھ کر ہی دیں اور عاشر کی بھی لگ جھگ بہی رائے تھی۔ دیں اور عاشر کی بھی لگ جھگ بہی رائے تھی۔ بھر بھی سیف نے کوئی کسر ندا تھار کھی تھی۔ طاکا جہیز لینے سے قطعی طور پرانکار کرنے سے ان کو نینا کو

(1100)

کی طرح خوبصورت ہولی تو شاید آخ یہاں... ا تنا کہہ کرنیلوفرنے دویئے ہے آئکھیں یو کچیس ۔ نینا كواية اندرائدت جذبات كى تجهيس آكى ـ '' اوہ سوری ..... مجھے بیہ سب سبیں کہنا جاہیے تھا۔ میں عاشر کی بری چھو یو کی بیٹی ہوں۔ ہم لوگ الكي كالوني مين رہتے ہیں۔اب تو انشاء اللہ ملاقات موتی رہے گی۔ وس اکین سوری ( Once Again Sorry) میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا.....خدا حافظ به کهه کرنیلوفر جھنگے ہے اُتھی اور باہر چی تی۔ باہرا کراس نے دروازہ بند کیا اور پھرارو مر دنظر دوڑائی کہ نہیںاے کوئی دیجے تو نہیں رہا۔ 'اوہ'اس کے لبول سے بے اختیار لکلا تھا۔ سمن نے اسے باہر نکلتے ویکھ لیا تھا۔ نیلوفر نے پوری کوشش کی کہ وہ اس چیز کا نوٹس نہ لے الیکن اب اے ایٹا يروكرام ذوبتا موا نظر آربا تفار آسته آسته حلتا ہوئے وہ واپس اس گروپ کی طرف آئی۔نیگ لینے کے مارے میں تکرارا بھی تک ہور ہی تھی۔ نیلوفر کے قریب آنے برسمن اس کے پاس آسمی اوراس کے ماتھے پر تبوری واضح تھی۔ '' ثمّ اس روم میں کیول گئی تھی؟'' سمن کا لہجیہ كافى سردتھا۔ '' وه دراصل میں، میں اپنا ہینڈ بیک وہاں بھول آئی تھی اس کیے ..... ' نیلوفر کو برونت بہانہ سوجھا تھا۔ سمن نے مزید کوئی سوال نہ کیا، بلکہ جب ہوگئی۔اسے یفین تھا کہ نیلوفر کوئی نہ کوئی گڑ ہو کر آئی تقى اليكن في الحال چيپ ر بهنا بي مناسب تھا۔ ☆.....☆ نیٹا اُلجھے ہوئے ذہن کے ساتھ بیٹھی تھی ۔ نیلوفر کی ہاتیں اوراس کے بولنے کا انداز ..... ذبمن ألجهتا بي جار با تها، ليكن وه است كيول بتا

نظر پھر پورے آنگن اور لان میں بیٹھے لوگوں پر ڈ الی تھی،کو کی بھی اس کی طرف متوجہ بیں تھااور وہ جلدی ہے درواز ہ کھول کراندر داخل ہوگئ تھی۔ ☆....☆....☆ کمرے کا در دازہ جس قدر تیزی سے کھلاتھا، ای

قدر تیزی ہے بند کردیا گیا تھا۔ نینا چونک کئی تھی کہ اتن جلدي عاشرة محيئ اوروه بھي اتني تيزر فقاري ہے ..... " السلام وعليم!" أيك نسواني آواز نينا ك کانوں سے نگرائی۔

" وعليكم السلام -" وهيم لهج ميس جواب دية ہوئے اس نے سراٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک لڑکی

بدائر کی مجھ در ملے بھی بہت ی از کول کے ساتھاس کرے میں موجودگھی۔اور پیوا حدار کی تھی جوسامنے تیبل پربیٹھی تھی اور شایداسی وجہ سے نینا کے ذبن میں اس کی شبیب روائی تھی۔

'' میہ یہاں '''' نینا نے سوجا کیا تھا،کیکن اس اؤی نے پہلے ہی بولنا شروع کردیا بو لئے ہے پہلے نیلوفرسنگل سیدوصوفے کے ایک باز ویر بیٹھ کی گئی۔ '' میں نیلوفر ہوں۔'' اس لڑکی نے اپنا تعارف كروايا \_ نينا نے محسوس كيا كه وه ايني آواز بھاري کرنے کی کوشش کررہی ہے۔

"اصل میں آپ سے ملنے اور مفتگو کرنے کا بہت اشتیاق تھا۔ میں ملے بھی آئی ہوں یہاں بیکن آب سے گفتگونہیں ہوسکی۔ اتن ساری لڑ کیوں میں ویسے بھی یہ مشکل تھا۔ "ا تنا کہہ کرنیلوفر چپ ہوگی۔ '' آخر دلہن سے ملنے کا اتنا انو کما اُشتیاق بھی کیوں؟''نینااس کی ہات سُن کرا مجھی کھی کیکن نیلوفر نے مجرسے بولنا شروع کر دیا تھا۔ " آپيکافي خوبصورت ہيں، آپ کي اور عاشر کی جوڑی واقعی بے مثال ہے .....اگر میں بھی آ ب



PAKSOCIETY.COM

مزید کہری ہوگئ تھی اوردل جا ہاتھا کہ کہددے ''سیجی تو کہدری تھیں' کیکن پھر شرم آ ڈے آگئی۔

'' ویسے کہد سیجے رہی تھیں۔' عاشر نے بالکل ہزرگ خوا تمن کی طرح ٹھوڈی ہرانگی رکھتے ہوئے کہاتھا۔
''اوہ ۔۔۔' نمینا نے سیجے معنوں میں دانت بھیے تھے۔
'' ویسے آگر آ پ کھوٹھٹ نکال کر بیٹھی ہوتیں تو میں آ پ تو بھوٹ میں آپ تو اگر کھوٹھٹ نکالا ایسے منہ باہر نکالے بیٹھی ہیں جیسے آگر کھوٹھٹ نکالا ہوتا تو دم گھٹ جاتا، کیکن خیر پھر بھی میں کائی ہوتا تو دم گھٹ جاتا، کیکن خیر پھر بھی میں کائی ہوتا تو دم گھٹ جاتا، کیکن خیر پھر بھی میں کائی ہوتا تو دم گھٹ جاتا، کیکن خیر پھر بھی میں کائی ہوتا تو دم گھٹ جاتا، کیکن خیر پھر بھی میں کائی ہوتا تو دم گھٹ جاتا، کیکن خیر پھر بھی میں کائی ہوتا کو دو کھے پرآ پ کوچھوٹا موٹا گفٹ ضرور دول گا۔'

دوں گا۔"

ایک سائیڈ پر رکھا اور کیند تو ز نگاہوں سے عاشر کو و کیمنے گی۔ لیکن عاشر نے بھی اس کی تیز نگاہوں کا اور کیند تو ز نگاہوں سے عاشر کے بھی اس کی تیز نگاہوں کا اپنی شیروائی کی جیب سے خوبصورت بیکنگ کیا ہوا ایک بہت ہی چیوٹا گفٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔

ایک بہت ہی چیوٹا گفٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔
اس چیوٹی کی چیز کی پیکنگ نے نینا کے قریب اس چیوٹی کی پیکنگ نے نینا کے قریب کمنی بجائی کہ چیوٹی گفٹ کی جوٹی کی پیکنگ نے اور اس نے اپنے کہ بیکنگ کھول کر دے اور اس نے اپنے کیک خیالات کو کملی جامہ بھی پہنایا۔

گفٹ کی ضرورت نہیں آپ مجھے اسے کھول کر دیں۔" نینا نے چیاچیا کر کہا تھا۔

گفٹ کی ضرورت نہیں آپ مجھے اسے کھول کر دیں۔" نینا نے چیاچیا کر کہا تھا۔

دیں۔" نینا نے چیاچیا کر کہا تھا۔

مروت نہیں ہوں۔" عاشر نے طمانیت سے کہا تھا۔

مرانیت سے کہا تھا۔

"اور میں بامروت نہیں ہوں۔" نینا نے وہی طمانیت اپنے لیجے میں سمودی۔
"دریکھیں پلیز....." عاشرکومزید کچھ کہنے ہے بازر کھنے کے لیے نینا نے اس کی بات کاٹ لی۔

نینا ب وقوف نہیں تھی۔ اس قدر مختصر انفتگواور وہ بھی اس طرح جیب کر سسکہیں نہ کہیں گڑ بڑ ہو عتی ہے۔لیکن ذہن کا ایک حصہ یہ بھی کہدر ہا تھا کہ شاید نیلوفر جو کچھ بتا کریا ظاہر کر کے گئی ہے وہ اضطراری ہوا در مجیح ہو؟'' کچھ بجھ بیس آ رہا تھا۔

کھی ہی در بعد عاشر کمرے میں آگیا۔ نینانے اپنا سر کھنے پر ٹکایا ہوا تھا۔ ٹھوڑی کے نیچے اس نے دونوں ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے۔

یدرطابه کاامرارتها که ده اپی سیج پرای طرح بیٹھے۔ ''اتنا بوجھ تمٹھنے پر نہ دیں ،گھنا ٹوٹ جائے گا۔'' عاشر نے بالکل سجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ نینا سیجھ جل سی ہوگی تھی۔

"ارے ہیں کہدرہا ہوں کہ گفنا ٹوٹ جائے گا اور آ ب ہیں کہ ابھی تک ویسے ہی ہیٹی ہوئی ہیں۔" عاشر نے اپنے لبج کواب کھ خت کیا تھا۔ "میرا محفنا ٹوٹے گا نا، آپ کیوں آ دھے ہوئے جارہے ہیں۔" نینا نے بے ساختہ کہا تھا، لیکن بعد میں زبان دانتوں تلے دہالی۔انداز نشست ابھی تک وہی تھا۔

"اوہو اورکون کی چیزیں آپ کی اورکون کی میری ہیں۔ "عاشر نے شوخ کیج میں کہا۔ نقرہ فومنی تھا۔ نینا کی ہلیس خود بخو د جھک کئیں۔
"فومنی تھا۔ نینا کی ہلیس خود بخو د جھک کئیں۔
"فینا کی ہلیس مزید جھک گئیں۔
"نیوا کی ہلیس مزید جھک گئیں۔
"نیوا کہ آپ کی شکل ڈراد نی ہے۔" نینا نے عاشر کا لہجہ خوشکوار سے خوشکوار ہوتا جار ہاتھا۔
"کیول کہ آپ کی شکل ڈراد نی ہے۔" نینا نے اب مسکرا کر جواب دیا تھا۔
اب مسکرا کر جواب دیا تھا۔
"امچھا۔ سیکن ہا ہر سمن وغیرہ کہدری تھیں کہ میری اور آپ کی شکل کانی ملتی جلتی ہے ہلکہ ہم تو بہن

مِعانی لکتے ہیں۔' عاشر کی بات پر نینا کی مسکراہٹ



DYKEGGERAA COM

" محبت پریقین ہے۔ "عاشرنے ہو جھاتھا۔
" موں۔ " نینا نے مختصر جواب دیا۔
" موجائے گی۔ " جواب عاشر کو حب خواہش ملاتھا۔
تھوڑی دہر خاموثی رہی۔ نینا خاموش بیٹی عاشر کے ہو گئے کا انتظار کرتی رہی اور عاشر نے الفاظ تر شیب دینے کے بعد کہا تھا۔" نیلوفر آئی تھی کمرے میں ..... یقینا کوئی النا سیدھا دھا کہ کرگئی ہوگی۔ تم میں ..... یقینا کوئی النا سیدھا دھا کہ کرگئی ہوگی۔ تم اس کی با تیں ذہن سے نکال دینا۔ لوگوں کوز ج کرنا اس کی عادت ہے۔" عاشر نے اور انہیں شک کرنا اس کی عادت ہے۔" عاشر نے قدر سے تیدہ لیجے میں کہا تھا۔

قدر سے تجدم لیج میں کہا تھا۔ وہ کجھے قدر سے تجدم کے موج تربی تھی۔ وہ مجھے آلے مانا جا ہی تھی۔ " نینا نے سوجا تھا۔ وہ کافی دیر سے الجھانا جا ہتی تھی۔" نینا نے سوجا تھا۔ وہ کافی دیر سے الحمانا جا ہتی تھی۔" نینا نے سوجا تھا۔ وہ کافی دیر سے الحمانا جا ہتی تھی۔ " نینا نے سوجا تھا۔ وہ کافی دیر سے الحمانا جا ہتی تھی۔ " نینا نے سوجا تھا۔ وہ کافی دیر سے الحمانا جا ہتی تھی۔ " نینا نے سوجا تھا۔ وہ کافی دیر سے الحمانا جا ہتی تھی۔ " نینا نے سوجا تھا۔ وہ کافی دیر سے الحمانا جا ہتی تھی۔ " نینا نے سوجا تھا۔ وہ کافی دیر سے الحمانا جا ہتی تھی۔ " نینا نے سوجا تھا۔ وہ کافی دیر سے الحمانا جا ہتی تھی۔ " نینا نے سوجا تھا۔ وہ کافی دیر سے الحمانا جا ہتی تھی۔ " نینا نے سوجا تھا۔ وہ کافی دیر سے الحمانا جا ہتی تھی۔ " نینا نے سوجا تھا۔ وہ کافی دیر سے الحمانا جا ہتی تھی۔ " نینا نے سوجا تھا۔ وہ کافی دیر سے الحمانا جا ہتی تھی۔ " نینا نے سوجا تھا۔ وہ کافی دیر سے الحمانا جا ہتی تھی۔ الحمانا جا ہتی تھی۔ ان میں دینا نے سوجا تھا۔ وہ کیسی کیکٹر کیا اس کی دیں سے دینا نے سو کی کی دیر سے دیں کیا تھا۔

میں موجودگرہ کھل گئی تھی۔ ''ویسے مجھے بھی پچھے کھا ندازہ ہوا تھا۔ مجھے وہ پچھ بوکھلائی ہوئی محسوس ہورئی تھی۔' نینانے عاشر کو بتایا تھا۔ ''اچھاتم اسے چھوڑ د۔' سے کہہ کر عاشرنے اپنی شیروانی سے ایک رنگ نگالی اور نینا کی ہا میں ہاتھ کی تیسری انگلی میں انگوشی پہنا دی۔ تیسری انگلی میں انگوشی پہنا دی۔

ٹانوی طور پرنیلوفر کوسوچ رہی تھی اور اس کے ذہمن

نینائے اس انگی میں جان بوجھ کررنگ نہیں پہنی ہیں ہیں ہیں ہیں ہے اس کا دل کہدر ہاتھا کہ اسے اس انگلی کو خالی رہنے دیا جا ہے اور اس نے اپنے دل کی بات مانی بھی تھی ۔اور اب .....

عاشرنے اُٹکوٹی بہنانے کے بعد نینا کا ہاتھ دبایا تھا۔ادراس دباؤ کومحسوں کرتے ہوئے نینا کو یہ بھی احساس ہوگیا تھا کہ اس کی آئندہ کی زندگی کس قدر خوبصورت ہوگی۔

ر زندگی کی او نچی نیچی کشنائیوں پرسنر کرتے اِس خوبصورت نا دلٹ کی اگلی قسط، انشا واللہ آئندہ ماہ ملاحظہ سیجیے) '' پلیز کھول دیں تا۔' ''آپ میرا دل نہ توڑیں۔' عاشر نے کوشش کی کہ اس کالہجہ کچھ پرشکایت ہو۔ ''اگر آپ نے کھول کر نہ دیا تو میرا دل ٹوٹ جائےگا۔' ''لیکن آگر میں نے کھول دیا تو میرا دل کر چی کرچی ہوجائےگا۔'

ر پی ہوجائے ہیں۔
'' کوئی بات نہیں میں اے گم یا ایلفی سے جوڑ دوں گی۔'' عاشر نے قدرے بے بس ہوکر نینا کو دیکھا۔اے انداز وہوگیا تھا کہ وہ نینا سے بحث میں نہیں جیت یائےگا۔

یں بیت ہے ہے ۔ اس کیے اس نے ایک مصنوی ٹھنڈی سانس لی اور گفٹ پیک کھول دیا۔

" ویسے لگتا نہیں کہ آپ ایک دن کی دہن میں ۔" گفٹ کھولتے ہوئے عاشر نے مصنوعی سانس خارج کرتے ہوئے کہا تھا۔

ق رق رہے ہوئے ہات ہورا ہوا ہی نہیں ہے۔'' '' کیونکہ مجھے ایک دن پورا ہوا ہی نہیں ہے۔'' نینانے بھی ہنوزای اطمینان ہے کہا تھا۔

گفٹ و کیے کر نینا کو جرت نہیں ہوئی، اسے اندازہ تھا الیں ہی کوئی اوٹ پٹا گگ ی چیز ہوگی۔ اس گفٹ میں چوٹی تھی ۔ اس گفٹ میں چوٹی تھی ۔ لیکن نینا کے اقدام پر عاشر ضرور جیران ہوا۔ نینا نے چوٹی کی ڈوری کو گلے میں ڈال لیا۔

'' میں اپنی منہ دکھائی ساری زندگی اپنے سینے سے لگائے رکھوں گی اور اسے استعال بھی کروں گی۔'' نینا نے ایک انداز سے کہا تھا۔ عاشر کو نینا کے انداز پر ہنستا رہا تھا' جبکہ نینا بھی مسکراتی رہی تھی۔

ر آب بہت المجھی ہیں۔" عاشرنے ہننے کے درمیان کہاتھا۔

"'"آپنہیںتم۔''نینانے خوداعمادی سے عاشر کانتھیج کی تھی اور یہ عاشر کو کانی اچھالگا تھا۔







زندگی اِن دنوں آئی تیز رنآ رمحوں ہور ہی تھی کہ اے آئیندد کھنے کا دفت نہیں ملتا تھا، جومع تیار ہوتے ہوئے آئینے میں اپنا دیدار ہوتا تو دوسرے ہی دن چرمیج نصیب ہوتا۔اے نصر آتا کہ کیا بڑی تھی مجھے یو نیورٹی میں داخلہ لینے کی۔اماں،اہانے تو.....

## خواب سے حقیقت کی وہلیزیار کرتاایک سے ،افسانے کی صورت

اس سے علیک سلیک پچھ دن پہلے ہوگئ تھی۔ پھر
یہ ہوا کہ جب بھی وہ اور روبی لا بھریری یا کینٹین
جاتے تو رضاانور کو بھی سینڈ فلور پر اپنا ختظر یا تیں اور
یوں ایک تعلق ساہوگیا۔ روبی اگر نہ بھی آئی تب بھی
شرمین ملک، رضاانور حسن کے ساتھ ہی ہوتی۔ ونیا
جہاں کی با تیں ہوتیں، اپنی شب دروز کی معروفیات
ہاستادوں، کتابوں پر تبعرہ ہوتا اور مستقبل کی با تیں۔
استادوں، کتابوں پر تبعرہ ہوتا اور مستقبل کی با تیں۔
تعلق سے تعبیر نہیں کیا تھا، جس تعلق پر عموماً یو نیور شی
میں دوستیاں اس نے دیکھی تھی۔
میں دوستیاں اس نے دیکھی تھی۔

تعلیم سال اختیام پرتھا۔ اماں اس کے دشتے کے لیے بڑی پریشان رہیں۔ اماں، ابااس کے ہاتھ پریشا کے دیتے پریشا پیلے کر دینا چاہتے سے مگر وہ شوکت کے دیشتے پریشا مند نہیں تھی ۔ نہ جانے کیوں جب وہ بی اے بیس تھی تو اس نے امال کا ارادہ بھانے لیا تھا کہ وہ اپنے بھائے کو داماد بنانا چاہتی ہیں۔ مگر اس نے احتجاج نہیں کیا تھا، خاموش ہوئی تھی۔

شوکت مناسب شکل وصورت کالز کاتھا۔ بی کام پاس اور بینک میں ملازم تھا۔ مناسب رشتہ تھا گر اہاں، ابا اب بٹی کر رنگ و کھے کر پریشان سے جو شوکت کا ذکرسُن کر چراغ پا ہوجاتی تھی۔ حالانکہ شوکت اے جاہتا تھا اور وہ اس بات ہے بھی اچھی طرح باخبر تھی۔ گر کیوں اسے اب شوکت میں خرابیاں نظر آئی تھیں۔ وہ شوکت سے کیوں نہیں ملتی خرابیاں نظر آئی تھیں۔ وہ شوکت سے کیوں نہیں ملتی مخی۔ کیااس کی تعلیم کم تھی یااس کی تنخواہ؟ سوچ سوچ کراسے کوفت ہونے گئی۔

گھر کے ماحول میں بیزاری کا احساس تھا۔ امان، ابا کی نارانسگی کا بھی احساس تھا۔ چھوٹی خالہ شادی کی تاریخ لینے پر تلی ہوئی تھیں ادراماں اس کی ہٹ دھرمی سے نالاں تھیں۔اس دن امال نے اس سے غصے میں کہا۔

" شرمین تمہارے انکار کی وجہ کیا ہے؟ کیا یو نیورٹی میں تم نے کوئی لڑکا دیکھ لیا ہے؟" اوراس" کوئی" پراس کا دل زورے دھڑ کا اوراس کی نگاہوں



DAKEOGERAN COM

کے سامنے رضا انور حسن کا سرایا آئی۔'' رضا انور حسن'' ہاں وہ لاشعوری طور پر اسے پسند کرنے گئی ہے ۔اس کی وجاہت سے متاثر تھی۔ اس کی حسِ مزاح اسے اپیل کرتی تھی۔اس کے دیکھنے کے انداز میں ایک وقار تھا۔

"" اس باراس نے صرف رضا انور حسن کے لیے سوچا۔ شروع سے اب تک کی ملاقا تیں، اس کی باتیں کرنے پراسے احساس ہوتا کہ باتوں سے تو مہیں اس نے شرمین ملک پریظلم کیا کہ وہ اسے پہند کرتا ہے گر ہاں اس کا جود کھنے کا انداز اسے سراہے والا ہوتا تھا اور سرا ہا اسے جاتا ہے جے پہند کیا جاتا ہے۔

"لو رضا انورخسن تم مجھے جائے رئے۔" یہ سوچ کر ہی اس کے ہونٹوں پرمسکراہٹ دوڑ گئی اور اسے اردگرداچھا لگنے لگا۔اماں سے لڑائی پروہ ہنس ہنس کر ماں سے بول رہی تھی۔ تبدیلی کا احساس

اے اپی باہر کی دنیا میں نہیں اندر کی دنیا میں ہوا،
چزیں تو وہی تھیں، رشتے بھی وہی تھے اور اس کی
زندگی کے شب وروز بھی وہی تھے۔ لیکن پھر بھی
اسے سب کچھ بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ حالا نکہ یو نیورٹی
میں اس کا یہ دوسرا سال تھا۔ لیکن آج کل اے
یو نیورٹی بھی نئی نگ رہی تھی۔ ابتداء میں تو اسے
بو نیورٹی آ نابہت اچھالگا اور طالب علموں کی طرح وہ
بھی اے نئے ماحول میں آکر گھبراتی جہاں نظر
محسوں ہوتا کہ وہ اس کا ہی تعاقب کررہ جیس ۔وہ
بریشان ہوجاتی لیکن پھراس نے محسوں کیا ایسانہیں
بریشان ہوجاتی لیکن پھراس نے محسوں کیا ایسانہیں
کی طرف و یکھنے کی فرمت نہیں۔ کتابیں، کلاسز،
کی طرف و یکھنے کی فرمت نہیں۔ کتابیں، کلاسز،
حسوں بی بڑا ہوا ہے۔ پونیورٹی کے حوالے ہے۔
وکی کو کی



اس نے کالج میں جس رنگینی کا ذکر سنا تھا۔ ایسانہیں

شروع شروع میں تواہے بڑالطف آیالیکن پھر وہ کوفت کا شکار ہونے تکی ۔روزمہم سویرےاٹھنا ادر پوائٹ کے دھکے کھا نا۔ یو نیورٹی پہنچتے چینچتے وہ بے حال ی ہوجاتی پھر ایک لمبا فاصلہ طے کر کے دہ ڈیپارٹمنٹ تک آتی اور ڈیپارٹمنٹ بھی تھر ڈ فلوریر، كيا كينے اس يونيورش لائف كے ..... وہ طنزيه محراتی۔ میر پہنچے کہنچے تھکن سے اس پر رتت طاری ہونے لگتی۔ الٹاسیدھا کھانا کھاتی ، اماں کے ڈانٹنے یر نماز بھی مشکل سے پڑھی جاتی اور وہ بدحواس موجاتى \_شام كوكفر كاكام .....

تھا۔ کلاسیں یا قاعدہ ہوتیں۔

'' زندگی ان دنوں آئی تیز رفتارمحسوس ہور ہی تھی کہاہے آئینہ ویکھنے کا وقت نہیں ملتا تھا، جوضبح تیار ہوتے ہوتے آئیے میں اپنادیدار ہوتاتو دوسرے بی دن چرمیج نصیب موتارات عصراً تا که کیا بردی هی مجھے یو نیوٹی میں داخلہ لینے کی ۔ امال ایا نے تومنع کیا تھا اور کیا فا کدہ اتنا پڑھنے کا، کرنا تو مجھے وہی ہے چولہا ہانڈی۔وہ کوفت سے بیک اٹھاتے ہوئے سوچتی۔ پھرآ ہستہ آ ہستہ وہ اس ماحول کی عادی ہوگئ۔

اے نت نے کیڑے بہن کراور مج تیار ہوکر جانا اچھا لکنے لگا۔ قبقیم اسے شروع میں اپ تعاقب میں آتے محسوں ہوتے تھے وہ ان قبقہوں کا ایک جزوبتی چلی تی۔ گلے میں دو پٹاڈالے، میک اپ سے مزین چرے پر گلاسز لگائے وہ لوگ جھی سینڈ فلور سے گزرتیں تو میک اپ زدہ چبرے کا ٹکراؤ رضا انور حسن سے ہوتا، جو بحرز دہ شخصیت کا مالک تھا اور اس کی دوست رولی کا کزن تھا۔ رولی نے رضا انورحسن ے اس کا تعارف کردادیا تھا، جب وہ رولی سے لمنے جزل مسرى ۋيبار ثمنت آياتھا۔ اماں سے بول رہی تھی۔ گھر کے ماحول سے

بیزاری کا حساس اے اب محسوس نہیں ہور ہاتھا۔ گھر ہے یونیورٹی کا راستہ کافی طویل تھا۔ یوائٹ میں بیقی وہ کھڑی سے باہر کے مناظر کو دیمفتی تو سب نے نے لگ رہے تھے۔ایک نے بن کا احماس تھا۔ یو نیورٹی میں واک کرتے ہوئے راہداری میں لکے پھولوں میں آج زندگی کا بحربوراحساس موربا تھا، بەرنگ برنگے بھول دیکھنے ہے اسے زندگی کے رنگوں کی طرح محسوس ہورہے تھے۔

رضا انور حسن کے سنگ وہ بھی زندگی کے ان رنگوں کو دیکھتی گئی۔ یہی خوشیاں اسے جیون میں محسوس ہور ہی ہوں گی

" جیون ساتھی اگر وہ ہو جے آب طابی تو · زندگی کا ایک الگ لطف ہوتا ہے اس کا غصبھی یبارا لكتا بي 'اے كالح ميں ندا كے كم الفاظ ياد آرے تھے۔ ڈیارٹمنٹ کی سیرھیاں چڑھتے ہوئے وہ گلاس سر پر جمائے ہوئے اس مخصوص جگہ کو دیکھنے تکی ۔ جہاں رضا انورحسن کواینا منتظریا تی تھی۔ وہ وہیں کھڑا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہولئیں۔ شفق کے کئی رنگ اس کے چبرے یر بھر معے اس نے معمول کی طرح اس کا حال حال یو جھا تواسے آج ابیامحسوس ہور ہاتھا کدرضا انورحسن اس ہے ہیلی مرتبہ مخاطب ہوا اور اظہار عشق کرر ہا ہو۔ وہ ا بي كالاس لينے جِلا كيا اوروه درييار شنك أحمى -لیلچرنوٹ کرتے ہوئے بھی اے رضا انورحسن كا خيال تھا۔ آج كل رولي نہيں آ ربى تھى۔ ورنہ وہ اسے ضرور دل کا حال بتاتی۔

کلاس ختم ہو کی تواس نے رضا کواپنا منتظریا یا۔ لینٹین جاتے ہوئے وہ جب جب کھی بس اس کا جي جاه رما تھا كەلىنىن تك كاسفرا تناطوىل ہوجائے کہ رضا کے ساتھ اس کی زندگی بیت جائے۔لیکن رضا صرف کیٹین تک کے سفرتک ہی فی الحال اس



کے ساتھ جاسکتا تھا۔

" كيابات ب، شريين! آجتم خلاف معمول خاموش ہو، خریت ہے؟" رضائے ہی پر بیٹھتے ہوئے بوجھا۔

" بول .... ہاں نہیں تو۔" اس نے ایل منتشر دهر کوں کوسنجالتے ہوئے رضا کی طرف دیکھا تو اسے این طرف و کھتے ہوئے نظریں جھکالیں۔تھوڑی در فاموش رہی اس نے جائے کا کپ رکھتے ہوئے رضا کی طرف دیکھا تو دہ پھراس سے یو چھ بیٹا۔

" كوئى بات ضرور ب، كهوكيا بات ب؟" رضا کے حوصلہ دیے پرشرمین ملک کا دل جاہا کہ وہ اپنی ساری کیفیت اسے بتادے کہ وہ اسے جا ہتی ہے مگر

رضابات میے کہ امال ، ابا میری شادی کرنا عاہتے ہیں۔''رضااس کی طرف جرت ہے ویکھنے لگا۔ شرین کا جی جا ہا فورا کہددے کہم پریشان نہ ہو، میں بیشادی نہیں کروں گی۔' وہ ابھی بیالفاظ کہنے بی والی تھی کہ رضا ہے ساختہ بننے لگا اور وہ یر بیثانی ے اسے دیکھنے گی۔

شرمین ملک، بنتی بولڈاور ہارڈرن ہو، کیکن ہو ناعام ی لڑکی ، اتنا شر مار ہی ہوار ہے بھٹی ہاں کردو۔ تہارے والدین اچھا ہی سوچ رہے ہیں۔ کیا رکھا ہے لڑکیوں کی برد ھائی میں، میں تو اس برد ھائی لکھائی کے سخت خلاف ہول۔ ای جان نے روبی کو بہو بنانے کی خواہش ظاہر کی تو میں نے رضا مندی دے دی۔ کیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ اب یو نیور سی تہیں جائے گی بس گھریرہ کرسمسٹری تیاری کرے گی اور شادی کے بعد میں اسے چھنہیں کرنے دوں گا۔ عورت کی فرمہداری گھرسنجالناہے۔ ''روبی کے ذکر پر رضا کا چہرہ سرخ ہور ہاتھا۔ جا ہت کے سارے رنگ رونی کے ذکر پر وہ رضا کے چرے ویکھ رہی

سمحی۔ اس نے اپنے دل کو قابو میں کرتے ہو۔

'' پڑھائی کے خلاف ہو اور پڑھی لگھی لڑ کیوا ہے دوئی بھی رکتے ہو۔"

'' دوسی الگ بات ہے ادر شادی الگ ، اور پھر روبی بردهمی کلسی ہے۔ بس بے باک اور نڈر دبیں۔ و اس ماحول میں بھی ہے باک ہے نبیں آتی ،سادہ آتی ہے۔ شرمین معاف کرنا، بہاں آکر لڑکیاں، لؤ کیا نہیں رہتیں بلکہ حوریں بننے کی کوشش میں معصومیت کھودیتی ہیں۔ مجھے بے باک اور نڈرین ایک دوست میں تو پسند ہے ،منگیتر یا بیوی میں نہیں۔ یار پیریڈ کا وتت ہوگیا ہے، میں گلاس کینے جارہا مول - "وه جاچكا تقاليكن شرمين ملك ميس اب اتنادم نبیل تھا کہ وہ اُٹھ سکتی، وہ اینے توٹے دل اور بھرے خیالات کے ساتھ سوچ رہی تھی کہ رضا اِنور میں بے باک اور نڈر ہونے کے باوجود تمہیں میدند بتاسكي كه مين تمهيس جائي مول ي

أس نے گھڑی پرنظر ڈالی تواہے یادآ یا کہ آج اے جلدی گھر جانا ہے۔ جھوٹی خالہ شادی کی تاریخ لینے آ رہی ہیں۔ وہ بیک شولڈر پر انکائے یو نیورٹی كيث سے إبرة من جهال بائيك ليے شوكت كفرا تھااہے کھر پہنچانے کے لیے، جے دیکھ کروہ اُدای سے مسکرادی۔ شوکت کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اسے شانه کی بات مجی گلی۔ "زندگی میں اس مخص کا ہم سفر بننے میں زیادہ

لطف ہے جومحبت کرنا جانتا ہواور آپ ہے محبت کرتا

" ہاں۔"اس کا سر ہلا اور وہ دھیمے سے مسکرا دی ابنے اس فیلے پر کہ وہ شوکت کے سنگ ملنے والی خوشیوں سے ایے کمرکوبنائے گی۔ 쇼쇼..... 쇼쇼

# باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety







عورت کے دل کی تو کیمسٹری ہی دنیا سے زالی ہے۔بس ایک پیار بھری نظر ، دو پیٹھے بول۔اور عورت بے مول بک جاتی ہے مگر نعمان کوایسی کوئی خواہش نہیں تھی۔انہوں نے تو عالبًا ان ساڑھے پانچ سالوں میں مجھے بھی غورہے بھی نہیں دیکھا تھا کجا پیار بھری نظر اور .....

### سنبل ك شرد بارتلم سے، ايك ياد كارافسانه

ہمارے ہاں برادری سٹم بہت اسٹرونگ تھا۔اورکوئی خرابی نہیں تھی۔ بڑھایا لڑکیوں کو بھی جاتا تھا، بس لڑکوں سے پچھ کم ، میٹرک، انٹریا شمیل کریجویشن، شاویاں ہر حالت میں خاندان میں ہی ہوتی تھیں۔

ایسے بیں کمال بینہیں تھا کہ میں نے ڈاکٹر بننے کی خواہش ظاہر کی ، کمال بیرتھا کہ اسے فورا قبول کرلیا گیا۔ گراس پاداش میں میرے خوابوں کوزنجیر کردیا گیا،میرے بروں کو باندھ دیا گیااور مجھسے پرواز کی صلاحیت چھین لی گئی۔

Medical Aptitude Test

کلیئرکرتے ہی میرانکاح تایازادنعمان ہے کردیا

گیا۔نعمان مجھ ہے انیس سال برنے تھے۔ان

کی اب ہے آٹھ سال پہلے شاہا آپی ہے

زبردست انیئر کے بعد شادی ہوئی تھی۔شادی
کے دوسال بعد شاہا آپی کا پنے فرسٹ بے پی ک

پیدائش پر انقال ہوگیا، دو ہفتے بعد بی ک بھی

ڈیٹھ ہوگئ۔ اس کے بعد سے نعمان شادی سے
انگاری تھے۔نعمان میں کوئی خرالی نہیں تھی سوائے
اس کے کہوہ اپناامنگوں بھراوفت گزار چکے تھے۔
میری جگہ کوئی بھی ہوتی انہیں اس سے کوئی فرق
نہیں بڑنا تھا۔لیکن خوابوں اورخوا ہشوں کا تاوان
دینا ہی بڑتا ہے اور عورت کوتو ضرور۔

☆....☆....☆

میڈیکل کے پانچ سالوں میں کی ہاتھ میری طرف بڑھے۔امنگوں بھرادل تؤمیرے پاس بھی تھا۔ مگرخوابوں کی طرح میں نے دل اور جذبات کوبھی زنجیر کرنے کافن سیکھ لیا تھا۔ابتسام رضاجو اپنے خوبصورت لہج میں کہا کرتا۔'' ڈاکٹر روما! محبت سے منگر ہو۔ محبت روٹھ جائے تو زُلا دیتی ہے۔' وہ آرام سے بولا۔

'' محبت ہم سے راضی ہی کب ہے، جومزید رو منھے گی۔'' میں آ ہشگی سے کو یا ہوئی۔ '' مجیسی محبول سے گندھی لڑکی کے منہ سے

ووشيزه 118

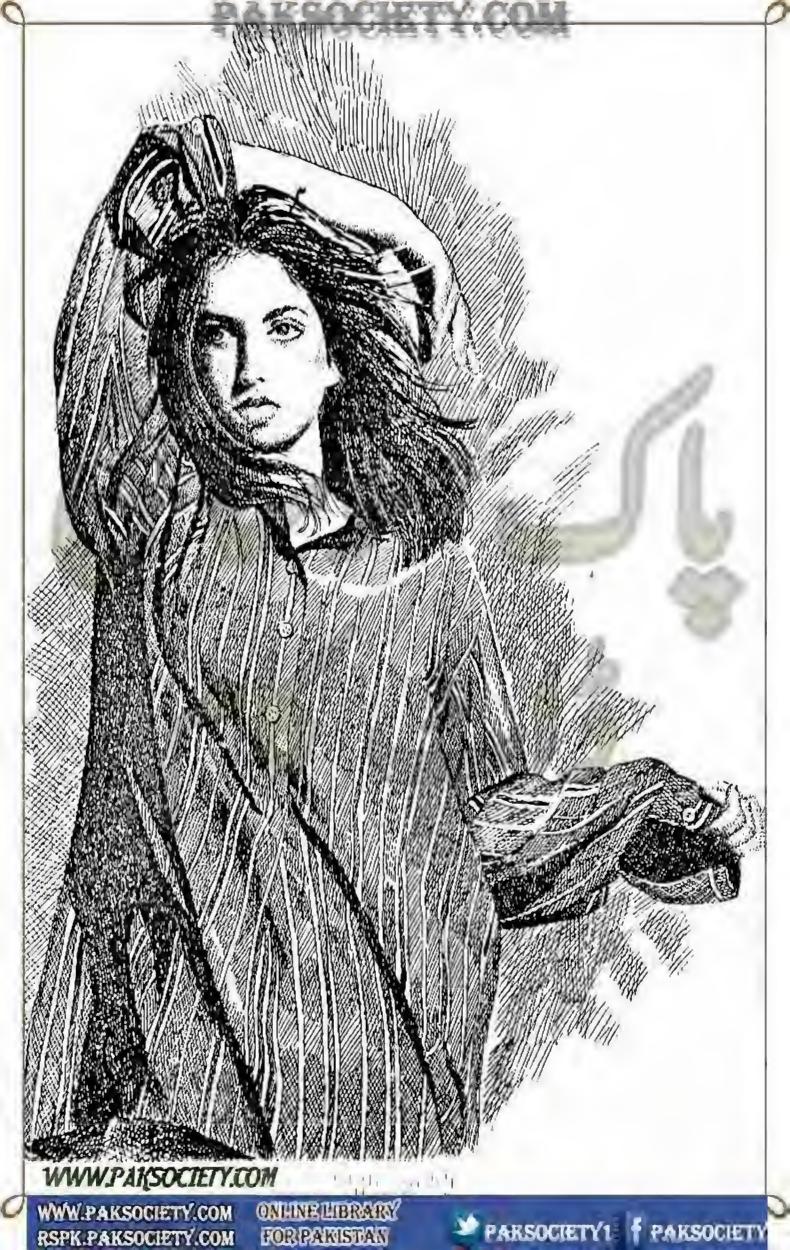

نے جمعے ریزروڈ کرویا ، واتی جمعے اولی تنہیں تما دلوں سے کھیلئے کا ۔ مگر میراقسور بھی تو نہیں تما ۔ میں نے بھی کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی اور کریلی بھی کیوں ۔ اپ اوقات سے بنو بی واقف تمی میں ۔ میں تو ایک بے بنا پھی تھی تھی ، اڑنے کی میں ۔ میں تو ایک بے بنا پھی تھی تھی ، اڑنے کی ملاحیت سے محروم ۔ میں نے اپ آئے آپ کو رُوڈ وڈ میں ۔ میں تو ایک بے بنا تھی ۔ میں اور کویا یہ میر ے کر دخفاظتی باڑھی ۔ مگر ڈاکٹر احرافساری نے بلا بھی ایک سے باڑھ کراس کرلی ۔ میں ان کا بھی حق مندوں کو بھی دکراس کرلی ۔ میں ایک کو ایک کو ایک کیوں ہوتا ہے ۔ '' میں ایک دکھی کی کے دو چلے آ ہے ۔ '' میں ایک دی کیوں ہوتا ہوگا کہ ایک کیوں ہوتا ہوگا کہ دہ چلے آ ہے ۔ دیکھی کی کی کو دہ چلے آ ہے ۔ دیکھی کی کے دہ چلے آ ہوگا ڈاکٹر!'' میں نے بے دیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا ڈاکٹر ان کیا ہوگا کیا ہوگ

العمای سے ہا۔
" اس سے ہا چلے گا کہ آپ کو تا ہ بین نہیں
ہیں۔ 'جواب ترنت آیا۔
" مجھے کو تا ہ بین ہی رہنے دیں۔ ' میں نے
Patient گی فائل رکھی اور وارڈ سے باہر کی
جانب قدم ہڑھائے۔

'' ڈاکٹرروما! آپ نے خودکوا تنا محدود کیوں کررکھا ہے۔'' ڈاکٹر احمراس سرے کی تلاش میں تھے جو مجھےاد هیڑ ڈالتا۔ دبیر سے جس میں اس میں

''آپ کولگتا ہوگا ڈاکٹر!ایسانہیں ہے۔'' میں نے ان کی بات کواہمیت نہیں دی۔ '' کیا چھپاتی ہیں آپ؟'' وہ ایکدم سے پرسنل ہوگئے ۔غصرتو آیا مگر میں نے قابویایا۔ پرسنل ہوگئے ۔غصرتو آیا مگر میں نے قابویایا۔ ''میرے پاس چھپانے کے لیے پر مہیں ہے

ڈاکٹر احر! میں ڈاکٹر روما نعمان ایم بی بی ایس، نعمان عذیر بی ایج ڈی اِن نیوکلیئرفزئس کی وائف موں۔ فی الحال رفعتی نہیں ہوئی مگر ہاؤس جاب ایسی بات سن کر حبرت ہوئی۔'' اس کے لفظوں میں بی نہیں چبرے پر بھی حبرت تھی۔ میں بی نہیں چبرے پر بھی حبرت تھی۔

"معبت مجھے کوندھ کر بھول گئی ہے، دوسرے ہاتھوں میں تھا گئی ہے کہ جوسلوک جا ہے کرو، یہ محبتوں سے گندھی ہے۔ نہ شکوہ کرے گی نہ فریاد۔"میں استہزائیہ النی۔" جو ڈھالنا ہے ڈھال لو۔"

ڈ ھال لو۔'' ورنہیں قطعی نہیں ہمجت کسی کونہیں بھولتی ۔اس کا دامن بڑا وسیع ہوتا ہے۔ بیسب کوا ہے دامن میں سمیٹ کررکھتی ہے، بگھر نے نہیں دیتی۔''اس نے مجھ سے قطعی متاثر ہوتے بغیر کہا۔

پھراس نے مجھے کیوں بھیر دیا۔ اپنوں سے محبت کی سزا اتن کڑی!! کیا تھا، جو محبت مجھے احتجاج کرناسکھادین استحادین مگر کہدنہ سکی۔

'' ڈاکٹر ابتسام! سے ایک لائینی اور نضول بحث ہے۔'' کہا تو ہے کہا۔ در لوزن میں اور میں اور میں اور میں میں اور میں

'' ہاں ایک شادی شدہ عورت کی زندگی میں ایٹ شوہر کی محبت کے سوا ہر محبت فضول اور لا لیعنی ہوتی ہوتی ہے۔'' میں نے مل صراط پار کر ڈالا۔ '' ڈاکٹر روہا! کم از کم آپ کو بتانا تو جا ہے۔''

تھا..... میرا سفر بہت طویل ہو چکا ہے اور واپسی بہت مشکل ہے۔' ابتسام کالہجبٹو ٹاٹو ٹا بکھرا بکھرا

''' کیا اینے ماتھ پرٹیٹو کر دالوں۔'' میں پتا نہیں کیوں تکنی ہوگئی، پھر میں رُکی نہیں۔ نہیں کیوں تکنی ہوگئی، پھر میں رُکی نہیں۔

ہاؤس جاب کے دوران بھی کتنی ہی نظروں میں محبت لہرائی تھی مگر ڈاکٹر ابتسام رضا کی بات

رونيون

'' ڈاکٹر رو ما! تعلق روگ بن جائے تو اس کو تو ڑیاا چھا۔'' انہوں نے ہولے سے کہا۔ '' ڈاکٹر احمر! کچھ تعلق ایسے ہوتے ہیں جو ٹوٹ جا کیں تو زندگی کوروگ بنادیتے ہیں۔'' میں جواب دے کرڑکی نہیں۔ جواب دے کرڑکی نہیں۔

بعد میں بھی ڈاکٹر احمر کی ساحر آ ٹکھیں اور ساحرالفاظ کی جاد وگری مجھےرو کنے کی کوشش کرتی رہی ۔مگر میں نے آ ٹکھیں اور کان بند کر لیے۔ دی سے ساگلہ گل سے خریں کا سامہ میں

'' کب تک بھا گیں گی ، آخر تھک کر گر پڑیں گی۔'' وہ کہتے۔

'' گرنا ہوتا تو بہت پہلے گریرای ہوتی۔ جو این مرضی کے خلاف پہلا قدم اٹھا لے۔اس کے کیے باقی کا راستہ آسان ہوتا ہے۔'' میں نے آرام سے کہا۔

" تو یہ مانتی ہیں کہ یہ داستہ آپ کی مرضی کا خالف ہے۔ " ڈاکٹر احمر میری پکڑ پر مشکر ائے۔
" میرے نا ماننے سے حقیقت بدل تو نہیں جائے گی۔ " میں نے مصندی آ ہ بھری۔
" تو راستہ بدل کیوں نہیں گیتیں ، من جا ہا راستہ۔ " ڈاکٹر احمر مجھے بخاوت کی ترغیب دے

''بغاوت مشكل نہيں ہوتی ڈاکٹر! مشكل ہوتا ہے ثابت قدم رہنا۔'' میں نے کہا۔ '' اس ثابت قدمی كا كوئی صله بھی تو ہو۔'' ڈاکٹراحمر چڑسے گئے۔

''عورت کب صلے کی تمنا کرتی ہے۔'' میں نے استہزائیہ ہنتے ہوئے کہا۔ ''

'' جوخود ڈوبنا جاہے اسے کون بجائے۔'' ڈاکٹر احمر میرے بیچھے بھا گئے بھا گئے تھک گئے تھے۔گرمیں ڈاکٹر احمر کو بتانہ کی کہ جھے وہ بغاوت کمل ہوتے ہی ہوجائے گی پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ اسپیٹلا ئزیشن کے لیے ملک سے باہر چلی جاؤں گی۔ میں ہارٹ سرجن بننا چاہتی ہوں۔بس یا اور پچھ۔'' میں سب بتاتی چلی گئی گر بینہ بتاسکی کہ میں ہارٹ سرجن بننا چاہتی ہوں گر خودمیرے دل کا کوئی علاج نہیں ہے۔

آئے ساڑھے یانج سال گزرنے پربھی میں اس تعلق کو دل سے تبول نہ کر کی۔ میرا دل آج بھی نعمان عذر کی محبت سے خالی ہے اور خود نعمان عذر کا بھی تو۔ آگر نعمان کوشش کرتے تو کیا ایسا ممکن نہیں تھا۔ تھا بالکل ممکن تھا۔

عورت کے دل کی تو کیمسٹری ہی دنیا سے نرالی ہے۔ بس ایک پیار بھری نظر، دو میٹھے بول۔ اور عورت ہے مول یک جاتی ہے مرنعمان کوالی کوئی خواہش نہیں تھی۔ انہوں نے تو غالبًا ان ساڑھے پانچ سالوں میں مجھے بھی غور ہے بھی نہیں و یکھا تھا کیا پیار بھری نظراور دو میٹھے بول۔ نہیں و یکھا تھا کیا پیار بھری نظراور دو میٹھے بول۔ '' سب کچھے بتایا ڈاکٹر روما! ایک بات بتانا بھول گئیں۔'' اس نے بڑے فرامائی انداز میں کے برے ڈرامائی انداز میں

''کیا؟''ہیں نے پوچھا۔ '' یہ کہ ڈاکٹر روما! کے دل کونعمان عذیر کی محبت نے جھوا بھی نہیں ہے۔ یہ دل آج بھی کورا ہے۔ اور اس میں محبت کی ہُوک ہے۔'' انہوں نے اپنا تجزیبہ بیان کیا اور وہ گنگ رہ گئی۔ اتنا صائب تجزیبہ۔

ما مب برید
''کیوں درست کہدر ہا ہوں ناں!''انہوں
نے میرے سامنے چنگی بجائی۔
'' پہنیں آپ کیا کہدرہے ہیں۔ مجھے تو کچھے
سمجے نہیں آرہا۔'' میں نے لا پروائی برتی اور آگے
سمجھین آرہا۔'' میں نے لا پروائی برتی اور آگے
R.M.O

NPAKSOCIFTY COM

کا درس بیکار دے رہے ہیں کیونکہ وہ خود بھی وہ نہیں تھے جومیرے دل کی سرز مین پرمحبتوں کی آبیاری کڑپاتے۔جومیرے من میں پھول کھلا پاتے۔ کڑپاہے۔جومیرے من میں پھول کھلا پاتے۔

اور میری محبت نے جہاں مھٹے فیکے وہ شریل احمد تھے۔ کیونکہ میری روح محبت کی پیاس سے ترخی ہوئی تھی۔ اور محبت کی پیاس محبت سے ہی بچھتی ہے۔ محبت محبت ہی سے ہار مانتی ہے۔ محبت محبت کا ہی ساتھ جا ہتی ہے اور محبت محبت کے قدموں میں ہی جھکتی ہے۔ اس کے سامنے کھٹے اور

ماتھائیک دیں ہے۔

شرجیل احمد باکلٹ تھا۔ وہ کہتا تھا اور وقت کھہر جاتا تھا بھم جاتا تھا۔ رُک جاتا تھا۔ میں نے اتنی خوبصورت مردانہ آواز بھی نہیں سی تھی۔ بھاری آواز کھہراکھہرا پرفسوں لہجہ، وہ کہتا۔

" واکٹر روما! مجھے بس اپنے ساتھ کی نوید وے دو۔ مجھے مالا مال کردو۔ پھر میں تمہیں پوری دنیا دکھاؤں گا۔ میری ہرفلائٹ برتم میرے ساتھ ہوگی۔ " اور جوابا میں پچھ نہ گہتی گر میرے کئے ہوئی ۔ " اور جوابا میں پچھ نہ گئے۔ چھپایا میں نے پچھ شرجیل ہے جھپانے کا فائدہ ہی کوئی شہیں تھا۔ اور شرجیل کے قدموں میں میری محبت بہیں تھا۔ اور شرجیل کے قدموں میں میری محبت ہاری تھی میرا ایمان نہیں۔ اور محبت کو دھوکا دینے والا تو سب سے بڑا گناہ گار ہوتا ہے۔ اس کی تو کہیں بھی معانی نہیں ہے۔

'' تم إن .....ان چابی زنجروں کوتو رکوں نہیں ڈالٹیں۔' وہ مجھے بغاوت کا درس دیتا۔ '' کچھے زنجیریں تو رنے کے لیے نہیں ہوتیں۔ان زنجیروں کی عادت ہوجاتی ہے۔ یہ زنجیریں ہاری روکس بن جاتی ہیں۔اگر ہم ان زنجیروں کو تو رُنے کی کوشش کریں تو یہ ہاری

رونس ہے ہمیں جدا کردیق ہیں۔ ہمیں مرجھادیق ہیں اور مرجھائے پودے کے ساتھ کوئی نہیں رہ سکتا۔''میں نے آ ہتہ آ ہتہ کہا۔

'' تو چھر تمہارا، میرے ساتھ ہونے کا مطلب؟''وہ جھنجلا گیا۔

"اس لیے شرجیل! کہ میں محبت کرنا چاہتی تھی، ہے حدو ہے پناہ۔ میں چاہتی تھی کی کو میں چاہوں اور کوئی مجھے چاہے ہے حدو ہے پناہ۔ میں جاننا چاہتی ہوں محبت ہے کیا؟ یہ کیسی مدھر ہے جو مرش کردیتی ہے۔ اس میں گیا اسرار ہے۔ یہ کیوں مسرور کردیتی ہے؟ یہ کیوں سرخوشی عطا کرتی ہے؟ یہ کیوں سرخوش عطا کرتی ہے؟ یہ کیوں سرخوش وحواس سے برگانا کردیتا کیسا نشہ ہے جو ہوش وحواس سے برگانا کردیتا ہے۔ بورگ رگ میں بہنے گئا ہے۔ بیس بول رہی تھی اور آنسو میری آئی تھوں کے لبریز پیالے ہے۔ بہنے کو بے تاب تھے۔ اور شرجیل نے آئییں این انگی کی پور پرسمیٹ لیا۔

المجھ آئی تک بدا ہے مشرقی ماں باپ مجھ آئی گئیں اولاد کی آئے۔ ساری زندگی معمولی معمولی خوشی بھی اولاد کی حجول میں ڈالنے کے لیے بناب رہنے والے ، اولا و کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کس آسانی سے ملیا میٹ کردیتے ہیں۔ 'اس نے دکھ سے کہا۔

'' روایات مائی ڈیئر روایات! ہاری روایات! ہاری روایات، ہارے رواج، ہاری رسوم، بیسب ہیں ہماری زندگی، ہاری خوشیوں کے دہمن۔اور ان سے بغاوت ..... ہرخض کا حوصلہ ہیں ہوتا۔ پورے سیٹ آپ سے لڑنے کا ۔ تو کسی کو تو جینٹ چڑھنا ہی ہے۔ سوعورت سب سے آسان ہدف ہوتی ہے۔ زندگی بھر کیے گئے احسانوں کا بدلہ آیک ہوتی وار میں آتارلیا جاتا ہے۔'' میں اذبیت پندی سے مسکرائی۔



" تم تو پڑھی لکھی ہو، تم کیوں ان ریت و رواج اور رسوم کے خلاف بغادت نہیں کرتیں۔" اس نے پھرا کسایا۔

''میری تعلیم ہی تو میرے پیروں کی سب
سے بھاری زنجیرے۔ کیونکہ اگر میں نے بغادت
کی تو مجھ سے زیادہ تعلیم بری تھہرے گی اور میرے
ساتھ ہی میرے خاندان کی ہرلڑ کی پراعلی تعلیم کا
داستہ بند کردیا جائے گا اور یہ مجھے ہونے نہیں
دینا۔ چاہے اس کے لیے مجھے اپنی محبت کا ہی
تاوان کیوں نہ ویٹا پڑے۔'' میں نے بے کیک

'''تہہاری سوچ قابلِ گخر ہے مگر فرض کر وہم تو ٹابت قدم رہو، مگر آ گے کوئی اور بغاوت کر دے تو؟''اس نے بھی حتی الامکان سمجھانے کا بیڑوہ اٹھا کہ انتہا

تب بات تعلیم برنہیں آئے گی کیونکہ میری مثال سامنے ہوگ ۔ پھر وہ لڑکی ہی بری کہلائے گی ۔ میں بارش کا وہ بہلا قطرہ بننا جا ہتی ہوں ، جو دھرتی کی بیاس بجھا دیتا ہے اور اس پہلے قطرے کی تقلید میں قطرے ، قطرے ور قطرہ گرکہ بارش بن جاتے ہیں۔ جھے سے ملے بھی کی او کیوں نے اعلى تعليم كا حصول جا يا مكر تنى كوا جازت نبيس ملى، مرف مجھے ملی ۔ تو میں بھی ایسانہیں کروں کی کہ این بزرگول کا یقین اوراین سیجیے آنے والیوں اورا بي طرف ديكھنے واليوں كا مان تو ژووں \_ ميں بھی ایس بری مثال نہیں بنوں کی کہ جومیرے خاندان کی لڑ کیوں کی راہیں کھوٹی کرے، انہیں بندكردك-"ميرع وائم بلند تقي عاہے اس میں تمہارے دل کا خون ہوجائے۔ اس نے بڑی بے بی سے مجھے دیکھا۔ " ميرے ول كا خون ميرے بعد آنے

والوں کی راہوں کے دیوں کا فیول ہے گا۔ان کی راہوں کوروش کرے گا۔ اورشر جی بغاوت مشکل نہیں ہوتی۔ بغاوت تو سب سے زیادہ آ سان ہے اور بغاوت کا میاب بھی ہوجاتی ہے مگر بیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ ہم این حصے میں کامیابیاں رقم كركے دوسرول كى راہ كھوئى كردية ہيں۔ان کے جھے میں ناکامیاں ہی ناکامیاں لکھ دیتے ہیں اور پھراینے لیے تو سب ہی جی لیتے ہیں مگر زندگی کا مقصد دوسروں کے کام آنا ہے۔ "میں نے پھیک ی ہلسی کے ساتھ کہااوراس نے مجھے دیکھااور چلا گیا۔ اور آج میں بورے یقین سے کہتی ہول کہ میں نے محبت کو جیاہے بوری سانسوں کے ساتھ۔ اس نے میری سرزمین دل پر قدم رکھا ہے، مجھے ا پنا احساس بخشاہے۔ میں نے محبت کے ساتھ یرواز کی ہے، بے یروں کے ساتھ بھی، مجھے اپنا ساتھ بخشا اور پھر چھوڑ گئی۔ مگر اپنی یا د کا زادِ راہ چهور گئی، آج سوچول بھی تو کوئی شرمندگی دل میں سرنہیں اٹھاتی کیونکہ دل کی راہوں پر میں نے ہمیشہ د ماغ کو دریان رکھا۔

اس کے محبت بھی میرے دل میں شرمندگی بن کر میری رکوں میں انہیں انہیں انہیں میشہ نخر بن کر میری رکوں میں دوڑی ہے۔ ای محبت نے نعمان کی بے حسی کے دوڑی ہے۔ ای محبت نے نعمان کی بے حسی ہے ملال کودھودیا۔ انہوں نے بھی مجھ سے مجبت ہیں کی مگر مجھے افسوس نہیں ہے۔ مجھ سے نہیں کی مسی سے تو کی ہے۔ اور کسی نے مجھ سے اور میں اور میں نے بھی تو کسی سے کی ہے۔ محبت اعزاز ہے میں اور اسے میں نے اعزاز کی ما نندہی وصول کیا۔ اور اسے میں نے اعزاز کی ما نندہی وصول کیا۔ اور اسے میں اور کی ما نندہی وصول کیا۔ شرمندگی کا طوق بنا کر گلے میں نہیں ڈالا۔ محبت شرمندگی کا طوق بنا کر گلے میں نہیں ڈالا۔ محبت نے مجھے محروم نہیں رکھا۔







"وہی تو ..... بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اپنے باس کو امپرلیں کرنے کے لیے لڑکیاں گروں سے مزیدار کھانے پکا پکا کرلارہی ہیں اور محترم سروھن وھن کرتعریفیں کیے جارہے ہیں! یہاں بیوی پورے دن گرمی میں کھتی رہے۔صاحب کویہ دکھائی نہیں دیتا۔" عرفات.....

#### شک کی دیمک کاشکارایک دوشیزه کا فسانه خاص

''مہر! کاش میرے پاس الی طاقت ہوتی کہ میں تہیں اپنی محبت اور خلوص کا یقین دلا یا تاہم بھی کیوں نہیں ہو، میری زندگی میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ایک تم ہی کائی ہو۔''عرفات نے بیوی کے قریب بیٹھتے ہوئے ،اپنے بالوں کو مٹی میں جکڑا۔وہ جیب جاپ آنسو بہائے جارای تھی۔

''یار! مخفوتو، نیرادل ہے کوئی بازار تو نہیں کہ اس میں ایک ہجوم اکٹھا کرلیا جائے''۔عرفات علی ایسا ہی صاف کوتھا، اپنے جذبات اور تاثرات کا اظہار وہ بورے بھر بورانداز میں کرتا آیا تھا۔ اس وقت بھی اس نے ایسا ہی کیا۔

ورکیا پتاچندسالوں بعد جب آپ کا محبت سے جی اوب جائے ، تو آپ اسے گھر دالوں کے پاس لوٹ جا کیں دندگی کیے گزاروں گی؟ آپ بھی کہیں مگر یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ مرد دات کو بدلتے در نہیں گئی، مہرین کے چبرے پر داری سیاہ رات کی طرح بھیلتی جگی گئی۔ عرفات نے ادای سیاہ رات کی طرح بھیلتی جگی گئی۔ عرفات نے ادای سیاہ رات کی طرح بھیلتی جگی گئی۔ عرفات نے

چونک کردیکھا۔ ہونٹ تو اس کی مہر کے ہی تھے ، مگر
ان سے نکلنے والے جملے کسی اور کے لگے۔اس نے
ایک مصندی آ ہ بھری۔ شروع سے ہی مہر کا اتنا خیال
رکھنے کے باوجود، پتانہیں کیوں وہ آج کل عدم تحفظ
کا شکار ہونے لگی تھی۔ یہ نفیسہ بھائی کی پڑھائی ہوئی
پٹیاں تھی ، جوان کی خوشگوار نخلتان زندگی میں دکھوں
گی گرم ہوا جلنے لگی ،

''ایک تو ..... پرمهرجیسی بے وتوف الرک! آج کل ان کی مرید بنی ہوئی ہے اوربس ان ہی کی آنکھول سے دنیا کو دیکھے جارہی ہے''عرفات نے اپنی شریک زندگی کو دانت کیکچا کر دیکھا۔آنکھوں میں نمی لیے، وہ اس کو خاموثی سے شکے جارہی تھی۔ مہرین کی موجودگی میں اتنا سکوت ..... وہ تو ہر وقت چیجہاتی ،عرفات کے اردگردڈ ولتی رہتی تھی۔

" مجھے محسوس ہوا کہ میری ہم سفری میں ساتھ گزارے جانے والے چندسال میری سچائی کے گواہ ہیں مہیں محبت کی برکھ ہے۔ہم ایک



BY KEUGIELLAN COM

دوسرے کے بہت نزدیک ہیں۔ گرسب باتیں مفردضات ثابت ہوئیں۔ تم تو آج بھی فاصلوں پر کھڑی ہو۔''عرفات نے دھیمے اور پُر الر کہیج میں مہرین کو سمجھانے کی کوشش کی۔

عرفات کے یوں افسر وہ ہونے پر مہرین نے شوہری طرف دیکھا، نگاہیں آپس میں کمرائیں محبت کا کرنٹ سااس کے وجود میں دوڑا۔ وہ ایک دم اپنی ناراضی بھلا کرعرفات کی بیش قدمی کا خوشگوارا نداز میں جواب دینا چاہ رہی تھی کہ نفیسہ بھالی کی باتوں سے اس کے گرد جود شک کا حصار تھنچا ہوا تھا، اس نے قدم آگے بروھانے نہ دیا۔ مہرین آیک تھا، اس نے قدم آگے بروھانے نہ دیا۔ مہرین آیک

یاتیں دم بچھ گئی، وہ سیاٹ چبرے لیے عرفات کے سائے وال پر سے اٹھ گئی اور کمرے سے باہرنگل گئی۔

الہج "کوئی تو میری حالت پر رحم کھائے۔ مہرین کا کسیر ٹاوان و وست سے بالا بڑ گیا ہے؟ شکیل تیری

" لولی تو میری حالت پر رم کھائے۔ مہرین کا کیسے نادان دوست سے پالا پڑ گیا ہے؟ شکیل تیری بیوی کا اللہ بھلا کرے۔ کیوں میری مہر کی برین داشنگ کر رہی ہیں؟" عرفات نے بیوی کی بے وقونی پراپناماتھا تیج کیج بیٹ ڈالااورا ہے دوست سے دل ہی دل میں استدعا کی۔

اے اگرزرابھی الہام ہوتا تو وہ بھی بھی میرا کا ذکر مہرین سے ندکرتا۔اس کے دل میں کوئی چورنہیں تھا ،ای لیے اس نے مہرین سے ریہ بات نہ



ناراض ہوگراندر چلی گئی اورعرفات ماضی کی مہرین کو یاد کرنے لگا،جس کی زبان پرمحبت کی ایسی حاشی تھی کہ ہرایک اس کا گرویدہ ہوجا تا۔

☆.....☆.....☆

ان دنوں کی ملاقات ایک اسکول میں ہوئی۔
عرفات اپنے بڑے بھائی راحت کے دونوں بچوں کو
صبح صبح آفس جاتے ہوئے اسکول ڈراپ کرتا
تھا، کیوں کہ راحت کی دوسرے شہر میں نوکری
تھی۔مہرین اسی انگلش اسکول میں کوآرڈینیٹر کے
عہدے پرفائز تھی۔جیئی رنگت،موئی موئی آنکھوں
اور متناسب سرائے کی حامل مہرین عرفات کو پہلی نگاہ

میں ہی بہت اچھی گئی۔
اسکول میں بھی بھی بچوں کی ماہانہ کارکردگی کے
حوالے سے بلائی جانے والی میڈنگ میں عرفات اور
مہرین کے درمیان بات چیت ہونے گئی ہے
تکلفی بڑھی تو وہ آپس میں گھل مل گئے۔ من موفئ ک
مہرین عرفات کے دل ود ماغ پر چھاتی جائی گئے۔اسے
مہرین عرفات کے دل ود ماغ پر چھاتی جائی گئے۔اسے
مان نہیں جا ہتا تھا۔

عرفات اپنے گھر والوں کی بنیادی سوچ سے با خوبی واقف تھا، جانتا تھا کہ اس کی راہ میں خاندائی رواج رکاوٹیں کھڑی کردیں سے۔ای لیے بہت سوچ سمجھ کر وہ اس کانٹوں بھری راہ میں مہرین کو الجھانے ہے گریزاں ہوا۔ول مضطرکو جھڑکیاں دیتا، خاموشی ہے پیچھے ہٹ گیا۔

عرفات نے مصروفیت کا بہانہ بنا کر بھائی کے بچوں کو اسکول وین لگادی ۔اسکول،میننگ والے دن اسے آفس میں ضروری کام پڑ جاتا یوں مجبوراً بھا بھی کو جاتا پڑتا لگا۔مہرین اس کی راہ گئی رہ جاتی ۔وہ دراز قد اور وجیہہ عرفات علی سے سحر میں گرفتار ہو چکی تھی،اس کے یوں اچا تک غائب ہو جانے ہر جو جانے ہو جانے ہر جو جانے ہو جانے ہر جی جی جو جانے ہر جانے ہر جانے ہر جانے ہو جانے ہر جانے ہر جانے ہو جانے ہو جانے ہر جانے ہر جانے ہو جانے ہر جانے ہو جانے ہر جانے ہو جانے ہو جانے ہر جانے ہو جانے ہر جانے ہو جانے ہر جانے ہو جانے ہو جانے ہر جانے ہر جانے ہو جانے ہو جانے ہر جانے ہو جانے ہو جانے ہو جانے ہر جانے ہو جانے ہو جانے ہو جانے ہر جانے ہو جانے ہو جانے ہو جانے ہو جانے ہو جانے ہو جانے ہر جانے ہو جانے

چھپائی۔اور بات کی اور رنگ میں رنگ دی گئی۔
'' مہریار آج میں نے لیج میں جو جاؤمن کھائے
کہ ، بڑے سے بڑے ریستوران میں بھی نہیں ملتے
ہوں گے۔' مہرین شوہر کے ساتھ بیٹھی خوش گپیوں
اور چائے سے لطف اندوز ہورہی تھی عرفات نے
اور چائے سے لطف اندوز ہورہی تھی عرفات نے
اسے بتایا وہ چونک گئی۔

''اچھا! کہاں؟ آفس کے کیفے میریا میں بنا تھا؟ مہرین نے اشتیاق سے بوچھا۔

در نہیں وہ جو میری ایک اسٹنٹ ہے ہیں اور حق اسٹنٹ ہے ہیں ایک اسٹنٹ ہے ہیں کا دیوانہ حق ۔اسے جب سے پتا چلا کہ میں جائیز کا دیوانہ ہوں ۔وہ بھی کہمی لینج میں میرے لیے بچھ بنا کرلے آتی ہے ۔مگر آج کے چکن جاؤمن توادھم تھے،مزہ آئی ہے ،مزوات نے آئھ بند کرکے چھارہ بھرا۔اس آگیا،عرفات کے قرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ اتن کی بات کا بوں بین کر اور کی میں بات کا بوں بین کر اور کی میں بات کا بوں بین کر اور کی کے قرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ اتن کی بات کا بوں بین کی بین میں جائے گا۔ وہ کی کے در کی تھے گی۔ وہ کی کے در کی کے اور کی کے در کی کے کی در کی کی کے در کی کی کی کی کے در کی کی کی کو بون شک کی نگا ہوں ہے در کیکھے گی۔

د واه بھی واه کیا کہنے ہیں؟ آپ کی جرأت کو سات سلام پیش کرتی ہول' وہ ایک دم سیکھی مرج بن گئی۔

و کیا کہدرہی ہو؟ الی بات ..... انجی عرفات کے منہ کی بات ممل بھی نہ ہو پائی کہ مہرین نے تیزی سے کا ٹا۔

''وہی تو۔۔۔۔ ہات یہاں تک پہنے گئی کہ اپنے اس کوامپرلیس کرنے کے لیے لڑکیاں گھروں سے مزیدار کھانے بکا پکا کرلارہی ہیں اور محترم سروھن رھن کرتعریفیں کیے جارہے ہیں! یہاں ہوئی پورے دن گرمی میں کھتی رہے۔ صاحب کو یہ دکھائی نہیں ویتا۔''عرفات کا منہ کھلا کھلاکارہ گیا۔غلطہی کی سب سے او نجی چوٹی پر چڑھ کرمہرین نے معصوم می لڑکی کے ساتھ ہے دھڑک اپنا بڑا بھائی گردانتی تھی۔وہ ویا جب کہ سمیرا! اے اپنا بڑا بھائی گردانتی تھی۔وہ ویا جب کہ سمیرا! اے اپنا بڑا بھائی گردانتی تھی۔وہ



نہیں منایا، اپنی چھوٹی می دنیا میں جلد ہی مکن ہو گئے۔

عرفات اور مہرین کی محبت۔ شادی کے ایک سال کے اندر اندر مزید پردان چڑھی۔ وہ دونوں محلے بھر میں ایک مثالی جوڑا کہلانے گئے۔ان کے ازدواجی زندگی میں ہونے والے معمولی اختلافات کمھی بھی گھر کی جار دیواری سے باہر نہیں نکل باتے ۔عرفات کے آفس جانے کے بعد مہرین کام کھانا پہاتی ۔اس کے بعد کھانا پہاتی ۔اس کے بعد وی نگا کریا کوئی اچھی کی کتاب ہاتھ میں لے کر بیٹھ جاتی ،کھی بھی ویک اینڈ پر میکے کا چکر لگا آتی ۔ مگر جاتی ،کھی بھی ویک اینڈ پر میکے کا چکر لگا آتی ۔ مگر بیٹھ بین ایک ہی طرح کے کاموں سے اب وہ بیزار رہنے گئی ۔۔اولاد ہوجاتی تو شاید دہ مصروف ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی کی میں ایک ہیں ۔ایک ہوجاتی سے بات منظور نہ تھی ۔ایک ہوجاتی سے نہائی کاشکوہ کر بیٹھی ۔ایک دن مہرین شریک حیات سے نہائی کاشکوہ کر بیٹھی ۔ ایک

اوی ہوا، جس کا ڈرتھا۔ عرفات نے سوچااور عجیب سے احساس سے دو چار ہوگیا۔ اسے اپنی محبت الرک کو تنہائی کے درد سے ہمکنار کردیا۔ عرفات کے باقی شخوں شادی شدہ بھائی اب بھی فل جل کر ان کے والدین کے ساتھ اسی بڑے سے گھر میں رہتے ہی میں اس کا دل اپنے گھر کے لیے مجلتا، وہ والدین کے انہائی میں فل کر مہرین کے لیے مجلتا، وہ والدین کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اسے تا حال تا کامی کا منہ دیکھنا پر رہا تھا۔ وہاں کی رونق کے مقابلے میں کی بیاں کے اسمیلے بن پر بھی عرفات کو اپنے گھر والوں کی زیادتی کا احساس ہوتا۔ انہوں نے مہرین کی ساری خویوں کو صرف ان کی نگاہ میں ایک خامی کی خاطر نظر انداز کردیا کہ وہ ان کی برادری میں سے خاطر نظر انداز کردیا کہ وہ ان کی برادری میں سے خاطر نظر انداز کردیا کہ وہ ان کی برادری میں سے خاص کی ہیں ہوتا۔ انہوں نے مہرین کی خامی کی خامی کی میں تھی ۔ اسی لیے شادی میں رکاوٹیس ڈائی گئیں،

پریشان ہو آخی مگر ان کے درمیان کون سے عہد و پیان ہوئے تھے جو وہ عرفات کا کریبان پکڑنے کا حق رکھتی ۔ بوں اس کا سیل نمبر ہونے کے باوجود مہرین کی نسوانی حیانے رابطہ کرنے سے بازر کھا۔ عرفات جتنا اس سے دور بھاگ رہا تھا۔وہ اتنا ہی یادآئے جاتی۔

رات گئی، ہات گئی 'کے مصداق ۔اس کا خیال تھا کہ وہ مہرین کو بھول جائے گا مگر دو دن میں ہی اسے احساس ہوا کہ ہات اب بہت دورنکل گئی ہے۔
مجت کی جزیں تو دل کی زمین کے اندر ہی اندر پھیل مجت کی جزیں تو دل کی زمین کے اندر ہی اندر پھیل مجت کی جزیر زندگی میں ۔اس کے لیے اب مہرین کے بغیر زندگی محرار نامکن ہوگی مروہ ہونٹوں ۔ کچھالیی ہی حالت مہرین کی بھی ہوگی مروہ ہونٹوں ۔ کچھالیی ہی حالت مہرین کی بھی ہوگی مروہ ہونٹوں ۔

عرفات کی ہمت جواب دے گئی ہو اس نے وہاغ کو ڈانٹا اور دل کی بات مان کراپی ماں کو مہرین کے بارے میں بتادیا۔وہ ایک دم آگ بگولہ ہوائھیں ۔ان کے کمرے سے بات نکل کر پورے کھر میں کیا پھیلی سارے اس کی مخالفت میں کھڑے ہوگئے۔ عرفات نے پروانہ کی ۔وہ اپنے اداددل پر ڈٹ کر کھڑا ہوگیا۔

آیک لمبی بحث مباحثہ کے بعد عرفات کے والد نے چند شراکط پر بیٹے کی بات مان لی۔ دہ لوگ مہرین کے گھر رشتہ ما تکنے پہنچ گئے ،اس پر تو حقیقتا شادی مرگ طاری ہوگئی۔ شرط کے مطابق شادی کے بعد ان دونوں کو علیحدہ رہائش اختیار کرنے تھم دے دیا گیا۔

یہ مہرین حیران رہ گئی مگر عرفات کے سمجھانے پر خاموش ہوگئی۔ نے سویرے کے ساتھ نیابسیرا، ان کو راس آسمیا۔ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں اپنے شاداں وفر حال تھے کہ بہت دنوں تک اس بات کا مم

WWW.PAISOCIETY.COM

دوشين (12)

بعد ترنت مہرین کواپی بیوی نفیسہ کے پاس بھیجنے کا مشورہ دے دیا۔

"میان! ان دونوں میں دوت ہوجائے گاتو ہمارے لیے بھی اچھارہے گا۔ ہویوں کے فیل ہم دوستوں کو بھی ہجی ہجار شام کی چائے ایک ساتھ پینے کا موقع بل جائے گا۔ نفیسہ کے پاس اکثر محلے کی دوسری خوا تین بھی کچہری کرنے آئی ہیں۔ بھائی کی دوسری خوا تین بھی کچہری کرنے آئی ہیں۔ بھائی کی موریت دور مہاں سب سے ملاقات ہوگی توان کی بوریت دور موجوائے گا۔ "موجائے گا۔" موجائے گا۔" موجوری کی ۔ یوں دفت بھی اچھا کٹ جائے گا۔" دیا ، جواس کے دل کو چھو گیا۔ اس نے گھروائیسی دیا ، جواس کے دل کو چھو گیا۔ اس نے گھروائیسی مجود کیا گویا پی شامت اعمال کوصدادی۔ مجود کیا گویا پی شامت اعمال کوصدادی۔

مہرین شروع میں تو نفیسہ کے گھر جانے میں تھوڑ اجھجگی ، گر دوایک بار جانے کے بعد ،اسے بھی وہاں سب سے بات چیت کرنے میں مزہ آنے لگا۔
بہت آغے چلی گئی۔اب جانے نفیسہ نے اسے شادی میں مزہ زندگی کے کون کون سے ایسے گرسکھائے کہ میرین کی محبت کی شیرینی کو جیسے بے اعتباری کی محبت کی شیرینی کو جیسے بے اعتباری کی محبول نے چوس لیا۔ وہ شو ہر کوشیرنی کی نگا ہوں سے دیکھتی ، بھی جیبوں کی تلاشی لی جارہی ہوتی۔ بھی اور تو اور ،وہ اکثر اس کے موائل پر آنے والے اور تو اور ،وہ اکثر اس کے موائل پر آنے والے موائل پر آنے والے میں اس کا پرس کھنگالا جاتا۔ میں اس کے موائل پر آنے والے میں اس نے تربیت یافتہ جاسوس کو بھی چیچھے چھوڑ میں اس نے تربیت یافتہ جاسوس کو بھی چیچھے جھوڑ

کافی دنوں تک توعرفات نے مہرین کی اپنے لیے محبت کوجنون میں بدلتے دیکھ کرانجوائے کیا۔ مگر بات جب مدسے بردھنے گلی، شک وشبہات نے اس کیوں کہ ان کے خاندان میں آج تک غیر برادری کی بہونہیں آئی تھی مگر وہ جو کہتے ہیں رشتے تو او پر طے ہوتے ہیں تو ان کا ایک ہونا تقدیر میں لکھا تھا جو ہو کر رہا۔وہ اس دور میں بھی ذات برادری کے جھنجوں میں بڑے ہوئے تھے۔

'کیا تھا کہ وہ بھی اس کی دوسری بھابیوں کی طرح بھرے پرے سرال میں رہ رہی ہوتی۔ وہاں کی رونق میں کتنا خوش رہتی۔ عرفات نے مسکراتی اگاہوں سے مہرین کو ویکھا جو اپنی تمیض کی سلائی کرنے میں مگن تھی۔ وہ بہت بدل تی تھی عرفات ان ہاتوں کی تلافی کے طور پرشام کو بیوی کوساحل ان ہاتوں کی تلافی کے طور پرشام کو بیوی کوساحل سمندر پر تھمانے بھرانے کے گیا،ایک اچھا ٹائم گزار کرمہرین اپنی خاموش جنت میں لوٹ آئی۔

اب یہ ہوگا یعنی کہ آیک ہی مطلے میں رہتے ہوئے بھی پرانے دوستوں کوالیے نظرانداز کیا جائے گا''عرفات معجد سے مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد باہرنکل کرجوتا پہن رہا تھا کہ شکیل احسان نے پچھے ہے آگرشرارت سے کہا۔

" " ارے .... علیل! کیے ہو بھائی! کافی دنوں سے تہاری کوئی خیر خبر نہیں؟" عرفات نے مسکرا کر دوست سے مصافحہ کے لیے ہاتھ بردھایا تو تشکیل نے اسے تھیدٹ کرگر مجوثی سے مطے لگالیا۔

"میان! ہم تو یہیں پر ہیں۔ پر جب سے شادی ہوئی، آپ تو جیسے بھائی کو خمل طور پر بیارے ہوئے ہو۔ "شکیل نے عرفات کے ساتھ چلتے ہوئے ہو۔ "شکیل نے عرفات کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے مرکر دوست کونگا ہول میں تولا۔ وہ کافی پرانا اور قابل اعتبار شناسا تھا۔ اسے بھی آج کل کسی عملسار کی ضرورت تھی یوں اپنا حال دل پرانے دوست سے کہدستایا۔ شکیل نے ساری کھا پرانے دوست سے کہدستایا۔ شکیل نے ساری کھا



ی زندگی میں زہر گھولنا شروع کردیا تو وہ بے زار ہو اٹھا۔۔

" کل ہی آفس جاکر، سیرا ہے کال کروا کر مہرین کی غلطہی دور کروادول گا درنہ معاملات مزید خراب ہوجا ہیں گے۔ وہ نہ خود چین سے بیٹے گی اور نہ ہی جھے بیٹے دے گی۔ "عرفات کی خیالول کی اور نہ ہی جھے بیٹے دے گی۔ "عرفات کی خیالول کی دور ٹوئی۔ اس نے اداسی سے دروازے کی جانب دیکھا، بیوی کو تلاش کیا، جو بلاوجہ کے کام نکال کر پین میں معروف ہونے کا بہانہ کر رہی تھی۔ وہ مہر کی رگ رگ سے واقف تھا۔ نفیسہ نے اس کے دل میں مردوں کے خلاف الیم گرہ باندھ دی کہ وہ جانے انجانے عرفات کے ساتھ بھی زیاوتی جانب کے دل کہ وہ جانے انجانے عرفات کے ساتھ بھی زیاوتی کے حاتم بھی زیاوتی کر حاتی۔

اس نے شفری سانس بھری۔ وجود میں بڑھتی ہوئی گھٹن اور جبس نے بے چین کیا تو عرفات نے المھ کر کھڑی کھول دی۔ ایک سرد ہوا کا جھونکا ،اسے جھو گیا۔ عرفات نے چہرہ اٹھا کر آسان کی طرف دیکھا۔ جاند پورے آب وتاب سے جھمگار ہاتھا۔ زم سی دودھیا جاندنی ،کھڑی سے بھسلتی ہوئی اس کے سی دودھیا جاندنی ،کھڑی سے بھسلتی ہوئی اس کے کمرے میں جھلنے گئی ، ماحول ایک دم خواب ناک ہوگیا۔ اسے شرادت سوجھی۔

ہویا۔ سے مرار کے رائی کا طرف بڑھا۔ مہرین کسی وہ مسکراتا ہوا کچن کی طرف بڑھا۔ مہرین کسی سوچ میں کم سلیب کے پاس کھڑی تھی، عرفات نے کہتے کہ بغیر پیار سے بیوی کا ہاتھ تھاما ادر اسے زبردسی کمرے میں تھیٹنا، ہواوالیس ہوا۔

ربروی مرسے ہیں ہیں ہوران کے بھوڑو۔'' عرفی کیا کرہے ہو؟اف سسہ ہتھ تو جھوڑو۔'' مہرین تاراضی دکھاتی کمرے میں داخل ہوگی۔ عرفات نے اے کھڑی کے پاس لے جا کر کھڑا کردیا۔دہ ایک دم محور ہوگئی۔عرفات اس کے برابر میں آ کھڑا ہوا۔ آسان پرنگا ہیں جمادیں،مہرین نے شوہری تقلید میں اپنا خوش نماسر اٹھا کر چودھویں کے

جاند کو تکا، اس کے نرم گلانی لبوں کے کوشوں سے ایک دم مسکراہ محلے لگی۔

الی مہرایی مہرایی عائد نی مہرایی عائد نی مہرایی عائد نی راتوں کی دیوانی ہے۔ جب ہی تو مجھے خوش کرنے کے لیے یہاں لے کرآئے۔' مہرین کوایک بار پھر شو ہرکی شدید محبت کا ادراک ہوا۔ دل کے غبار رحل گئے ، وہ اس سحرانگیز ماحول کے فسول کری میں مرفقار ہوگئی۔

☆.....☆.....☆

نفیہ کا عجب حال تھا۔ شادی کے بعد سے اس نے کیل کوا تناد ہا کررکھا تھا کہ وہ ااہلیہ کے سامنے سر اٹھا کر بھی نہیں دیھا۔ جیساوہ جا ہی گھر کا ماخول ویسا ہی غیر متوازن ہوتا چلا گیا۔ شکیل نے بلا شرکت غیرے ،اس کی حکومت کے آمے سرتسلیم خم کر دیا۔ آئی بڑی کامیالی کے بعد۔ نفیسہ اپنے آپ کو تمیں مار سجھتے ہوئے ، محلے بھر کی خوا تمین کواس راہ پر فیل کے صلاح دیتی۔ مہرین دل کی صاف لڑی میں ہوتا وہی زبان پر،سب کواپنے جیسا محمقی ،اس لیے لوگوں پر جلدا عتبار کر لیتی۔ اسے بھی نفیسہ کی ہا تیں ہے سائی دیتیں۔

"میں تو کہتی ہوں وہ کم عقل عور تیں ہوتی ہیں جو شوہر حضرات پر آنکھ بند کرکے اعتبار کر لیتی ہیں، انہیں کھینچ کر رکھنا ضروری ہے، ورنہ یہ فورا ہی پیٹری ہے بھسل جاتے ہیں۔ مجھے دیکھو، شادی کے سات سال گزر کئے ، مگر مجال ہے کہ شکیل آیک دن بھی ادھراُدھر ہوئے ہوں' نفیہ نے کہ شیب کرنے والی خوا تین کی باتوں کے زیچ میں اپنی تھیجت کرنے والی خوا تین کی باتوں کے زیچ میں اپنی تھیجت کا تر کالگایا، مہرین جس کا دل رات تک صاف ہو چکا تھا، پھر گڑ برایا۔

"بھالی!اس طرح شوہر برشک کرنے ہے گھر کا ماحول جوآلودہ ہوجاتا ہے۔ میں مجھتی ہوں چھوٹی جھوٹی



ہے میں کی طرف بڑھا جہاں قربانی کے لیے لایا گیا براہا ندھا ممیا تھا۔مہرین چپل پہن کر کچن کی طرف چل دی۔

''اجھادانامل گیاہے ویکھنے میں بھی خوبصورت جانور ہے۔''شکیل نے بگرا دیکھتے ہوئے کہا پھروہ دونوں وہیں کھڑے ہوکر مہنگائی ادرعید قرباں پرجانوروں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر تبعرہ کرنے لگا۔ مہرین ان دونوں کی باتوں پرمسکرادی۔۔ آج کل ہردوسرے گھر کا موضوع ،گائے ، بکرے ہے ہوئے تھے۔

☆.....☆....☆

د ميا! بهاني كا فون تها؟ اومو! دو منك ميل على على بریشان ہونا شروع ہو تنکی مہرین جائے لے کرمحن کی طرف بربھی تو عرفات کے شکیل کو چھیٹرنے پر ہنس دی۔ عرفات کو بھی نفیسہ بھانی کی شکی طبیعت کے بارے میں پتا ہے ،ان کی نگاہیں ہر وقت شوہر کے تعاقب میں جورہتی ہیں۔" مہرین سوچتی ہوئی آ مے برہمی کے طیل کے بدلے ہوئے تیور پر جیران رہ گئی۔ "مس آفت کا نام لے لیا۔مند کا مزہ خراب كرديا ميس يارية ميرى نى دوست بـرانگ کال پر بات چیت شروع ہوئی۔چند مہینوں میں هاری دوستی بردهتی منی جواب رفته رفته محبت میں تبدیل ہو چک ہے۔رونی بہت خوبصورت، اچھی اور ہدرداڑی ہے۔نفیسہ کی طرح کوئی جلادہیں۔جوجینا حرام کر کے رکھ دے۔ بچ رولی کی وجہ سے زندگی کا مزه دوبالا ہوگیا۔ایک بار پھرزندہ ہونے کا احساس ہونے لگا ہے۔ " فکیل نے مسکرا کرکہا۔ان کی آواز میں جذبوں کی منگنا ہیے تھی۔مہرین کواپنے کا نوب پر یقین نہیں آیا۔اسے شکیل کی بات نے شاک پہنچایا۔عرفات جو بالٹی میں بکرے کا حارہ ڈال رہاتھا چونک کر تھیل کی طرف مڑا۔ " روست! مجھے بالکل پتانہیں تھا کہتم بھانی ہے

پاتوں کونظر انداز کردیا جاہے۔ 'مہرین نے کہا بار
نفیسے کی بات سے اختلاف کیا تواس نے نا کواری سے
اپنے بالوں کا جوڑ ابناتے ہوئے مہرین کو گھورا۔

'' یہ کیا بات ہوئی، اگر تہہیں کسی معالمے پرشک
موگا تو تم کیا ان سے پوچھو گی نہیں؟ ویسے بھی تم جیسی
عقل سے کوری لاکیاں ہوتی ہیں۔ جن کے شوہر
، انہیں بے وتوف بنا کر دوسری لاکیوں کے ساتھ
پیٹیس بڑھاتے ہیں۔ میرے فلیل کود کھا ہے ، غیر
لاکیوں سے دوفت دور بھا گتے ہیں۔' نفیسہ نے
مہرین کو چھڑ کتے ہوئے، میاں پرنگاہیں جما تمیں، جو
مہرین کو چھڑ کتے ہوئے، میاں پرنگاہیں جما تمیں، جو
کہیں جانے کے لیے اپنی بائیک نکال رہا تھا، مجال
مہرین کو چھڑ کتے ہوئے، میاں پانچ خوا تین کی اس بیٹھک
کی طرف دیکھا ہو جہاں پانچ خوا تین کی اس بیٹھک
میں معروف تھیں نفیسہ نے اس معالمے پرخود کو
میں معروف تھیں نفیسہ نے اس معالمے پرخود کو
خیالوں ہی خیالوں میں ابوارڈ سے نوازا۔

" دو کلیل بھی اپنے نام کا ایک ہے۔ رات کے دس بچ بکراد کیھنے چل پڑا۔ مجے بوچور ہاتھا کہ تمہارا قربانی کا جانور کیسا آیا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ آکر دیکے لینا۔ اب مجھے کیا پتاتھا کہ آج رات کوچل پڑے گا۔ بیوی کے چہرے پرنا گواری کی چھاپ دیکھ کر اس نے تولیع سے منہ بو نجھتے ہوئے دہیں ہے اس مفائی پیش کی۔ پاس رکھی کرس پر پڑا اپر مفائی بہتا اور دروازے کی طرف بڑھا پھر بلیٹ کر مہرین کے قریب آیا۔

"دسنو! مهر پليز دوكب جائے بنا دو-"وه تيزى

روشن (130

BAKEOCKETY COM

،اس کی عزت بھی کرتا ہوں۔وہ میری زندگی کا حاصل ہے۔اہے دھوکا دینے کے بارے میں، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔''عرفات نے بڑے ریکس انداز میں دوست کوجواب دیا۔

'' مجھے نہیں خبر تھی کہتم بھالی سے اس قدر ڈرتے ہو۔ بھائی یقین کرومیں ۔ تہہارے لیے ایک انچھی ک دوست ڈھونڈ نکالوں گا۔ بھائی کو بہا بھی نہیں چلے گا۔
یہ کیا کہ ہم خود پر بہرے بٹھا کر کسی ایک کے گردہ ک چکور بنے رہو۔'' شکیل نے مسکرا کراسے دیکھا اور اپنی خدمات پیش کی۔

بن میں ۔۔۔ یہائی بہت در ہو چکی ہے۔گھر لوٹ جاؤیہ نہ ہو کہ دن نکل آئے اور شہیں خبر ہی شہو اور تم اندھیرے میں ہی ٹا مک ٹوئیاں مارتے پھرو۔'' عرفات نے انگزائی لیتے ہوئے دوست کی معقل پر لطیف سی چوٹ کی۔وہ منہ بنا تا ہوااٹھ کھڑ اہوا

"ایک بات اور بسب بندا کاح کے مقدس بندھ باتا ہے تو خود بخود ایک مقدس بندھ جاتا ہے تو خود بخود ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ بیدار ہوجاتا ہے۔ اس رختے سے نیک بیتی ہے نباہ کیا جائے تو زندگی تبدیل ہوجاتی ہے۔ بیس مجھی بھی اپنی بیوی کے اعتماد کو تفیس بہنچا کر اپنی محبت کی چا در کو داغدار نہیں کروں گا، جسے اوڑھا کر میں نے اسے عزت بخشی ماپنانام دیا اور اس گھر میں لایا" عرفات نے تکیل کو رخصت کرتے ہوئے مسل لایا" عرفات نے تکیل کو بناتا سرجھکا کروہاں سے روانہ ہوگیا۔

مہرین نورا اپنے کرے میں دوڑی ۔سارے اندیشے عرفات کی محبت کی بارش میں بھک سے اڑ محصے ۔اس کا شوہر پراعتاد کیا بحال ہوااپنے آپ سے شرمندگی ہوگی ۔وہ داقعی سیا ہے ۔اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔

**☆☆.....**☆☆

میپ کریگل کھلار ہے ہو۔ یار بیتو۔ بڑے افسوں کا مقام ہے 'عرفات نے غصے ہے کہا۔ '' پگیز بھائی ! لیکچر نہ دو۔ میں اب مزید نفیسہ ہے ڈر ڈر کر زندگی نہیں گزار سکتا ۔ مجھے بھی خوش رہنے کا حق ہے۔ اتن می زندگی ہے بنس گا کر جی لوں۔ ویسے بھی جب میں نے اسے زندگی کی ساری آساکشات دی ہوئیں ہے تو اسے بھی جا ہے کہ وہ گھر میں خوشی خوشی زندگی گزارے

میں باہر جو بھی کرتا پھروں۔اسے ہوا بھی لگنے نہیں ووں گا۔'' محکیل نے اس کے غصے کا زرا بھی نوٹس نہیں لیا۔ مہرین نے بغور عرفات کو دیکھا،وہ محکیل کی باتوں سے بہت ہے جینی محسوس کررہا تھا۔ وہ دونوں ایسے رخ پر کھڑے تھے کہ ان کی نظر ابھی تک مہرین پرنہیں پڑسکی تھی۔

''میاں کی جرنبیں دو بلکہ میں تو کہتا ہوں کہتم بھی ایک ایسی کھڑی اپنی زندگی میں کھول او، جہاں سے تازہ ہوا کا گزر ہو۔ عمر کی نقدی ختم ہونے سے قبل نزندگی کے مزید کوٹ لو بھائی۔'' کھیل نے پاس بند ھے سفید بکرے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سے کہا۔

میں ....میں ایک بکرے نے مماتے ہوئے گردن ہلائی۔

'' و کیمومیاں! تم سے تو یہ چانور عقلند ہے۔ اپنی خدیات پیش کررہاہے کہ'' میں'' ہوں نا۔ میری دوئی کرادو۔'' تلکیل کی شوخی عروج پرتھی ۔ مہرین کا بس نہیں چل رہاتھا، وہ جا کراس مخص کا منہ نوج لے، جو بیوی کے سامنے نقاب اوڑ ھے رکھتا ہے ۔خووتو غلط بیوی کے سامنے نقاب اوڑ ھے رکھتا ہے ۔خووتو غلط کرتا ہے۔ اس کے شوہرکو بھی ترغیب میں مبتلا کررہا

بس کردو! مجھے اس کے آھے ایک لفظ نہیں سننا۔ پلیز اب تم جاؤ۔ میں اپنی مہرے محبت ہی نہیں کرتا

(دوشیزه القا)

مكمل ناول أدري



لاریب کوجیے شاک لگا تھا۔عیدافنی اور محض چند تھنٹوں میں اتنا بیگا نہ .....وہ اسے صدیوں کے فاصلے پراکا تھا کی فیرورت کی فیور میں بولتا ہوا۔اس سے بڑھ کراس کے لیے کوئی نقصان ہو ين نهكا تناجيه ووتو بين بنمائ السائل من دوه ....جموث بول ري تن ....

زندگی کے ساتھ سفر کرتے کرداروں کی قسول گری ، ایمان افروز ناول کا آ مخوال حصہ

گزشته اتساط کا خلاصه

بیک وقت حال و ماضی کے در بچوں سے جما تکنے والی میکہانی دیا ہے شروع ہوتی ہے۔ جے مرتد ہونے کا پچھتا وا، طال، رئح، د کھا در کرب کا احساس دل و د ماغ کوشل کرتا محسوس ہوتا ہے۔ جورب کو ناراض کر کے دھشتوں میں ہتلا ہے۔ گندگی اور لمیدگی کا حساس اتناشدید ہے کہ وہ رب کے حضور سجدہ ریز ہونے میں مانع رکھتا ہے۔ مایوی اس کی اتن گمری ہے کہ رب جورحمٰن ورجم ہے،جس کا پہلاتعارف ہی بہی ہے۔اسے بہی بنیادی بات بھلائے ہوئے ہے۔دیا جودرحقیقت علیزے ہے اوراسلام آباد جا جا کے ہاں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض ہے کین ہے۔ پوسف کر بچن نوجوان جوائی خوبرول کی بدولت بہت ی او کیوں کواستعال کر چکا ہے۔علیوے برجمی جال پھینکا ہے۔علیزے جودیا بن کراس سے لتی ہے اور پہلی ملاقات سے بی پوسف

یہ ملاقاتیں چونکہ غلط انداز میں ہورہی ہیں۔جمی غلط نتائج مرتب کرتی ہیں۔ یوسف ہر ملاقات میں ہرحد یار کرتا ہے عليز الصروك بيس ياتى مريدا كشاف اس رجل بن كركرتاب كه يوسف مسلمان بيس ب- دنيا بس آف والے اسے تاجائز يج كوباب كانام اور شناخت دين كوعليز ي يوسف ح ججوركرني پرايناند ب ناچا ہے ہوئے بھى چھوڑ كرعيسائيت اختياركرتى ہے گر ضمیر کی بے چینی اسے زیادہ دیراس پر قائم نہیں رہنے ویت ۔ وہ عیسائیت اور پوسف دونوں کو چھوڑ کررب کی نارامنٹی کے احماس سیت نیم دیوانی ہوتی سرگرداں ہے۔ سالہاسال گزرنے پراس کا پھرے بریرہ سے مکراؤ ہوتا ہے جو خیالات کی چکی میں پس کرخود بھی سرایا تغیر کی زومیں ہے۔علیز ہے کی واپسی کی خواہاں ہے اورعلیز ہے کی مایوی اوراس کی بے اعتباری کو اُمید میں

بدلناج متى بير مربياتنا أسان نبيل-

علیز ہے اور بربرہ جن کا تعلق ایک ندہبی گھرانے سے ہے۔ بربرہ علیزے کی بدی بہن ندہب کے معالمے میں بہت شدت پنداندروبر محتی تمی - اتنا شدت پندانه که اس کاس رویے سے اکثر اس سے وابستہ رشتوں کو تکلیف سے دو جا رہونا پڑا۔ خاص کرعلیزے ....جس برعلیزے کی بری مہن ہونے کے ناتے بوری اجارہ داری ہے۔عبدالغنی ان کا برا بھائی ہے۔ بریرہ سے بالکل متغناد مرف پر ہیز گارئیں عاجزی واکساری جس کے ہرانداز سے جملتی ہے اور اسر کرتی ہے۔ در پردہ بربرہ آنے بھائی سے بھی خالف ہے۔ وہ میچ معنوں میں پر ہیز گاری و نیکی میں خود ہے آئے کسی کو دیکھنا پیند ہیں کرتی۔ ہارون اسرار شوہز کی وئیا۔ میں بے حد حسین اور معروف شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ گھر کی دین محفل میں وہ بربرہ کی پہلے آواز اور پھرحسن کا امیر ہوگئ

ONLINEILIBRARY

FOR PAKISTAN

*www.paksociety.com* 

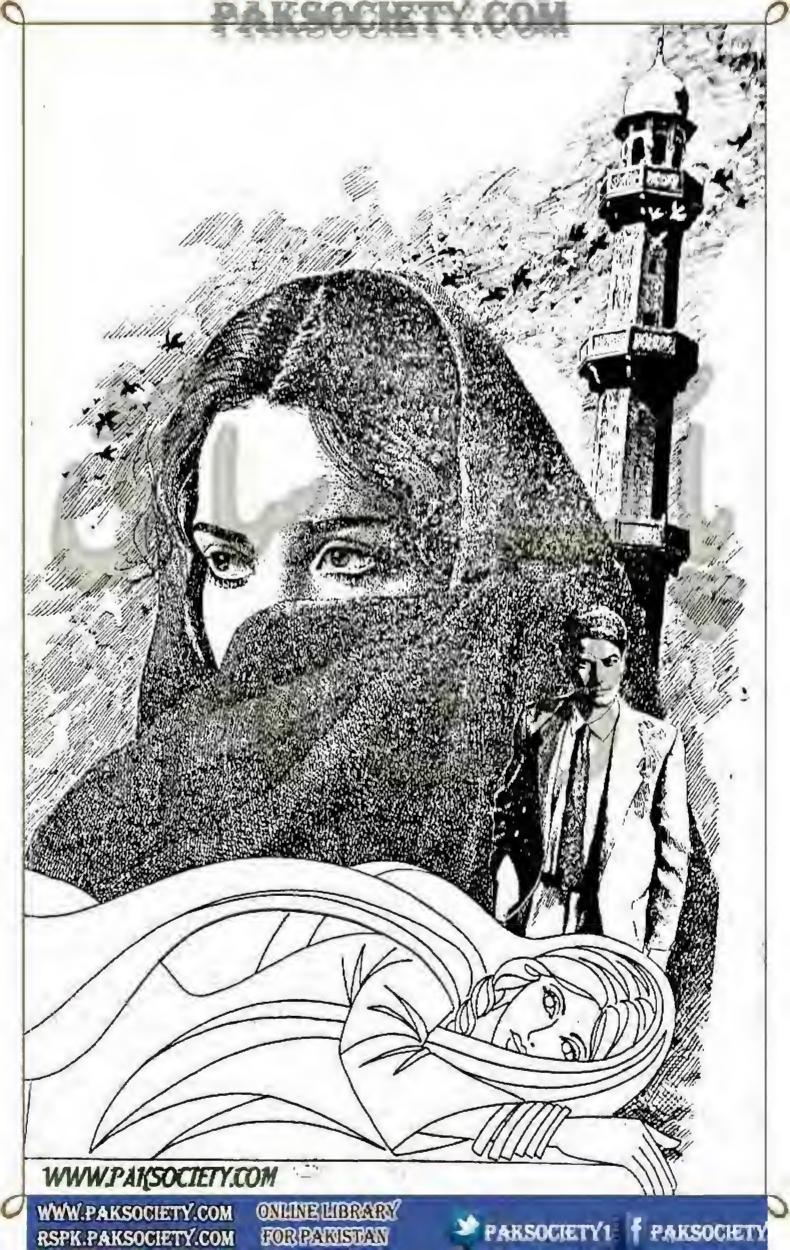

اس ہے شادی کا خواہاں ہے۔ مگر بریرہ ایک محراہ انسان ہے شادی پر ہرگز آبادہ نہیں۔ ہارون اس کے انکار پراس ہے بات
کرنے خودان کے ہاں آتا ہے اورشو بڑتک چھوڑنے پر آبادگی کا اظہار کرتے ہوئے اے رضا مند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
وہیں اس موقع براس کی مہلی ملاقات عبدالغی ہے ہوتی ہے۔ ہارون اسرار کسی بھی صورت عبدالغی کواس دشتہ پر رضامندی پرالتجا
کرتا ہے۔ عبدالغیٰ سے تعاون کا بیتین پاکر وہ مطمئن ہے۔ اسے عبدالغیٰ کی باوقار اورشا ندار شخصیت بہت بھاتی ہے۔ محلے کا
اوباش لڑکا علیز سے میں ولیسی ظاہر کرتا ہے۔ جس کا علم بریرہ کو ہونے پر بریرہ علیز سے کی کردار کشی کرتی ہے۔ علیز سے اس الزام
یرسوائے ول برواشتہ ہونے کے اور کوئی صفائی ہیش کرنے ہے لاجارہے۔

اسامہ ہارون اسرار کا جیموٹا بھائی ھاد نے بیں اپن ٹانگیں گوا دیا ہے۔ بارون کی ممی اپنی پیٹیم بھیجی سارہ ہے زبردت اس کا ایجا کی جرے دھیرے نکاح کراتی ہیں۔ جس کے لیے اسامہ ہرگز راضی نہیں اور نہ ہی سارہ کو اس کے حقوق دینے پرآ مادہ ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے سارہ کی اچھائی کی وجہ ہے وہ اس کا اسر ہونے لگتا ہے اور بالآخر اس کے ساتھ ایک خوشلوار زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ لاریب ہارون کی چھوٹی بہن جو بہت لا آبالی نظر آتی ہے۔ ہارون کے ہمراہ کالج والیسی پر بہتی بارعبدالغنی کو دیکھ کر اس کی شخصیت کے سحر میں خود کو جکڑ امحسوس کرنے لگتی ہے۔ لاریب کی وہی عبدالغنی کی ذات میں بڑھتی ہے۔ جے بریرہ اپنی سکنی کی تقریب میں خصوصاً محسوس کر جاتی ہے۔ لاریب کی وہی عبدالغنی انجان بھی ہے اور لا تعلق بھی ۔ لاریب کے لیے خصوصاً محسوس کر جاتی ہے۔ وہ لاریب کی وصلہ افز انگنہیں کرے گا۔ علیز ے لاریب کی ہم عربے۔ دونوں میں دوشی ہے۔ وہ لاریب کی اپنی اپنی ہیں۔ وہ وہ کی وہ کی اپنی گواہ ہے کروہ لاریب کی طرح ہرگز ما یوس نہیں ہے۔

شادی کے موقع پر بریرہ کا رویہ ہارون کے ساتھ بھی بہت لیادیا اور سرد نہر ہی نہیں حاکیت آئمیز بھی ہے۔
اسے ہارون کے ہراقدام پاعتراض ہے۔ وواس پر ہرسم کی پابندیاں عائد کرنے بیں خودکون بجانب بھتی ہے اوراس کی ساتھی اداکار وسو ہا کی ہارون سے بہلے وہ لاریب کے ساتھی اداکار وسو ہا کی ہارون سے بہلے وہ لاریب کے سامنے عبدالنی کے بے حد تحقیر کرتی ہیں۔ اس سے بہلے وہ لاریب کو بھی جدا بھی ہو تو اس سے بہلے وہ لاریب کو بھی جدا بھی ہو تو اس سے معلول بات پر وہ لاریب کے سامنے عبدالنی سے سے دوار کھا جائے والامی کا رویہ بغاوہ تر پر ابھارتا ہے۔ دہ تمام لحاظ ہولئے جواب تک اس کے قدموں کو اس راہ پر آگے بڑو ہے سے رو کے تھا بنا گر چھوڑ کر عبدالنی کے پاس ہے۔ دہ تمام لحاظ ہولئے نے والامی کا رویہ بغاوہ لاتی باس کے باس کے ہور کر عبدالنی سے بات کی بیاں ہے۔ مراس کے بیاں ہو تا ہے بہلا اس ہما کر والی بھی بنا ہے۔ مراس کی جائے ہوگائی کے حوالے سے اپنی ہر شدت اور شدت ہو ہے اس کی حالت پر حراسال جبکہ لاریب اس ہشریا کی کیفیت میں مبتلا عبدالنی کے حوالے سے اپنی ہر شدت اور شدت ہیں مبتلا عبدالنی کی حوالے سے اپنی ہر شدت اور شدت ہیں والی ہیں۔ لاریب کی حالے سے اپنی ہر شدت اور شدت کی جو ہر ہر وہ کے حاکمانہ رویے اور ناظراس شادی پر بالا خرا آمادہ ہونے پر ہیں اور اپنی بینی کو اس کے بھی کہ بالا خراب شادہ ہونے پر ہیں اور اپنی بینی کو اس کے بوائی کے حوالے کرنے میں شائل ہیں۔ لاریب کی خوش کی خاطراس شادی پر بالا خرا آمادہ ہونے پر ہیں ان کے سامنے ہیں کہ بیں کی دائی سے وہ انہیں عبدالنی کے سامنے ہی کھی کہ بیال نے پر مجبور ہر وہ ان کے بود کر آب

بریرہ لاریب کوتا پیند کرتی ہے۔ جبی اے بیاندام ہرگز پیندئیں آتا گر وہ شادی کورو کئے ہے قاصر ہے۔ لاریب عبدالتی جیے منکسر المر اح بندے کی قربتوں میں جتنا سنورتی ہے۔ ہارون بریم ہے جوالے ہے اس قد داؤیوں کا شکار ہے۔ لیکن اس وقت تنہا ہوتی ہے۔ جب وہ علیز ہے کے حوالے ہے اس برالزام عائد کرتی ہے۔ مرف ہارون تبیں .....اس طی حرکت سے بعد علیز ہے بھی بریرہ سے نفرت ہے جبور ہوجاتی ہے۔ وقت پکھاور آگے سرکتا ہے۔ بریرہ کے دل شکن رویے کے باد جود ہارون اس کی توجہ کا منظر بار باراس کی طرف پیش رفت کرتا ہے۔ اس خواہش کے ساتھ کہ وہ بھی لاریب کی طرح سد هار کا منتظر بار باراس کی طرف پیش رفت کرتا ہے۔ اس خواہش کے ساتھ کہ وہ بھی لاریب کی طرح سد هار کا منتقل ہے۔ ہورہ ہو بھی بیارون کے ہرا حساس سے کو یا بے نیاز ہو چکی ہے۔ ہارون اس بے نیاز کو کو گئی ہے۔ ہارون اس بی نیاز کو کو گئی ہوتا ہے بلکہ ضد میں آگر بریرہ کو بھی ہوتا ہے بلکہ ضد میں آگر بریرہ کو بھی خود کو گئی ہوتا ہے بلکہ ضد میں آگر بریرہ کو بھی خود کو گئی ہوتا ہے بلکہ ضد میں آگر باتا ہے۔ علیز سے کے حوالے سے بالآخر بریرہ کی دُما میں مستجاب ہوتی ہیں۔ کہ جو المیس سے میلئر سے کو الے سے بالآخر بریرہ کی دُما میں مستجاب ہوتی ہیں۔ کے حوالے سے بالآخر بریرہ کی دُما میں مستجاب ہوتی ہیں۔ کہ جو المیس سے میلئر سے کے حوالے سے بالآخر بریرہ کی دُما میں مستجاب ہوتی ہیں۔ کہ جو المیس سے بالآخر بریرہ کی دُما میں مستجاب ہوتی ہیں۔ کہ جو المیس سے بالآخر بریرہ کی دُما میں سے کہ جو المیس سے کہ کو المیس سے کہ کی کو اس سے کہ کو المیس سے کہ کو المیس سے کہ کو المیس سے کہ کے کہ کو کے کہ کو المیس سے کا کہ کو کہ کو کے کہ کی کو کے کہ

تک ہارون کے حوالے سے گہرانقصان اس کی جمولی میں آن کرا ہوتا ہے۔ علیز ہے کی واپسی کے بعد عبدالنی سمیت اس کے والدین بھی علیز سے کے دشتے کے لیے پریشان ہیں۔علیز نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد خود بھی پیملم ہانٹ رہی ہے۔عبدالہادی اپنے روحانی استاد کے زیر تربیت ایک کال موسن ک میل میں ان کے سامنے ہے۔ وہ اے ٹورکی روشی پھیلانے کو بجرت کا تھم دیتے ہیں۔



PAKSOCKTY COM

مجیرایک بدفطرت مورت کیطن ہے جنم لینے والی باکرواراور باحیالاک ہے۔ جے اپی ماں بہن کا طرز زندگی بالکل پند نہیں۔ ووا چی ناموس کی حفاظت کرنا چاہتی ہے۔ مگر طالات کے تارعنگبوت نے اے اپنے متحوس پنجوں میں جکز لیا ہے۔ کا میاب علاج کے بعد اسامہ پھر سے اپنے پیرول پر چلنے میں کا میاب ہو چکا ہے۔ اسامہ چونکہ فطر تا کا ملیت پند ہے۔ کی بھی چیز کا اومورا بن اے جرگز گوارانہیں مگر اس کے جنے میں بتدریج بیدا ہونے والی معذوری کا انجشاف اے سارہ کے لیے ایک بخت گیر شو جررمتنگبرانسان کے طور پرمتعارف کراتا ہے۔ وہ جرگز اس کی کے ساتھ نیج کو تبول کرنے پر آیاد و نہیں۔

(اب آپ آگے پڑھیے)

"جي بارون بھائي! سائي نال ـ' 'لاريب نے بھی اصرار کیا تھا۔ وہ تب بھی غاموش رہا۔ پھرسرکو ا أبات مين بلان لكار محبت اس طرح جیسے، گلانی تلیوں کے بر محبت زندگی کی جبیب ناز کا جھومر محبت آرزو كےسيب كالنمول ساكو مر محبت آرز دکی دهوپ میں اُمپید کی جا در محبت میں ترے کیسو، تری بلکیں، تری آ نکھیں میت خاموشی تری محبت ہے تیری بالہیں محبت ہے تری دھر کن محبت ہے تری یادیں محبت تیری خاموشی ، به تیری بات جیسی ہے محبت کا می کاسودا، محبت آگ کا دریا محبت جون جيسي بھي محبت برف جيسي تھي محبت رات كالى بھي محبت نيلاموسم بھي محبت کیا آنگن ہے محبت تنکیوں کا گھر محبت کھات کہری ہے محبت مات جیسی ہے وہ اک تان اک لے میں بڑے جذب ہے کہتا یکدم زُک ممیا۔ پھرسراٹھا کر بربرہ کی جانب ویکھنا شروع کیا تھا۔ ماحول پر ایک سکوت طاری ہوگیا۔ بریره کواینے دل کی دھک دھک بھی سنائی ویئے میں۔اے ڈرلگا۔ جانے وہ اب کیا کہدڈالے۔

ہے ہمی ندیا پہ چڑھتے دریا پہ مہراسا غربیہ بل جھرنے پہ آبشاری آئھوں پہ وارجا ئیں رنگ خوشبوگلاب سارے سب تمہاری بلائیں لے لیں نظرتمہاری الامیں لیائیں

وہ خاموشی ہوا تولاریب کابس نہیں چلاتھا۔ ندا ہوجائے اس بریاا بنادل نکال کراس کے قدموں میں رکھ دے۔ اور جمین تو اس کے مطلح تو ضرور لگ جائے۔ بس نم آسمھوں میں محبت کا احساس لیے اسے دیمینی رہی تھی۔

"آ مین ثم آ مین " بارون نے مسکراکر بات کو آھے برد حایا تھا۔ عبدالہادی کھنکارا۔
"اب آپ کچے سنا ہے نا ہارون بھائی!"اس کی آئکمیں مسکراری تھیں۔ ہارون نے بے اختیار اس کوشے کی جانب دیکھا جہال بربرہ خاموش بہت مقی مرای کی جانب متوجہ، نگا ہول کا بہت سادم بہت دلفریب تھا۔ ہارون نے فی الفور نگاہ کا زاویہ بدل دلفریب تھا۔ ہارون نے فی الفور نگاہ کا زاویہ بدل دلفریب تھا۔ ہارون نے فی الفور نگاہ کا زاویہ بدل دلفریب تھا۔ ہارون نے فی الفور نگاہ کا زاویہ بدل دلفریب تھا۔ ہارون نے فی الفور نگاہ کا زاویہ بدل دائلہ بربرہ لیوں مسکرائی کویا اس کے انداز کے فائف ہونے کو پوری طرح محسوں کیا ہو۔



BAKCOCKETY COM

''خبرداد! جو بدلفظ میرے لیے استعال کیا ہو۔ میرے لیے ہر دشتہ اور بندھن حرام ہے جب تک تمہارااصل سامنے ہیں آ جاتا میرے۔'' وہ انگلی اٹھا کرغرائی۔ عبدالہادی نے ہونٹ بھیج لیے۔ رُخ پھیر کر اسے کچھ دیر خاصی پُر پیش نظروں سے دیکھا تھا۔ پھر عجیب ی بے اس کے ساتھ گویا ہوا۔

''میراضبط مت آزما کیس دیا! آخرانسان ہوں میں بھی۔''اس کا لہجہ بھیچا ہوا تھا مگر علیز سے حقارت بھرے انداز میں متنفرانہ انداز میں ہنکارا بھر کے اسے گھورنے لگی۔

'' انسان نہیں کہوخود کو، شیطان ہوتم۔ اپنی شیطانیت کب تک چھیا کرر کھو گے۔ بالآ خرمہیں عیاں ہونا ہی ہے۔ مجھے بھی اسی ونت کا انظار

محربھی محبت ہو،ی جاتی ہے کسی انجان ہتی ہے کسی کاغذ کی کشتی ہے کسی دھند کی کے منظر سے کسی دھند کی می حسرت ہے محبت ہوہی جاتی ہے محبت ہوہی جاتی ہے اس کی سکتی آئھوں میں جیسے

اس کی سلتی آئھوں میں جیسے ماضی کی ایک
ایک یادہ بلس رہی تھی۔اوران سے دھواں اٹھتا تھا۔
اسے وہ اذبت وکرب سے دوچار محسوں ہوا تو بے
چینی برمیرہ کے اندر سرایت کرنے گئی۔ یہ محفل شاید
جاری رہتی۔ مگر اس کا دل اتنا بوجھل ہوا تھا کہ مزید
وہاں نہیں تھہر سکی ۔علیز ے اس سے بھی پہلے وہاں
سے بنچے جا چکی تھی۔

☆....☆....☆

'' آپ تیار ہیں؟'' وہ سر جھکائے قدرے مضطرب لگی تھی۔عبدالہادی کی آ داز پر سر اٹھانے سے قبل ہی اس کے ماتھے پر بل پڑگئے تھے۔ '' ظاہر ہے اور مجھے کوئی سنگھار تو کرنے مہیں تھے۔'' وہ جیسے پھاڑ کھانے کودوڑی تھی۔

''بہترین اخلاق کی ہمارے مذہب میں بہت اہمیت ہے۔ آپ کو بیان کر بالکل اچھانہیں گے گا کہ آپ کی ساری خوبصورتی کو گھن لگ جاتا ہے اس خامی کے باعث۔' اس کا بیک اٹھاتے ہوئے وہ شریر انداز میں مسکراہٹ دبا کر کہدر ہا تھا۔ علیز بے کے تو جیسے سریر گی تھی۔

''تم جننے اجھے اور اعلیٰ مومن ہوناں سب بتا ہے جھے۔' اس کا بس ہی نہ چلا تھا کو یا گلا ہی دبا ڈالتی اس کا۔

" کاش که کسی محاذیر جام شهادت نوش کر سکتے۔ ہماری سچائی کا یقین تو آتا کسی طور۔ قہر بھری ظالم

WWW.PAI(SOCIETY.COM

13605-50

خودکوسنبال کروہ مدھم بے حد بھاری مگر بوجھل مجھے بہت اچھ آواز میں گویا ہوا تھا۔ ہونٹوں کی تراش میں بڑی تو۔'ان کے مجروح، بڑی تھی ہوئی مسکان تھی۔ باہر آکر سوٹ علیز ہے گی آ کیس ڈگی کھول کر رکھا۔ پھر گاڑی کا دروازہ اُن ہونے گیں۔ لاکڈ کر کے کھولا اور بہت مؤدب انداز میں خود بیجھے '' چاچو۔

ہٹ کراہے بیٹے کا شارہ کیا تھا۔
'' میں آ گے نہیں بیٹھوں گی تمہارے ساتھ،
سمجھے؟'' وہ جواس کے انداز سے خار کھارہی تھی۔
بھڑک اٹھی۔عبدالہادی کے چبرے سے بے بسی کا
اظہار مواتھا

'' ابھی بیٹھ جائے پلیز! چاہے کتنا ہی ناگوارِ خاطر کیوں نہ ہو۔ چاچوآ رہے ہیں۔ انہیں مطمئن کرنامیرے لیے بہت دشوار ہوجایا کرتاہے۔''وہ بے حدیبت آ دازییں جیسے منت کرتے ہوئے بولا تھا۔

" تمہارا سر درو ہے ہیں۔ مجھے بہر حال تمہارے سائل ہے لینادیا نہیں۔ " وہ جوابا پھنکاری۔ " میں جانتا ہول کین ہیں اب کے بی رقم وکرم پہلا لیجے گا۔اب تو ویسے بھی ہیں آپ کے بی رقم وکرم پر ہوں گا، پلیز۔ "اس سر کوشیا نہ انداز میں پھر بنجی ہوا تھا۔ علیز ہے نے اسے کھا جانے والی نظروں سے ویکھا اور پیر پنجی تھی۔ پہلے اس کی جانب صاحب ب بینج کے تھے۔ پہلے اس کی جانب صاحب ب بینج کے تھے۔ پہلے اس کی جانب ما تھے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے منع آ کے۔علیز ہے احترا آ باہر آئے گئی تو انہوں نے مشقانہ انداز میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے منع کرتے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے منع کرتے اس کے سلام کا جواب ویا تھا۔عبدالہادی گھر لک کرنے ہیں مصروف تھا۔

" خیریت سے جاؤ بیٹے! اپنا نون رکھ لیا ہوتا۔ عبدالہادی بہت پارا بچہ ہے۔ شکایت کا موقع تو نہیں دیتا۔لیکن اگر کوئی مسئلہ ہوتو بیٹے میں باپ کی طرح ہوں آپ کے۔آپ بلا جھجک کہہ سکتی ہیں۔

مجھے بہت احپھا گئے گا آگر آپ مجھ پر بھروسہ کریں گ تو۔' ان کے انداز میں بے عدا پنائیت ومحبت تھی۔ علیز ہے کی آئکھیں جانے نمس احساس کے تحت نم ہونے لگیں۔

'' چاچو……! پیخص کتنے سالوں ہے ہے آپ کے ساتھ؟ کیا اس نے واقعی اسلام قبول کیا ہوگا؟'' دکھ اورغم کی انوکھی کیفیت کے زیر اثر وہ جیسے بے اختیار ہوکر یہ سوال کرگئی تھی۔شاہ صاحب جیسے چند لمحول کو چکرا کررہ گئے۔گراعصاب مضبوط تھے خود کو

ود کون؟ عبدالهادی کی بات کردی ہو بینے!

تین مال ہو گئے اور اس کا ہر لحہ میرے سامنے گزدا

ہے۔ حافظ قرآن ہے۔ دومر تبہ حج کر چکا ہے۔

منقریب بھر عمرے کی سعادت حاصل کرنے والا

ہے۔ جہاد کا جذبہ رکھتا ہے۔ وقت تہجد اٹھتا ہے۔

مسجد کی ایامت کے فرائف سنجالے ہوئے ہے۔

مسجد کی ایامت کے فرائف سنجالے ہوئے ہے۔

مین کی ایامت کے فرائف سنجالے ہوئے ہے۔

مین کی ایامت کے فرائف سنجالے ہوئے ہے۔

مین ہوتا ہے کہ بوری دیانت داری سے راہ نمائی کی خرض ہوتا ہے کہ بوری دیانت داری سے راہ نمائی کی مرتبی ہوتا ہے کہ بوری دیانت داری سے راہ نمائی کی مرتبی ہوتا ہے کہ بوری دیانت داری سے راہ نمائی کی مرتبی ہوتا ہے کہ بوری دیانت داری سے راہ نمائی کی مرتبی ہوتا ہے گئے اس کا خرص ہوتا ہے کہ بوری دیانت داری سے راہ نمائی کی مرتبی ہوتا ہے گئے اس کا خرص ہوتا ہے کہ بوتا ہے ہوئے۔

ہرے انداز میں جسے ناچار سرکو ہلانے گئی۔

ہرے انداز میں جسے ناچار سرکو ہلانے گئی۔

ہرے انداز میں جسے ناچار سرکو ہلانے گئی۔



مصطرب ہے انہیں بہت بری طرح سے مصطرب كر كميا تھا۔اس كے يوچھنے برال تو محك تھے مكر خودكو في الفورسنجال لين يرقاً ورنبيس من عبدالبادي كى أتجهن يريثاني مين وهلي هي جبي ناجائة موئي بهي اس سے سوال کرلیا اور کویا بھر وں کے چھتے میں باتحد والانتحاب

" اُن ہی ہے پوچھ لیا ہوتا۔ تہمارے ہی سکھائے پڑھاتے ہیں۔ پچھادر منہ سے نکال بھی كيے سكتے ہیں۔ يہلے برا افسوس ہوا۔ ايك اچھے خاصے برہیز گارانسان سے جھوٹ اور غلط بیانی سُن كر، يا چرتم باتى سب كى طرح انبيس بھى دھوكەدى رے ہو۔ 'وہ محنکاری تھی۔عبدالہادی شل ہوکررہ مياً- اب قطعي وشوارنبيس ربا تفاشاه صاحب كي اجا تک بدل جانے والی کیفیت کو سمجھنا۔ وہ کئی بار شادی کے بعد و کھے جھے انداز میں اس سے علیزے كے رويے كے حوالے سے سوال كر يكے تھے۔ عیدالہادی محض ان کی ول آزاری کے خیال سے ہر بارنسلی ہے نواز ویتا۔انداز ایسا ہوتا مگر پُراعتا داور شگفته که وه سید هے ساد ھے انسان بھی جان ہی نہ سکے وہ پر دہ رکھ رہا ہے۔ بہاار باہے انہیں۔

"اب كيول زبان كنگ موكى؟ جوابنيس ب ناں میری بات کا کوئی۔ علیزے نے پھراسے نشانہ بنایا۔عبدالہادی نے عاجزانہ نظروں سے کچھ در اہے دیکھا تھا۔

میراخیال ہے میں اپنے جھے کی صفائی بھی وے چکا اور وضاحت بھی۔ آپ کی سوچوں پر بہرحال میرا اختیار نہیں ہے۔ آپ جو عامیں مجھیں اور کہیں۔ ''اننے اشتعال کے باوجوداس كالهجه دهيما تهي تقا، نرم جهي، كنثرول ميں بھي، علیزے لا جواب بھی ہوئی تھی اور شرمندہ بھی مکر اظهارضروري تبيس تفايه

'' مگاڑی روکو، مجھے مجھلی سیٹ پر جاتا ہے۔'' اک نیا تھم جاریِ ہوا تھا۔ انداز جھلایا ہوا تھا۔ عبدالہادی نے بغیر کسی ہی دہیں کے سائیڈ پر کر کے گاڑی کو بریک نگادی۔علیزے اپنی حیا درسنجال کر نیچ اُتری تھی اور اس کی بروهائی پچھلے دروازے کی حالی نظر انداز کردی۔ انداز زج کرنے والا تھا۔ اوتات واضح کرنے کو بھی ضروری ۔عبدالہادی بغیر کسی خاص تاثر کے نیجے اُٹرا۔خود مجھلا دروازہ اُن لاکڈ کیا تھا۔ وہ بیٹے کی تو بند کرے واپس اپن جگہ پر آ علیا۔علیزے جلتی آ تھوں کے ساتھ کھڑکی کی جانب زخ بھیر گئے۔ یہ جانے بغیر کید بیک ویومرر سےاسے دیکھا ہوا عبدالہادی اس کی جھیکتی آ جھول کو محسوں کرتا بورے وجود میں بے چینی سرائیت کرتا بإرباتها\_

\$.....\$

حبى رنى جل الله الله موالله معانی قلبی غیرالله!الله بهوالله كيااو كجي شان ہے اللہ جواللہ سب دلول كى جان بالله موالله

وہ عمر کی نماز پڑھ کے دہیں معجد کے احاطے میں بیٹھ کر حب سابق تنبیجات میں مشغول ہوگیا تفا ـ معالا وُ دُا الليكر آن موااوركوني نوعمراز كا اين خوش الحان آواز میں توصیب ربی میں مشغول موا تھا۔ عبدالغیٰ کی ساری توجه ای جانب ہوگئی۔ ہونٹ اس کے ہم آ واز ہوکرخود بھی اس شاء میں مشغول ہوئے تھے۔ قاری صاحب سیرهیاں اُٹر کرآ سے اور اس کے یاس بیٹھ مجئے عبدالغی خرمقدمی مسکراہٹ ہے انہیں نُواز چکا تھا۔ساری توجہ ابھی بھی جیسے اُ دھرتھی۔ نورارض وساالتُد بهواللَّه خالق كون ومكال الله موالله

(دوشيزه 138

تو قرارجهم وجال الله موالله

یقین تھا۔عبدالغنی قدرے چونکا۔ البتہ چہرے پر انکساری کے تاثرات مزید گہرے ہوگئے تھے۔ "الله كرے آپ كالقين سلامت رہے۔الله مجھے تو نیق سے نوازے۔ آپ حکم سیجے۔' وہ جیسے ہمہ تن کوش ہوا تھا۔ '' سیجھ دن قبل میں تہجد کی اوان کے لیے متجد میں آیا تو بیدد کھے کر حیران رہ گیا کہ مجد کے احاطے میں ایک نوجوان بچی موجود کھی .....'' ساری بات کھول کر بتاتے اُن کا لہجہ دھیما ہوتا چلا گیا تھا اور عبدالغنی کی شجیدگی اور تدبر میں مزید اضافه۔ '' وہ بچی بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہے بیٹے! ابھی آج صبح کی ہی بات ہے۔اس نے اپنی ماں کو کھ آ دمیوں کے ساتھ گاڑی میں یہاں گی میں بھی ریکھا۔خود سوچواگر وہ اس صد تک اس کا پیچھالے کے بیں تو کب تک اس تک نہیں چیچیں گے۔اس گناہ کی دلدل سے محفوظ رہنے کی خاطر ہی وہ بچی فوری طور برعقد کرنا جا ہتی ہے۔اس کی خواہش بس اتن ہے کہ اس کی سجائی تحفی ندر کھی جائے۔اس تحف سے کہ وہ دھو کہ دینا تہیں جا ہتے۔ باتی تحفظ کے علاوہ اس کی اور کوئی خواہش اور نقاضا تہیں ہے۔" اپنی بات ممل کرکے وہ بڑی آس مندانہ نظروں سے عبدالغنی کو د میضے لگے تھے۔ جوان کا مقصد اور پھر خوابش كوسجمتا بوااحيما خاصا كنفيوز بوچكا تھا۔ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آئی انکار کیسے کردے۔ وہ اتی آس لے کرآئے تھے مگروہ بہرحال مجبورتھا۔ لاریب کی انوالومن جتنی تھی اس کے ساتھ اور جتنی وہ جذباتی محى - اي مجبوري بإمصلحت كوسمجھے بغير ري اليكشن دے عتی تھی اور بہت شدید بھی۔

'' آپ کی ہات ہجا ہے قاری صاحب مکر میں تو آپ کو پتاہے شادی .....'' '' میں سے ساتھ سے میں میں میں میں میں میں

"میں سب بچھ جانتا ہوں بیٹے! یہ بھی کہ آ ب

تجھے سے سارے کام ہیں اللہ ہواللہ تجھے سے سے وشام ہیں اللہ ہواللہ حمد مکمل ہوئی۔ لاؤڈ اسپیکر خاموش ہو گیا۔ عبدالغنی نے قاری صاحب کو دیکھا اور کھل کر مسکرایا تھا۔

" خیریت ہے نال قاری صاحب! آپ پریثان لگتے ہیں۔ اور کچھ کہنا بھی جاہتے ہیں غالبًا۔ " وہ خاصا حیران ہوکر گویا ہوا تھا۔ قاری صاحب نے سرا ثبات میں ہلایا۔ پھرآ تھوں کی تی یو نچھتے ہوئے دلکیری ہے گویا ہوئے تھے۔

" الله نے اولاد کی نعمت نہیں دی تھی۔ ساری زندگی یہاں گراردی۔ خوش تھے۔ کوئی شکوہ ہی نہیں تھا۔ گراس بردھا ہے میں رب تعالی نے بہت اہم فرمہ داری سونپ دی ہے۔ بہت دنوں سے بہت بریشان تھا۔ رب سے مدد ما نگرار ہا ہوں۔ آج شبح ہے ول کررہا تھا آ ب کے پاس جاؤں، مدد طلب کروں۔ میرا یقین ہے یہ جاؤں، مدد طلب کروں۔ میرا یقین ہے یہ رہنمائی ہے۔ آپ کا دھیان دلا نا، آپ کے پاس بھیجنا۔ "

وہ بے حدا کساری مربقین سے کہدرہے تھے۔ عبدالغنی نے ان کا ہاتھ سہلایا تھا۔ کویا سلی دینا حابی۔

" در بیک برد کرنے والی ذات تو رب تعالی سجانہ کی ہی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو انسان کا وسیلہ بنایا ہے۔ مجھے بہت خوشی اور روحانی تسکیبن حاصل ہوگی، آپ یقین کریں اگر آپ کے کام آسکا۔ " مجھے بھی یقین ہے بیٹے! آپ ہی میرے کام آ کا میں ہے آ گے۔ آپ ہی اس کام کے لیے موزوں ہیں، یہ بات تو ہیں بھی جان کیا ہوں۔ جو نہم و فراست ، جو بات کیا ہوں۔ جو نہم و فراست ، جو عدل وانصاف اس کام کا اہم جزو ہے وہ ہر کی کو وریعت نہیں ہوتا ہے۔" قاری صاحب کا لہجہ پُر

(دوشيزه لالما)

نبھانے کی بھی رب تعالی مجھے ہمت و تو فیق سے نوازے آمین۔'

فضا میں مغرب کی اذان کی مقدس پکار اُ بھری تھی۔قاری صاحب نے جوش مسرت سے بے قابو ہوتے اٹھ کرعبدالنی کے اونچے پورے توانا سراپے کو اپنے باز دؤں میں بھرنے کی کوشش کی تھی۔

☆.....☆.....☆

شایدیه ساری کا احساس تفا که اس کی آ نکه کھل من کھی۔ بچھلی سیٹ پر آنے کے بچھ در پابعد ہی وہ لیٹ ٹئی تھی۔ آئکھ کب گئی احساس ہی نہ ہوسکا۔اس نے ذراسا زاویہ بدلاتو یاد آیا گاڑی کی سیٹ پریڑی ہے۔ ٹائلیں سکیٹر کر پیٹ سے لگائی ہوئی تھیں۔ اوپر گرم مردانہ شال تھی۔ بیعبدالہادی کی تھی۔اس کے وجود کی مبک میں بی ہوئی۔ اس کی غفلت کے دوران ہی یقینا سے اوڑھائی ہوگی عبدالہادی نے۔ اسے عجیب سا احساس کھیرنے لگا تھا جھی ایک دم براؤن شال جھٹک کر اٹھ گئی۔اس کا دویشہ اس کی جا دراس کے گرد یوئی کی ہوئی تھی۔اسے قدرے قراراً یا۔ جوا گلے کھے پھر جاتا رہا تھا۔ گاڑی موٹر وے کے کسی سنسان علاقے میں رکی ہوئی تھی۔ سورج ممل طور پر ڈوب چکا تھا۔ اور عبدالہادی گاڑی میں موجود تبیں تھا۔اس کا دل وھک سے رہ عمیا۔ چند سکینڈ میں کتنے ہی خدشوں اور داہموں نے اہے آن گھیراتھا۔ جبھی رنگ بالکل فق ہوگیا۔ '' کیا وہ اسے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے؟'' سب سے پختہ خیال یہی تھا جس نے روبانیا کر کے رکھ دیا۔ وہ سراسیمہ ہوکر باہر نکلی اور جیسے پھر کی بن گئی تھی۔ سڑک سے خاصا ہٹ کرنشیب کی جانب قبلہ رُخ جائے نماز بچھائے وہ نماز میں مشغول نظر آیا تھا۔ دنیا و مافیہا سے بے خبر ..... رب کی بارگاہ میں حاضرتھا۔علیزے کا بیسکتہ ٹوٹا تو عجیب می شرمندگی ماشاء الله سے شادی شدہ ہو۔ بیٹے کے باپ ہو۔ مگر یہ دھیان میں رکھیں کہ بیکام آپ تواب کی نیت سے کرو گے۔ خالفتا الله کی رضا کی خاطر .....کسی مجبور اور بے سہارا عورت کوسہارا دینا، اس کا پردہ سلامت رکھنا بہت زیادہ اجروثو اب کا باعث ہے۔'' وہ تو سب تھیک ہے قاری صاحب مگر میری زوجہ بہت دل برداشتہ ہوں کی اور ....''

"میں سب بھی مجھتا ہوں عبدالغنی بیٹے! ہربات دھیان میں تھی بھر بھی آ پ کے پاس آیا ہوں تو وجہ بھی ہے۔ یہ بوجھ صرف آ پ ہی اٹھا سکتے تھے۔ میں نقاضوں کو پورا کرنے والے کا ہی کام ہوسکتا ہے۔ اور ہاں بیٹے! جب کوئی کام خالصتا اللہ کی رضا اور ہاں بیٹے! جب کوئی کام خالصتا اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اس میں اللہ بی مددگار بھی ہوتا تاری صاحب نے جیسے اس کے لیے ہر راہ مدود کردی تھی۔ عبدالغنی ساکن وسامت بیٹھے کا قاری صاحب بیٹھے کا جیسے اس کے لیے ہر راہ میں وار کی ساکن وسامت بیٹھے کا جیشارہ گیا۔ اس کی نگاہ میں لاریب کا ہنتا مسکراتا میں اور کہرے جہرہ اُر آیا۔ اس کی جگر رہے والم غیریقنی اور گہرے ہورہ کی ہی۔ اس کی جگر رہے والم غیریقنی اور گہرے ہورہ کی ۔ اس کی جگر رہے والم غیریقنی اور گہرے ہورہ کی ۔ اس کی جگر رہے والم غیریقنی اور گہرے ہورہ کی ۔ اس کی جگر رہے والم غیریقنی اور گہرے ہورہ کی ۔ اس کی جگر رہے والم غیریقنی اور گہرے ہورہ کی ۔ اس کی جگر رہے والم غیریقنی اور گہرے ہورہ کی ہے۔ اس کی جگر رہے والم غیریقنی اور گہرے ہورہ کی ہی۔ ۔ اس کی جگر رہے والم غیریقنی اور گہرے ہورہ کی ہے۔ اس کی جگر رہے والم غیریقنی اور گہرے ہورہ کی ہیں۔ ۔ اس کی جگر رہے والم غیریقنی اور گہرے ہورہ کی ہے۔ اس کی جگر رہے والم غیریقنی اور گہرے ہے۔ ہیں گیا ہورہ کی ہورہ کی ہے۔ اس کی جگر رہے والم غیریقنی اور گہرے۔ ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ۔ اس کی جگر رہے والم غیریقنی اور گہرے۔ ہورہ کی ہورہ کی ہیں۔ اس کی جگر کی والم غیریقنی اور گہرے۔ ہورہ کی ہورہ ک

''بیٹے اللہ کے نام پر جب سوال ہوتو پیش و ن خ مناسب بات نہیں گئی۔ کم از کم آپ کوتو بالکل نہیں۔' قاری صاحب نے خاصے دکھ میں بہتلا ہو کر کہا تھا۔ عبدالغنی کی شرمندگی کا انت شار نہیں رہا۔ وہ بالکل ٹھیک کہہرہ تھے۔ وہ اللہ کی بجائے لاریب کے متعلق سوج رہا تھا۔ بلاشبہ جب کوئی کام رب کے لیے کیا جاتا ہے تو اللہ ہی مردگار بھی ہوتا ہے۔ لیے کیا جاتا ہے تو اللہ ہی مردگار بھی ہوتا ہے۔ میرا انتخاب کیا ہوں جس کام کے لیے اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے اس کو احسن طریقے سے



وجود کا اعاطہ کرنے لگی۔ ذہن سنسنار ہاتھا، جیسے اسے جانے کیوں کچھ نہ یاد آیا تھا۔ سر چکرانے لگا۔ حقیقت کیاتھی؟ یہی ....اس کا دل گھبرانے سالگا۔

سیست میں میں ہیں ہے۔ انہاں کا ڈی میں آ ہیٹھی۔ از کھڑاتے قدموں سے واپس گاڑی میں آ ہیٹھی۔ پھر لیٹ گئی۔ جانے کتنی گھڑیاں ہیں تھیں۔ تب جا

بر میں الہادی واپس گاڑی میں آیا۔ کے عبدالہادی واپس گاڑی میں آیا۔

'' یہ تو جانتا ہوگا میں سورہی ہوں۔ پھراسے دکھادا کرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ یا بیا تنا شاطر ہے کہ سوبھا ہوگا.....''

وه مزید کچھ نہیں سوج سکی ۔سوچنے کو کچھ تھا ہی تہیں۔اس کا د ماغ جیسے ماؤن ہور ہاتھا۔عبدالہادی اینے دھیان میں تھا۔اس نے جائے نماز سائیڈیر ر کھ دی تھی اور جائے کا صاف گ اٹھا کر ٹی یاٹ ہے اے لیے جائے نکال کرسے لیتے ہوئے ساتھ میں شا پیسکٹ وغیرہ کھانے میں مشغول ہوگیا تھا۔اس كام ي فراغت ك بعداس في كارى اشارك اردی تھی۔علیزے آتھوں بربازور کھے اس کی حرکات وسکنات کود مکھاورمحسوس کررہی تھی۔ جانے کس احساس کے تحت اس کی آئیمیں جھیگیں اور نمی کنیٹیوں سے ہوتی یالوں میں جذب ہونے گی۔وہ دکھ سے شل ہور بی تھی۔وکھ اس بات کا تھا کہ اس کی حقیقت اگریبی تھی لیعنی وہ واقعی مسلمان ہو چکا تھا تو وہی تھااس کے لیے اللہ کا انتخاب؟ اس کے دل میں پھر بھی منجائش تھی نہ محبت۔ وہ تو اس سے آج بھی نفِرت کرتی تھی ۔نفرت کے احساس کونکال بھی نہ سکی تھی۔ بے بی کا یہی شدیدا حساس اے زُلار ہا تھا۔ ''الله تووه ہستی ہے نال۔جس کے سامنے، دم مارنے کی اجازت نہیں۔اللہ تو وہ متی ہے کہ جس ے آپ کا کھی جھیا ہوائیں۔اے یہی دکھ رُلا ریا تھا کہ عبدالہادی کے متعلق اس کی نفرت بھی عیاں يحى ال ير-"

وہ سوچتی رہی روتی رہی۔ یہاں تک کہ عبدالہادی نے پہلے کے انداز میں گاڑی روک کر پھر مماز اوا کی تھی۔ اس کا انہاک، اس کی پابندی قابلِ متائش تھی۔ مگروہ دادد ہے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ معا گاڑی کی خاموش فضا اس کی بھاری بھر کم خوش الحان آ داز ہے کو نجے گئی۔

میرادردنغه بےصدا میری ذات ذرہ بےنشاں میرے دردکو جوزباں ملے مجھے اپنانام دنشاں ملے مجھے رازنظم و جہاں ملے جو مجھے بیراز بنہاں ملے میری خامشی کو بیاں ملے میری خامشی کو بیاں ملے مجھے کا کنات کی سروری

رات کا دقت تھا۔ سر کیس تقریباً خالی، وہ اسپیڈ بر ھا چکا تھا۔ علیز ہے بچھ دیر تک یونہی لیٹی رہی۔ پھر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ عبدالہادی کی نگاہ ششتے ہے پڑی تھی اس بر۔ چبرے براسے جاگتے پاکر بہت نرم مسکان بکھیری۔

"بہت سوئی ہیں آپ، میں نے جان کر نہیں جگایا۔ اب بچھ کھالیں۔" وہ آکینے میں ہی اس پر دگایا۔ اب بچھ کھالیں۔" وہ آکینے میں ہات کررہا تھا۔ نگاہ رکھے دوستانہ انداز میں بات کررہا تھا۔ علیزے کچھ نہیں بولی۔ اس کا ذہمن ابھی بھی غبار میں ڈوبا ہوا تھا جیسے۔

''نی پاٹ میں جائے بھی ہے اور نفن کیرئیر میں کھا نا بھی، یہ لیجے، منہ دھوکر فرلیش ہوجا کیں۔'' وہ گاڑی روک چکا تھا۔ کھانے کے لواز ہات کے برتن خوداس کے پاس رکھے۔ساتھ پانی کی بوتل تھی۔ فوداس کے پاس رکھے۔ساتھ پانی کی بوتل تھی۔ ''کیا یہ سفر رات بھر جاری رہے گا؟'' وہ بالآ خر بولی تھی۔ عبد الہادی واپس بولی تھی۔ عبد الہادی واپس



آ جائے گا تو پڑھ لے گی۔ دو سے تین بار وہ بیرولی وروازے تک بھی گئی تھی اور دروازہ کھول کر باہر گلی میں بھی جھا نکا۔ فون کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ عبدالغیٰ مسجد یا تو فون لے کرنہیں جاتا تھا۔اگریاس ہوتا بھی تو سائلینٹ پررہا کرتا تھا۔اس کے انتظار کا بیانہ جس وقت لبریز ہواای کمحے در دازے پر دستک لاریب لیک کرآئی۔ وہ تو اس کی آ ہٹیں بھی بیجانی تھی جبعی ہمیشہ یو چھے بغیر در داز ہے دھڑک ہوکر کھولا کرتی ۔عبدالغی کے ٹو کئے پر بڑے پُر اعتاد انداز میں مسکرادیا کرتی تھی۔ ' مجھے بھی آپ کے متعلق دھوکہ ہیں ہوسکتا، نے فکرر ہیں۔ '' السلام ولليم! اتنى دير كردى آپ نے آئ-ا كر كچه ديراورنه آتے نال تو ميں خود پہنچ جاتی لينے۔" دروازه کھولتے ہی وہ نان اشاپ شروع ہو گی تھی۔ عبدالغنى محض كفاكارا اوراس سنجيدكى سے اس كے سلام كا جواب ديا جواس بل اس كے جرب، اس كے بورے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اور اندر داخل ہونے کے بعد قدرے مائیڈ رہوگیا۔ ''آ جائے آپ'' وہ دروازے کی جانب دیم ر ہاتھا۔ لاریب کی جبرت دو چند ہوئی تھی۔ برقع پوش او کی کو جھ کتے سہمے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوتے ' پیکون ہے؟''لاریب نے اچینہے میں گھر کر بيسوال كباتفايه

ڈرائیونگ سیٹ پر چلا گیاتھا۔ پلٹ کراسے دیکھا۔

''نہیں، مزید کچھ ڈرائیو کے بعد ہوئل میں قیام

کریں گے۔ آپ تھک گئی ہیں غالبًا۔' وہ ایک بار

پھر جیب ہوگئی اور بوئل اٹھائے گاڑی سے باہر

آگئی۔ پہلے گئی کی تھی پھرادک میں پانی بھر بھرکے

منہ پر، خاص کر آ تھوں پر چھپاکے مارے۔ اک

ٹھنڈک کا احساس اندر اُترا تھا۔ وہ مم صم می واپس

آ کر بیٹے گئی۔ عبدالہادی نے اس کے انداز کی تبدیلی

کوقد رے جرانی سے دیکھا تھا۔

کوقد رے جرانی سے دیکھا تھا۔

'' طبیعت میں ہے آپ کی؟'' اُس کے لہج میں تشویش اُتر رہی تھی۔علیزے نے نگاہ بھر کے اسے دیکھا تھا مگر جواب نہیں دیا۔

ور علیز ہے ۔۔۔۔۔! آپ تجھے پریشان کردای بیں۔' ہے اختیاری کی کیفیت میں وہ اسے چھوکر غالبًا بخار کا اندازہ کرنا جا ہتا تھا کہ یکدم راستے سے ہی ہاتھ جھیک کر پیچھے ہٹالیا۔اس کے انداز میں اچھی خاصی بے بسی اُر آئی تھی۔علیز ہے جھنجلاگئی۔ ماصی بے بسی اُر آئی تھی۔علیز ہے جھنجلاگئی۔

'' میں خود پریشان ہوں۔ بہتر ہے تم مجھے مزید پریشان مت کرو۔'' اس کے لیجے میں رکھائی سی اُتر آئی۔عبدالہادی سرد آہ مجرتا ہوئٹ بھیج کررہ گیا اور سچھے کے بغیراس نے گاڑی اسٹارٹ کردی تھی۔

☆.....☆

لاریب نے عبدالعلی کوسلا دیا تھا۔ اور خود کچن کاکام سمیٹ کر باہر ضحن میں آگئی۔ آج عبدالغنی کو معمول سے زیادہ دیر ہوگئی تھی۔ کھانا دہ تب ہی دونوں اسکھے کھاتے جب عبدالغنی عشاء کی نماز پڑھ کر آتا تھا۔ وہ اس وقت تک خود بھی نماز پڑھ لیا کرتی تھی مگر آج نہیں پڑھی تھی۔ اُسے عجیب سی بے چینی محسوس ہور ہی تھی۔ دھیان کی کام میں نہیں لگتا تھا۔ ایسے میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی تھی۔ نماز تو مکمل کیسوئی اور توجہ سے پڑھنی جا ہے۔ یہی سوچا تھا عبدالغی اور توجہ سے پڑھنی جا ہے۔ یہی سوچا تھا عبدالغی

وشيزه 142

عبدالغنی نے پہلے دردازہ بند کر کے چٹن چڑھائی

"لاریب! انہیں اندر لے جاؤ۔ پھر میں تم سے

پھر لاریب کو دیکھا۔جس کے چیرے پر استعجاب

تھا۔وہ سرایا سوال ،سرایا جبرت لتی تھی۔

بات كرتا بول\_"

" لاریب .... لاریب.... کیا ہوگیا ہے تهبیں ۔اس طرح پریشان مت ہو۔' '' تو پھر ہا میں مجھے۔ اگر مجھے پریشان نہیں و کھنا جا ہے۔''وہ بے ساختہ ملکے ہے جینی تھی۔اس کی ساسیں بے ترتیب ہونے لکیں۔ عبدالغی مضطرب موكرره كميا - كوكهوه بزار طريقے سوچ چكاتھا اب تک اس سے بات کرنے ،منانے ، قائل کرنے ے، مراب جیے ذہن بالکل بلینک تھا۔ " يبال آ وُ، بيشو، بات سنوميري-" عبدالغي نے اسے بکڑ کر اسٹول پر بٹھا ریا۔ وہ بیٹھ تو گئی مگر عبدالغی کو بے چین نظروں سے دیکھتی تھی۔ ''لاريب اگر کوئی <mark>دريايس ژوب رېامو بالفرض</mark> اور آپ کنارے پر کھڑے ہول۔ تیرنا بھی آتا ہو آپ کو۔اللہ نے طاقت بھی دی ہوکسی کی مرد کی تو کیا سی کی مشکل آسان کرنی جانبے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟''وہ سوالیہ ہواتھا۔ لاریب نے متحیر، أنجھی ہونی نظروں سےاے دیکھا۔ " ظاہری بات ہے مدد کردین جاہے۔ بیاتو تواب كاكام ہے۔ "دہ باختيار كه في كاف و توبس مجھ لو، مجھ ہے بھی اللہ نے ایسا ہی کام لیا ہے۔ مجھے مدد کرنی پڑھی ہے کسی گا۔"عبدالغی کے جواب برااریب تھنگ کا گی۔ " كيامطلب؟ آپ نے اس لزي كو دو ب ہے بچایا ہے؟" وہ ششدر ہوکر بوچھر ہی تھی۔ غیرالغی نے رسان سے سرکوا ثبات میں جنبش دی۔ پھرسی قدر تدبرے بولاتھا۔ '' لاریب ڈوبنا صرف یانی میں نہیں ہوتا۔ سیا دریا یالی کا بی مبیس موسکتا۔ ذلت کا بھی موسکتا ہے مرابی اور گناہ کا بھی ہوسکتا ہے۔ مدد کی ضرورت وہاں بھی تورد جایا کرتی ہے۔ 'وہ اس کا گال تھیک رہا تفا-لاريب في ايك دم لرزت باتح مين اس كاباته

" لین سے اس کے کا ندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔
" پلیز اجو کہا ہے وہ تو کرو پہلے۔" اُس کا
پُررسان لہجہ زم بھی تھا، پُراسرار بھی، لاریب کا دل
عجیب سے احساس سے لبریز ہوگیا۔ کچھ کے بغیر وہ
اس لڑکی کوا بے بیجھے آنے کا اشارہ کرتی بیٹھک میں
اس لڑکی کوا بے بیجھے آنے کا اشارہ کرتی بیٹھک میں
اس لڑکی کوا بے بیجھے آنے کا اشارہ کرتی بیٹھک میں
اس لڑکی کوا بے بیجھے آنے کا اشارہ کرتی بیٹھے اور یہ برقع

"" ہے بہاں اطمینان سے بیٹھے اور یہ برقع اُتار دیں تو بہتر ہے۔ کھانا میں گرم کرتی ہوں۔ آپ تب تک عامیں تو فریش ہوجائے۔ یہ واش روم ہے۔''

اُس نے ہاتھ سے اپنے باتھ کی جانب اشارہ کیا ۔ لڑی نے محض سر ہلایا تھا۔ وہ سکڑ کراک صوفے رہیے گئی تھی۔ دھان بان کی، بے حد نازک تمر بے حد شہر نے سانو لے رنگ کی مالک لڑکی بہلی نگاہ میں کوئی تاثر نہیں جھوڑتی تھی۔ اس پراس کی حد سے برھی ہوئی گھبراہ نے وکنفیوژن، وہ با قاعدہ کانب رہی تھی۔ لاریب نے گہرا سالس بھرا اور باہرا آگئی۔ عبدالغنی اسے بچن میں ملا تھا۔ سالن اور جاول گرم میں اور جاول گرم ہونے کو چو لہے پر چڑھا دیے تھے۔ خود فرت سے ہونے کو چو لہے پر چڑھا دیے تھے۔ خود فرت کے سے سلاد کی بچی سجائی پلیٹ نکال رہا تھا۔ سلاد کی بچی سجائی پلیٹ نکال رہا تھا۔ سلاد کی بچی سجائی پلیٹ نکال رہا تھا۔

چڑھی۔

'' پارکھانا تو کھالوسکون ہے۔' عبدالنی نے مسرا کراہے دیکھا۔ صاف گلیا تھا یہ سکرا ہے جری مسرا کراہے دیکھا۔ صاف گلیا تھا یہ سکرا ہے ہوگی۔

مسکرا کراہے دیکھا۔ صاف گلیا تھا یہ سکرا ہوئی۔

'' بیں تب ہی سکون سے کھاسکوں گی آگر مجھے اس لاکی کا بائیوڈیٹا مل جائے گا۔عبدالنی اسے آپ کے ساتھ آتے ہا کر میں ہضم نہیں کررہی ہوں گویا۔

مجھے لگ رہا ہے تھکر اور کھبراہ نے سے میرا دل بند ہوجائے گا۔ بتادیں ورنہ پانہیں۔''



د بوج لیا۔اس کی رجمت متغیر ہونے لکی تھی۔ " ٹھیک سے بتا میں عبدالغی! کیا کر جینھے ہیں آ ہے؟ پیدد کس نوعیت کی ہے؟ میرادل آخرا تنا کھبرا كون رہا ہے؟" وہ اس كى كلائى جھنجور تے ہوئے وحشت سے پُرآ واز میں بولی۔

· ' لاریب.....کم ڈاؤن، دیکھو میں کہہ رہا ہوں ناں کچھ کام ذاتی مفادادرخوشی کے لیے ہیں کے جاتے۔اللہ کی خاطر کر لیے جاتے ہیں۔ یہ

"نكاح كرليا إس سي" "اس ك ليح میں سوال سے زیادہ ہراس کا غلبہ تھا۔

عبدالغني نظرين چراعميا به نه اقرار نه انكار به اس کے باوجود جیسے لاریب سمجھ گئی، جان مٹی۔ اور کموں میں شق ہوگئی۔شل ہوگئی جتم ہوگئی۔اے لگا تھااس کا ساراجیم مٹی ہوگیا ہے۔ ذرای بھی جنبش کی تو ڈھے جائے گی ۔عبدالغنی نے اس کی جامع ،مہیب حیب، یر ای حیران ہوکراہے دیکھا تھا۔ اور دھک ہے رہ غميا \_اليي وريان آنگھيں غم ميں ڈوبا چېرہ، سراسيمه انداز .....وه متفكر موتاب اختيارات بكاركيا-

" لاریب!" عبدالغی نے اسے تھاما تھا۔ جو مفید پڑتے چرے کے ساتھ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے پوری کھلی آیکھوں میں دہشت کاعفریت لیے سكتەز دەنظرآتى تقى -اسے لگا دەابھى گرجائے گى-اور وہ واقعی کر گئے۔ یوں جیسے ریت کی د بوار ہو۔ ہاتھوں سے تھسلتی ہوئی عبدالغنی اس پرغشی طاری ہے یا کر بوکھلا کراہے بکارنے لگا تھا۔ مگروہ ساکن تھی۔ بے جان محسوس ہوئی۔عبدالغی نے تھبرا کر اے بازوؤں میں بھرلیا اور ای طرح بازوؤں کے حلقے میں سنجالے اندر کرے میں لایا تو اضطراب اس كے ہراحاں سے چلك رہاتھا۔اسے بستر پرلٹاتے وہ چبرے پر یانی کے جھنٹے مارتے ہوئے اے

سل بكارر ما تھا۔'' لاريب.....! آئىمىس كھولو۔'' وہ اس یر جھکا ہوا تھا۔ لاریب نے جمر جمرا کر آ تکھیں کھولی تھیں۔ کچھ دہریا خالی نظروں ہے اے دیمتی رہی پھرا بکدم تڑ ہا تھنے کے انداز میں اس کے گلے میں بازوڈال کراس سے لیٹ گئ تھی۔ '' عبدالغنی ....!'' وه چھوٹ چھوٹ کر ہلک بلک کررو پڑی۔اس کا سارا وجود زور دار جھنکوں کی زد پر تھا۔عبرالغنی نے اے اینے مضبوط بازوؤں میں چیج کر سنے سے لگالیا۔

"آب نداق کررے تھے نال ....؟ کہدویں آب نے نداق کیا تھا۔عبدالغی میں مرجاؤں گی۔ آ ب صرف ميرے بيں۔ کہدديں۔ 'وه تراپ کر کہد ر ہی تھی۔ یقین جاہ رہی تھی۔عبدالغنی خاموش تھا۔ اے تھیکتار ہا۔

میں تمہارا ہی ہول لاریب! تمہارے یاس ہوں۔ کیوں تھبرا رہی ہو۔''اس نے ہونٹوں سے اس کے نم گال جھوئے۔لاریب کے دحشی دل کو ذرا ساقرار آیا تھا۔اس نے ذراسا ہٹ کراس کا چرہ اینے ہاتھوں میں لے لیا۔اس کے ہاتھ بالکل سرد

تھے اور کرزر ہے تھے۔ ''فلطی ہوجاتی ہے انسان سے۔ مجھے بھی برا نہیں گئے گا۔ آپ بس ابھی اس وقت اسے طلاق دیں۔گھرے تکالیں اے۔"اس کے چیرے کے خدوخال میں اک جنونی ی کیفیت تھی۔ ایک وحشت ايك انجانا ساخوف عبدالغني كوالبية دهيكالكا تفاروه باختياراس سے الگ موا۔

" لَاريب!" إس كي آوازيس غيريقيني بهي تقي اور تا دیب اور سرزنش بھی۔ لا ریب کو البیتہ اس کے اس انداز نے انونھی اذیت سے دوحیار کرڈ الا۔ '' پلیز لاریب! وه بات مت<sup>ا</sup>گرو چومی*ن کرنه* سكول - " نكاه مجير كروه د كالجر انداز ميں بولا تھا۔

FOR PAKISTAN

"کول نہیں کر سکتے۔ آپ صرف مجھ ہے محبت کرتے ہیں۔ مجھ سے ....، وہ بات ادھوری چھوڈ کر رونے گئی۔ "میں تو آپ کا کسی کود یکھنا برداشت نہیں کرسکتی تھی۔ یہ تو .....، "اس نے بات ادھوری چھوڈ کر آنسوؤں سے ڈبڈ باتی نظروں سے عبدالغنی کا بازو پھر جکڑ لیا۔

"آپ میری بات نہیں مانیں مے عبدالنی؟"
اس نے ایسے سوال کیا تھا گویا انکار ہوا تو جان نکل جائے گی۔عبدالغن نے اسے زمی سے تھام لیا۔
" لاریب سے مریکیس ہوجاؤ۔ پلیز خود کو سنجالو۔" وہ عجیب بے بسی کے عالم میں تھا۔

جاور دو بیب بے ن سے ما من سا۔

''آ پاسے نہیں جھوڑی سے عبدالغیٰ؟'اس کا لہجہ جیجائی سا ہور ہا تھا۔عبدالغیٰ نے دیکھا۔ اس کا جہرہ آ نسووُں ہے تھا۔ رنگت پہلے سے بھی زردادر جہرہ آ نسووُں مد تک سرد ہور ہا تھا۔ لہج کی بے قراری حد سے سواتھی۔عبدالغیٰ نے ہونٹ تھیج۔

اس کے سارے الفاظ جیسے کھو گئے تھے۔ آ نکھ کے اس کے سارے الفاظ جیسے کھو گئے تھے۔ آ نکھ کے

'' ضدمت کرولاریب! میں جانتا ہوں بہت ہرٹ کر چکا ہوں تہہیں۔ بہت دکھی ہوتم۔'' وہ افسردگی سے دکھ سے کہدرہاتھا۔لاریب بغیر کچھ کے گفٹ گھٹ کر روئے گئی۔عبدالغنی نے اسے ساتھ لگالیا۔ پھراس کے سر پر بوسددیا تھا۔

موشول میں بے بسی کی تم تھی۔

" پلیز .....! مت دو ورنه بیآ نسویرے لیے سمندر بن جائیں گے ہم صرف مجھے شیئر کررہی ہو۔ وہ سب پچھ کھو چی ہے۔ بالکل تبی داماں ہے۔ بیس فرق ہیں وہ لرزشیں .... جو آنے والی پریشانیوں نے اس کے اندر بھر دی ہیں۔ سسکیاں این کے اندر بھر دی ہیں۔ "

لاریب کو جیسے شاک لگا تھا۔ عبدالغنی اور محض چند گھنٹوں میں اتنا بیگانہ ..... وہ اسے صدیوں کے فاصلے پر لگا تھا کسی غیرعورت کی نیور میں بولتا ہوا۔ اس سے بڑھ کراس کے لیے کوئی نقصان ہوئی نہسکتا تھا جیسے ۔ وہ تو بیٹھے بٹھائے کُٹ گئ تھی۔

''وہ ..... جھوٹ بول رہی تھی۔ آپ نے یقین کرلیا؟''اس کا بیسکتہ ٹوٹا تو وہ دھاڑی تھی جیسے۔ عبدالنی خاموش رہا۔ لاریب کو یہ خاموتی اسی قدر شدت سے توڑ رہی تھی۔ اس کے اندر سرسراتی وحشت جیسے دیوائی میں بدلنے تگی۔

"اسے طلاق دیں عبدالنی ابھی ای وقت۔"
وہ بولی نہیں چینی تھی۔ اس کی آ واز میں کراہیں بھی
تھیں، منت بھی، اضطراب بھی تھا، اندیشے بھی۔ اس
کا چبرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ گردن کی رکیس بھولی
ہوئی، لرزرتی بلکیں، کیکیاتے ہوئے، ٹوٹ ٹوٹ کر
کھرتی بچکیاں اس نے عبدالنی کا کالراپنی مٹھی میں
جگراہوا تھا۔

" آؤ اندر چلیں۔" عبدالغیٰ نے اسے تھامنا عابا۔ وہ تڑپ کر فاصلے پر ہوگی۔اس نے صدے سے پھرائی آ تھوں سےاسے دیکھاتھا۔ " تو آپ اسے نہیں چھوڑیں مے؟"

"میں نے یہ کام اس کے بین کیا تھالاریب! تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟" اب کے وہ ذرا سا جھنجلا گیا تھا۔ لاریب نے اس کی بات سی تھی تواس کے جسم کو جھٹکا سالگا تھا۔ اور جیسے اب تک کا ضبط پھر حد سے تجاوز کر گیا کہ ہر لمحداس کی حالت پھر مجر تی جلی گئ تھی۔ جبر ہے بھیج کر نجلا ہونٹ دانتوں تلے ہوں دب گیا تھا کہ اس سے خون پھوٹ بڑا۔ ناخن ہتھیلیوں میں گڑ گئے تھے۔عبدالغنی نے اسے دیکھا تو جیسے سب کچھ بھول کر اس کی بڑگئی تھی۔ وہ سراسیمہ سااسے تھام کر پھر بستر پر لٹانے رگا تھا تو



اس کے اپنے حواس بھر رہے تھے۔ لاریب کی سائسیں دھونکی کی مانند چل رہی تھیں۔عبدالغنی جیسے دکھ سے شکل ہوئی مشیول کو دکھ سے شکل ہوئی مشیول کو کھولٹا اس کی آئھوں میں آئکھیں ڈالے بدم انداز میں ایکار تار ہاتھا۔

'' خودگوسنجالولاریب! ایبا مت کرومیرے ساتھ پلیز''

لاریب ناہموار سائسیں لیتی کچھ بھی، پچھ نہ بھی سے اسے نتی رہی۔ پھر بے چین آنکھوں میں ذیراسی فنہ راسی فنہ میں دراسی فنہ میں دراسی فنہ بھی ۔ اورا گلے بل وہ بلک بلک کررودی تھی۔ وی میں فنہ بھی سے قریب وی میں ۔ آپ نے ہم سے قریب آ جا کیں ۔ آپ نے بہت فاصلے پر کرلیا خود کو ۔۔۔۔' وہ جیکیاں بھرتے کہدری تھی ۔عبدالغنی نے اسے خود میں تھی جی اسے خود میں تھی لیا۔

"دمیں تہارے پاس ہوں۔ میں تہارے ساتھ ہوں۔ کے۔" عبدالفی ہوں۔ کچھ مت سوچو ماسوائے اس کے۔" عبدالفی فے دھیرے سے کہا۔ لاریب کچھ بہت ڈرگئی ہوکہ کچھ جسے بہت ڈرگئی ہوکہ کچھ کہا تو عبدالفی دور نہ ہوجائے۔ وہ اسے دور نہیں جانے دینا جا ہی تھی۔

☆.....☆

اُن کا سفر بالآخر ایک ریسٹ ہاؤس پر آگر عارضی طور پر تمام ہوا تھا۔ عبدالہادی کے ہمراہ وہ بہت خاموثی ہے ریسپشن پرآئی تھی۔ ساری بات چیت عبدالہادی نے ہی کی اور معاملہ طے ہونے پر دومزی چابیال لے کراس کے ہمراہ آگے بڑھآیا تھا۔ دوسری منزل پر چوتھااور تیسرا کمرہ ان کوملاتھا۔ '' یہ کیجے چابی! مجھ دریمیں کھانا آجائے گا۔ اور کچھ چاہیے ہوگا تو آپ آرڈر کرسکی ہیں۔'' عبدالہادی نے کی رنگ بڑھائی تھی۔ جسے وہ عبدالہادی نے کی رنگ بڑھائی تھی۔ جسے وہ کیٹر بے بغیرتامل بھرے انداز میں گھورتی رہی۔

'' اور تم ..... میرا مطلب ہے کہ .....؟'' وہ جھیک کرتھم کئی۔عبدالہادی نے اس کے شمیری سیب جسے کہ دیائی۔ جیسے رخساروں برلرزتی پلکوں کے سائے کو دلجیسی سے دیکھا تھااور مشکراہٹ دبائی۔

" میں اس ساتھ والے کرے میں ہوں گا،

ڈ ونٹ دری۔'' دومیں نہیں کہ نا ایت میں کی مجھے الدین

''میں یہی کہنا جاہتی ہوں کہ مجھے ان ہوٹلز والوں پر ہرگزاتنا ٹرسٹ نہیں ہے۔' و وانظریں چراتی انگلیاں چٹخاتی ہوئی بولی تھی۔عبدالہادی نے بے ساختہ چونک کر ہلکہ ٹھٹک کراسے بغورد یکھاتھا۔ رونس جے مرسمھ میں نہیں تھ

ساختہ چونک کر بلکہ هنگ کراسے بعورد بھھا ھا۔

''آپ تو مجھ پر بھی ٹرسٹ نہیں کر تیں۔ پھراب
کیا علی ہواس مسلے کا؟''اس کا لہجہ قدرے شوخ اور
بہ کا بہ کا سالگا تھا علیز ہے کو۔ جھی بہت زیادہ چڑگئ منگی۔ کہتے کم بغیر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوکر ایک دھائے سے بند کردیا۔ جا دراُ تار کر بھینکی اور صوفے پر گر کر بے تحاشارونے گئی۔

"بہت غلط بات۔ پر ہمزگارلوگوں کے منہ سے تو گالیاں بالکل اجھی نہیں لگتیں۔ یعنی ڈبل گناہ غیبت کا بھی اور گالی کا بھی۔ یچھ تو ٹائم لگنا تھا جا بی واپس کرنے تک۔ غریب آ دمی ہوں۔ جیب پر بھاری پڑسکنا تھا بیاصراف۔ "وہ جانے کب آ گیا تھا۔ با قاعدہ کھنکھار کر بولا تھا۔ علیز ے شاکڈ ہوکردہ گئی۔ بھرایک جھنکے سے گھٹنوں سے سراٹھا کراسے تہر گئی۔ بھرایک جھنکے سے گھٹنوں سے سراٹھا کراسے تہر بادامی آ کھوں میں شفاف سرخ ڈورے تیر رہے بادامی آ کھوں میں شفاف سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ بھیگ کر شنہری آ کھوں کا فسول مزید شم خوا سے در پے ہوگیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی گھائل شھا۔ سیدھا دل پر وار ہوا تھا۔ اگر نظریں نہ چرالیتا تو شایدخود پر کنٹرول بھی کھودیتا۔
شایدخود پر کنٹرول بھی کھودیتا۔

" احسان جلانے کی ضرورت نہیں۔ دفع موجاد یہاں سے۔" اس کی کیفیت سے بے خبروہ



مبط كوكردها ثي-

''آپ ۔۔۔۔۔ اتنی جلدی برگمان کیوں ہوجاتی ہیں دیا۔'' وہ مہراسانس بھر کے بستر کے کنارے تک میا۔ بھر قدرے مسکرا کرشرارتی نظروں سے اسے د کیھنے لگا تھا۔

" اگر ایبا ارادہ تھا تو پہلے آگاہ کردیتیں مجھے
آپ۔ وہ ریبشنسٹ صاحبہ خاصی مشکوک ہو چی
تھیں کہ آیک دم سے کیا ہوا کہ ہم آیک کمرے پرمنن ہوگئے۔ میں نے تعلیٰ بھی دی کہ میاں بیوی ہیں۔
مگر ..... وہ مسکرا ہٹ دباتے ہوئے اسے گہری می سے دبکھ رہا تھا۔ علیزے بدحواس ہوگر رہ گئی۔ چہرے کے خدوخال سے تفکر چھلکا پڑتا ہوا۔ وہ یکدم کھڑی ہوکر ہراساں نظروں سے اسے دبکھنے گئی۔ دبکھنے گئی۔

"" تت ...... تهمیں ضرورت کیا تھی میرا کردار مشکوک کرنے گی؟ " وہ چینسی ہوگی آ واز میں چیخی - عبدالہاوی نے مہرا سانس بھرلیا۔ گویا کہہ رہا ہو۔ آ پکا بھی جواب بیس، پھراٹھ کراس سے پچھفا صلے آ پکا بھی جواب بیس، پھراٹھ کراس سے پچھفا صلے برآ ن مٹمبرا۔

ر ایس ایس بریشان موری میں خواکواہ۔ جب الیم بات اہم بھی نہیں۔"

این بات اہم میں۔

در کیوں اہم نہیں۔ میرے نزدیک اپنا ایک بہت اہم ہے۔ او کے۔ 'طیش سے بے قابوہوتی دہ اسے دھکادے کرغرائی کئی۔ لہجد دوہانسا ہورہاتھا۔

د' تو کیااب میں ان صاحبہ کوا پے نکاح تا ہے ک کابی چیش کر کے آؤں؟'' وہ خاصے خراب موڈ میں بولا۔ عجیب لڑکی تھی بجائے کسی بھی بات کوانجوائے کر نے کے جھڑ اڈال کر بیٹے جاتی تھی۔

دختہیں کیا ہا؟ عورت کردارے بغیر ہای روٹی کی طرح ہوتی ہے۔ جے کوئی کھانا پندنہیں کرتا۔

کی طرح ہوتی ہے۔ جے کوئی کھانا پندنہیں کرتا۔

کی طرح ہوتی ہے۔ جے کوئی کھانا پندنہیں کرتا۔

میں دے دیتے ہیں۔ میں

# المعلق التي المراط

ایسے ختہ کرارے پھل اور سبزیاں جنہیں کچر کچر دانتوں سے کچل کر کھایا جاتا کام کرتے ہیں۔ ان کھلوں میں صفائی میں ٹوتھ برش جیسا کام کرتے ہیں۔ ان کھلوں میں صفائی ہیں جو دانتوں کی بیرونی تہہ پر جے ہوئے میں کواچی طرح میں کھیل اور داغ دھبوں کواچی طرح میں کمافی کردیتے ہیں خاص طور پرسیب میں نمانی کے ساتھ ممل کرنے والا Malia) موتا ہے جو نیویارک شی کی ماہر امراض دنداں جینی جو نیویارک شی کی ماہر امراض دنداں جینی جو نیویارک شی کی ماہر پرنے والے داغ دھبوں کولیل کردیتا ہے۔ استخاب: تابش علی حسین ۔ چشتیاں پرنے والے داغ دھبوں کولیل کردیتا ہے۔ استخاب: تابش علی حسین ۔ چشتیاں استخاب: تابش علی حسین ۔ چشتیاں استخاب: تابش علی حسین ۔ چشتیاں

جانتی ہوں لڑکیاں اپنے نسوائی وقار کے ساتھ ہی انچھ لگتی ہیں۔ کسی بھی لڑکی کے لیے اس سے بڑھ کر زالت کی بات کیا ہوگی کہ کوئی مرد محض اپنے وقت کو رنگین بنانے کے لیے اسے استعال کررہا ہو۔ مرد جس لڑکی کوا بی عزت بنا کراپنے گھر لے جانا جا ہتا ہواسے لے کر دہ بھی ہوٹلوں یا پارکوں میں نہیں محومتا۔ اس کے لیے باعزت راستہ اختیار کرتا

ہے۔

دہ یونی آنو بہاتی ہوئی کہہ رہی تھی۔
عبدالہادی کے جیے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔اسالارہ
ہواجس بات کو وہ اتنامعمولی لے رہا تھا۔اس لاک
کے لیے کس درجہ تکلیف کا باعث بن چکی ہے۔ وہ
گویا ہر بات کو لے کر ماضی کے حوالے سے سوچتی
اور ہرٹ ہوتی تھی۔

المراق الم موري ديا آپ نے تھيك كہا۔ مريد

متوجه کرنے کو ہی با قاعدہ گلا کھنکارا تھا۔ گراس کی التعلقی، بے نیازی اور غفلت میں ذرا برابر جوفرق آیا ہو۔ عبدالہادی گہراسانس مجرکے رہ گیا۔

'' کھاٹا کھالیس علیزے!' اسے با قاعدہ مخاطب کرتا پڑاتھا کہ اس کے سوا جارہ نہیں تھا۔

'' مجمعے مجوک نہیں ہے۔' جوا با وہ بے رُخی سے کہہ گئی ہے عبدالہادی کے چہرے پر عجیب سی بے بہر کے برا کے برا ہے کا تاثر مصلنے لگا۔

بسی کا تاثر مصلنے لگا۔

'' پلیز علیز کا اظہار بہرحال کھانے پہنی نظّی کا اظہار بہرحال کھانے پہنیں نکانا چاہیے۔ یہ بات تو آپ بھی جائی ہیں ناں؟''وواس کا ہاتھ بکڑ کراٹھانا چاہتا تھا۔ علیز نے کی اٹھی ہوئی مرداور کچھ جتلائی نظروں کے منہوم کو بجھتے مختصر ساسانس مجر کے خود کو کمپوز کرتے ہاتھ درمیان سے ہی واپس تھینچتے ہوئے وہ بولا تو لہجہ ہوڑ متواز ن تھا۔

" أُنُهُ جا مُيں۔ ضبح ہے پچھنہيں کھايا ہوا آپ

علیزے کچھ کے بغیر اُٹھ گئے۔ چبرے کے سپاٹ تا ٹرات عبدالہادی کوبھی مخاط کر چکے تھے۔ وہ بہت خاموثی سے کھانے میں مقروف ہوئی تھی۔ عبدالہادی کچھ فاصلے پر جیٹھا اسے دیکھارہا۔ یہاں تک کہ وہ جھنجلا کراُٹھ گئی۔اندازالیا تھا گویا غصہ ضبط کررہی ہو۔ واش روم میں داخل ہوکر دروازہ ایک دھا کے سے بند کیا تھا۔ عبدالہادی نے مسکراہٹ و با کرکاندھے اچکائے اوراٹھ کر کمرے کا دروازہ لاکڈ کر کا ندھے اچکائے اوراٹھ کر کمرے کا دروازہ لاکڈ کردیا۔ چھنیاں کردیا۔ اس کے بعد کھڑکیوں کو بند کیا۔ چھنیاں چڑھادیں۔ پردے برابر کردیے۔

بر حاری و کی ایسی برابر رویی در کی کی کا سارا انظام ممل در کی کی کی کی کی کی کا سارا انظام ممل ہے۔ آیت الکری پڑھ کر حصار بھی تھینج دوں گا۔ آپ کوفکر کرنے کی ضرورت نہیں۔' اپنے بیچھے اس کی موجودگی کا احساس یا کر اس کی جانب بلٹتے

مجی تو سوچیں آپ۔ میں اگر یہ نظمی کر چکا تعا تو اللہ نے مجھے ہے ہی آپ کے دکھوں کا از الہ مجی کروایا ہے۔ میں نے آپ کوائی عزت بنایا ہے اور ۔۔۔۔۔'

د'تم مجمی میرے زخم نہیں بحر کتے ۔ یہ بات طے ہے۔ کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا۔' اس کے آنسوؤں میں کی نہیں آئی تھی عبدالہادی کے چہرے پر تغیر سالے جھا گیا۔ وہ کچھ دیر یونمی بے بس نظروں سے اسے ویا گیا۔ وہ کچھ دیر یونمی بے بس نظروں سے اسے ویا ہوا۔

" نجزیں حقیت نہیں رکھتیں، انسان بھی نہیں رکھتے، اہم ہوتے ہیں رشتے اگر چزیں چھین لی جا کیں تو دل صرف دکھتا ہے۔ مگر جب رشتے کھوجا کیں تو دل ایسے ڈوبتا ہے کہ پھرا بھرنہیں سکتا۔ سانس تک رُک جاتی ہے۔ پھر زندگی میں پھھا چھا نہیں لگتا۔ بس اتنا کہوں گا۔ اگر آپ یقین کرسکو۔ انسب کیفیات کوشدتوں سے محسوس کیا تھا۔"

عبدالہادی کے لیجے کی مہرائی میں الی مدافت اور متانت تھی، ایسی شدت تھی کہ دل بے اختیار ہوکر ایمان لانے کو مجل جائے۔ علیز ہے ہی قدرتی طور پر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی۔ بہتے آنسوؤل کے ساتھ وہ چند ٹانیول کو بالکل بھو کچئی تی اسے تکتی رہ گئی تھی۔ عبدالہادی نے اس کی آتھوں میں جھا نکا تھا اور مجنش دے کر گویا اپنی بات پر یفین دلانے کی اذہر نوستی کی تھی۔ علیز سے بے اختیار دل جگڑئی۔ ہونٹ تھی آنسو پو چھتی وہ ای عجیب دل جگڑئی۔ ہونٹ تھی آ نسو پو چھتی وہ ای عجیب دل جگڑئی۔ ہونٹ تھی آ نسو پو چھتی وہ ای عجیب دل جگڑئی۔ ہونٹ تھی تے آنسو پو چھتی وہ ای عجیب دل جگڑئی۔ ہونٹ تھی تریاز تھی جیسے۔ جھی دروازہ دل جگڑئی کیفیت کے ذیر اڑتھی جیسے۔ جھی دروازہ ما کی ہوا اور ہوئل سروس کا ملازم اجازت ملنے پر ما اور خالف می جیمیں رہی تھی ۔ عبدالہادی نے اسے علیز سے اس دوران بھی یو نہی رُخ چھیرے کر برال ما حال میں جیمیں دوران بھی یو نہی رُخ چھیرے کر برال ما حال میں جیمیں دوران بھی یو نہی رُخ چھیرے کر برال ما حال میں جیمیں دوران بھی دوران بھی ہو نہی رُخ چھیرے کر برال ما حال میں جیمیں دوران بھی ہو نہی رُخ چھیرے کر برال ما حال میں جیمیں دوران بھی ہو نہی رُخ جھیرے کر برال ما حال میں جیمیں دوران بھی ہو نہی رُخ جھیرے کر برال میں جیمیں دوران بھی ہو نہی رہی گئی ۔ عبدالہادی نے اسے اور خالف می جیمیں دہی گئی ۔ عبدالہادی نے اسے اور خالف می جیمیں دہی گئی ۔ عبدالہادی نے اسے اور خالف می جیمیں دہوں کی جیمیں کر برال میں جیمیں دین گئی ہونے کی دوران بھی ہونہی رہی گئی ۔ عبدالہادی نے اسے دین جیمیں کی کی جیمیں کی کی جیمیں کی کی جیمیں کی جیمیں کی جیمیں کی جیمیں کی جیمیں کی جیمیں

رونيرن 148

عبدالغنی! تحفظ وطمانیت کا احساس، بهرپور احماس دلاتا ہوا نام! جس کے وجود یہ بہلی نگاہ والتے ہی اے اب تک کی زندگی کی ساری مخی، ساری کلفت می ہوئی محسوس ہوئی تھی۔اس نے ہمیشہ کوشش کی تھی کہ وہ خدا ہے شاکی نہ ہو تگر پچھلے دنوں جتنی در بدری، جس قدرخوف کی کیفیت تھی، وہ شاک ہونے کی تھی۔اور جباے بی خبر ملی تھی کہ کوئی ہے جوأس سے عقد كرنے ، أسے تحفظ دیے ، اسے اپنی عزت بنانے برآ مادہ ہے توایک جمرانی .....اور بے لیتنی کی کیفیت کے ساتھ جوخا کہ ذہن میں انجرا تھاوہ سى معمر وضعيف بوڙھے يا پھر کسی ايڈونچر پيند نو جوان کا تھا۔ یتانہیں کیوں انسان این فطرت کی كمزوريول سے بارجاتا ہے۔شايدالله بريقين كال کا دعوا کرنے کے باوجود ہم کامل یقین رکھ نہیں یاتے۔عبدالغیٰ کود کھنے سے بل تک وہ اس ایمان کی لمزوری کاشکارتھی ۔اس پر پہلی نگاہ ڈال کروہ *صِر* ف مششدرنہیں ہوئی تھی۔اے رب پر بے تحاشا پیار بھی آیا تھا۔ اے اپن قسمت پر رشک بھی آیا تھا۔ اسے عبدالغیٰ سے وہ عشق ہوا تھا جو پہلی نگاہ کا منتظر ہوا كرتا ہے۔ نكاح كے ايجاب وقبول كے مرحلے اس نے اک سحر زوہ کیفیت اور اک سرشاری کے عالم میں طے کیے تھے۔ بیاحساس ابنا فرحت آگیس تھا کیاہے اس ہے کئی گنا بڑھ کر شخص ملاتھا جتنا اس نے بھی سوچا اور تصور کیا ہوگا۔ نامعلوم کیسی کشش تھی عبدالغیٰ کے سرابے میں کہ وہ یوں میکدم اس کے حواسول پر طاری ہوگیا تھا۔ سارا ڈرخوف جانے کہاں جاچھیاتھا۔وہ ایک انوکھی سرخوش کے عالم میں اس کے ہمراہ جانے کو تیار ہوکر کھڑی ہوگئ تھی۔اس کے برعمی اس کا ہمسار جیسے کسی تفکر میں مبتلا تھا،کسی سوچ میں کم تھا۔اس کا بیتغافل عمیر کو پُرانہیں لگا ۔مگر بے چین ضرور کر گیا تھا۔اس ہے بل کہ بیہ بے چینی

ہوئے وہ دھیے مسکان زدہ کہیج میں گویا ہوا تھا۔ انداز ووستانہ سم کا تھا۔ اس کی نگامیں بہت زم تاثر لیے علیزے کے وضو سے تر چہرے پر تھہ گئی تھیں۔ جوایسے نوخیز شگفتہ گلاب کی مائند نظر آرہا تھا جوشب مجراوس میں نہا کرائی خوبصورتی میں کئی گنا اضافہ کر چکا ہوتا ہے۔

"، تم سوتے کیوں نہیں ہو آخر؟" وہ سخت چڑے ہوئے انداز میں کہائی۔

'' پھرآپ کا پہرہ کون دے گا؟ اگر ڈرگئیں آپ تو ....؟''عبدالہادی کا انداز ہنوز تھا۔ '' شف اب ....' وہ بہت بری طرح جملسی تھی کویا عبدالہادی مسکراتے ہوئے بلیک کربستر پر چلا گیا۔علیز ہے رُخ پھیرے نماز میں مشغول ہو گئی گی۔

ል.....ል

سیجنون ہے یاسکون ہے
میرے چارسُوفقط ایک تو ۔ وہ ای زادیے سے
بیٹی تھی۔ جیسے آ کر مرسری انداز میں بیٹھک کے
صوفے پرفک گئی تھی۔ ہاں بیضرور ہوا تھا کہ تب جو
کرش اس کے وجود میں اثری تھی۔ اس میں اب کی
تھا۔ وہ ایسے کا نیا تھا جیسے طوفان کی زد میں آ جانے
والا خزاں رسیدہ با، وہ اتنی ہراساں تھی۔ اس وارد بر اس کا درجہ
فاکف کہ بچھ بھی اورفکر دامن نہ تھیر کی تھی ماسوائے
فاکف کہ بچھ بھی اورفکر دامن نہ تھیر کی تھی ماسوائے
خوبصورت، نازک اورد لفریب حسن کی مالک بیوی
کی جذباتی کیفیت سے تھبرا کر اسے واقعی چھوڑ
دیا۔ چھوڑ نے کا فیصلہ کرلیا تو ۔۔۔۔۔۔۔ واقعی چھوڑ
دیا۔ چھوڑ نے کا فیصلہ کرلیا تو ۔۔۔۔۔۔۔۔ اس تو

WWW.PAKSOCIETY.COM



مجولنے لکتا تھا۔

برصتی ۔عبدالغی نے نیم اندمیری کلی میں قدم برماتے ہوئے اے مخاطب کرلیا۔

" میں شاید کھر جاک آپ سے روای انداز میں بات چیت اور ملاقات نه کرسکوں۔جھمی بہتر مسمحتنا ہوں مجھواہم اور ضروری باتیں ابھی آ پ کو مجمادوں۔" مُلا کھنکار کر بات کا آغاز کرتا ہوا عبدالغنی این بھاری اور متوازن آواز میں اے مخاطب كرتا ہوا عمير كے اندرا يك انو كھااطمينان بحرحميا تھا۔ وہ خود بھی یہی جا ہتی تھی ۔عبدالغنی اس سے بات كرے، كھ كم اوا ہے كھ اللہ

'' میں شادی شدہ ہوں۔ ایک بیٹا بھی ہے۔ حافظ صاحب نے بتایا ہوگا آپ کو۔ لاریب عام برويوں سے چھزيادہ اسے جھ سے، ادر کھزيادہ لوزیسیو بھی شاید۔ بد سب بہت غیرمتو قع ہوگا اس کے لیے اور بہت تکلیف وہ بھی۔ عین ممکن ہے وہ آپ کے لیے مسائل بھی پیدا کردے۔ عمیر ..... میں ينبيل كمناعا بتاكه من آب كحقوق غصب كرفي كااراده ركھتا ہوں \_مرممكن ے آپ كولاريب كے رویے کو برداشت کرنا بڑے، ہرلڑ کی کو ..... شادی کے شروع میں کھونہ کھ قربانی لازی دینا پرتی ہے۔ آپ کوجھی .....'

آپ پریشان نه ہوں۔ میں ہرمکن طریقے سے کوشش کروں گی آپ کومیری وجہ سے پریشانی نه مواور چونکه میں ایک عام لڑکی نہیں ہوں ۔ جمبی میری خواهشات کا دائر ہمی عام لڑکی کی طرح وسیع

عبدالنیٰ کی بات تطع کر کے اس نے جس زمی و سبماؤ ہے تعلی دی تھی۔عبدالغی کے قدموں کی رفتار نەمرف ست پرى كى بلكەدە باختيار بلىك كراس كالجهره ويكين يرجيع مجبور موكيا تعاراسريث لائث كى روشى أس بل براوراست ان دونوں كوأ جال رہي

تھی۔اس روشی میں اس کا سانولاء کمرا سانولا چرہ جھکا ہواا ورقدرے ملول لگا تھا عبدالغی کو۔

''آپ کی سوچ میں جتنا بھی منبط اور قرار ہو۔ مرآ پ كا دل بېرمال ايك عام لزك كا دل بــ جس کی خواہشات وہی ہیں جوایک نارل لڑکی کی ہوسکتی ہیں۔ عمیر .... میں نے اگر کسی قربانی کا تذکرہ كيا ہے تو وہ لاريب كے حوالے سے .... ميرى ذات کا اس ہے کوئی تعلق نہیں۔میرے لیے آپ میں اور لاریب میں اب ہرگز کوئی امتیاز نہیں۔''اپنی بات کے دوران عبدالغیٰ نے اپنا ہاتھ بڑھا کراس کا ہاتھ پکڑا تھا اور نرمی ہے ، اپنائیت بھرے انداز میں د با کر چھوڑ دیا تھا۔ انداز سلی کا تھا، ولا ہے کا تھا۔ اہے ساتھ کے یقین کا بھی تھا۔

عجير كايورا وجودتقرا كرره كياليسي بهي مردكاييه یہلا با قاعدہ کمس تھا جواس کے بدن پراٹرا تھا اور ا پنائیت ومحبت کا لا زوال تاثر قائم کر گیا تھا۔اس نے اپنے اندرایک انوکھی کیفیت اور توانائی اترتی محسوس کی تھی۔ بہی وجہ تھی کہ لاریب سے ملنا، لاریب کودیکھنا اے کسی بھی جیلیسی کے احساس ہے ہمکنارنہ کرسکا بلکہ اس کی تکلیف اس کا دردوہ اسے دل میں محسوں کرتی ایک مجر ماند کیفیت ہے ہمکنار ہو چل تھی۔

عبدالغیٰ نے اسے بیفک میں جانے کا کہا تھا اورخود لاريب كى جانب متوجه موكيا - بيتوجه ليسي هي، بیغفلت میسی می - جواس سے برتی کئی جوسی اور کودی كئى۔ يہی وہ احساس تھا۔ جہاں نئى كيفيت أبجري جیلسی کی ، رقابت کی ، خوف کی ، وواینے ملے جلے احساسات کے ہمراہ تنہاتھی۔ بالکل اکملی ،ایسے میں سوچيں عجيب ي يلغار كرتي ہيں۔ ده بھي انہي سوچوں کی ملغار کے زیراثر آرہی تھی۔ " بياس كى شادى كى رات تقى \_ عجيب رات



می ۔ وہ بغیر کس سنگھار کے ایک برصورت دہن تھی۔
جے اس کا شاندار، شہرادوں جیسا خوبرو دولہا
چھوڑ کرائی ہم گربہت حسین وجیل ہوی کی دلجوئی
میں معروف تھا۔اسے لگا تھا دہ ساری عمر ہاری ہے۔
تو اس مقام بر بھی جیت کسے سکتی تھی۔اسے دکھا در
یاسیت نے آن لیا تھا۔ آئکھیں ہے مائیگی کے
احساس سے بھیکتی رہیں۔ ایک بار دل میں آئی
درگر درگر کر سارے بدن کی میل اتاردے۔ وہ حس
و بدنگاہی سے بچانے کوخود کہنا ڈالا تھا اسے پھرسے
آشکار کر ہے اور اس مخص کی آئکھیں چندھیا کے رکھ
دے۔ جو کتنی آسانی سے اسے چھوڑ کر دوسرے
آشکار کر ہے اور اس مخص کی آئکھیں چندھیا کے رکھ
دے۔ جو کتنی آسانی سے اسے چھوڑ کر دوسرے
اُس کی ہی سوچ تھی اور وہ خود دعوئی کرچکی تھی کہ وہ
عام لڑکی کی ہی سوچ تھی اور وہ خود دعوئی کرچکی تھی کہ وہ
عام لڑکی ہی سوچ تھی اور وہ خود دعوئی کرچکی تھی کہ وہ

خودکورد کرنا آسان نہیں، گراسے بیکرنا تھا۔ اسے خودکو مارنا تھا ہمیشہ کی طرح۔ ہمیشہ کے مبر کے عادی ول کو سمجھانا اتنا بھی مشکل نہیں تھا۔ مبر آیا تو خدشے نے پنج دل کی زمینوں پر گاڑھنے شروع کیے تھے۔

سروں ہے ہے۔

یرات واقع اہم تھی۔ فیملوں کی بھی، ہمتوں کو مجتمع کرنے کی بھی۔ اس نے یہی کیا تھا۔ وہ رات کا عشاء کی بہر تھا۔ جب اس نے اٹھ کر وضو کیا۔ پہلے عشاء کی اوا تیکی کی بھر فجر کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ یہی وہ لو تھا۔ کی اوا تیکی کی بھر فجر کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ یہی وہ لو تھا۔ اس کے بلوس کی مہک اور فجر کی اذان کی بہلی پکار نے ایک ساتھ غیر کے احساسات کو متوجہ کی بہلی پکار نے ایک ساتھ غیر کے احساسات کو متوجہ کی تھا۔ وہ چو تک کر عبدالغنی کو و کیھنے گئی۔ جس کی ساح آئکھوں میں رہے کے لکھے ہوئے تھے۔ وہ نظری ساح آئکھوں میں رہے کے لکھے ہوئے تھے۔ وہ نظری ماح آئکھوں میں رہے کے لکھے ہوئے تھے۔ وہ نظری ماح آئکھوں عبدالغنی نے زیرلب دعا پڑھی تھی کھر گہرا مملی ہوگی عبدالغنی نے زیرلب دعا پڑھی تھی کھر گہرا مانس مجر کے اے خاطب کیا تھا۔

'' میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے۔ لاریب کی خرابی طبیعت کے باعث میں ۔۔۔۔'' '' اب کیسی ہیں وہ ۔۔۔۔؟'' عبیر نے نری سے بات کا نے دی۔ وہ اسے مزید خجالت کا شکار نہیں کرنا حیا ہتی تھی۔۔

" ہنوز اپ سیٹ ہیں۔ اللہ پاک مہربائی فرمائے اس پر۔"عبدالنی کے لیجے میں لاریب کے لیے خصوصی لگاؤ کا حساس رچا بساتھا۔ جیمرکولاریب پراس بل بے تحاشارشک آیا تھا۔ "" مین ۔" وہ زیرلب کہا گئی۔عبدالنی نے پھر

سے دیں ہوگا یقیناً ''آپ نے رات کھانا کھایا نہیں ہوگا یقیناً کون ہیں سب کچھ میسر ہے۔ بلکہ میں خود آپ کے لیے .....'' وہ بات ادھوری جیوڑ کر جس ارادے سے بلٹا تھااسے مجھ کر ہی جیر نے بوکھلا کر اسے فی الفورٹو کا۔

رویں۔آپ بلیز شاہ! اس تکلف میں مت

رویں۔آپ کی جماعت لیٹ ہوجائے گی۔ میں خود

خلی جاتی ہوں کی میں ما پنا گھرہے سے میرا۔' بات

کے اختیام پر وہ دانستہ مسکرائی تھی۔عبدالغی یول نظر

آنے لگا جیسے دانعی سر سے کوئی بھاری ہو جھائز اہو۔

'' یہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ دردازہ بند

کرلیں اور ہاں ۔۔۔' وہ چلتے چلتے رکا۔اور بلیٹ کر

نرم نگا ہوں سے اسے دیکھا تھا۔'' لاریب کا خیال

رکھے گا۔ نبیند میں ہے وہ۔ میں کوشش کروں گا آج

جلدی آنے کی۔'

بری از برانداز میں اور پر تسلی آمیزانداز میں اسکرائی تھی۔ عبدالغی مطمئن ہونے کے بعد دروازہ بند کیا اور دروازہ بند کیا اور وہیں بند دروازے سے نکل کیا۔ جبیر نے دروازہ بند کیا اور وہیں بند دروازے سے لگ کر کھڑی ہوگئی۔ دل عجیب مغلوب تسم کے جذبات سے لبریز ہوکررہ کمیا

د میضے کی ۔ کچھ بولنے کی کوشش اب بھی ناکا می کا شکار ہوچکی تھی۔ بیاڑ کی ..... جوایئے ملکوتی حسن اورا پے سراپے سے چھلتی تمکنت کے باعث ایک انوکھا نیا غیرمحسوں رعب کا احساس اس پر طاری كرچكى تقى \_ وه اتنا گېرااور جامع تقا كە بېيرخود كو اس میں پھنسا ہوا بے بس محسوس کر کے محص پھڑ پھڑا کے رہ ٹی تھی۔

" بدبہت فاسد خیال ہے تمہارا کہتم میرے کھر اور میرے شوہر یر قصنہ کر علی ہو۔ ' دروازے پر وستک ہوئی تھی۔ جولاریب نے جیسے سی نہیں شکر عمر نے سی مگر وہ لاریب کے سامنے درواز ہ کھولنے کی جرأت نه كرسكي له لاريب اب يبلے سے زيادہ بلند آ واز میں غرائی تھی۔اس کی آ واز میں بیجان اُتر رہا تھا۔ عبیر نے اس تھبراہٹ وسراسیمکی کے احساس سمیت سرکونی میں جنبش وے کر گویااس کے خیال کی لفي كرني جا ہي تھي جے لاريب نے جانے كس انداز اورقبم میں لیا کہ بھرتے ہوئے آ کے بڑھ کرنہ صرف اس کے بال مقی میں جکڑ لیے بلکہ منہ پر بھی بھر بور طمانچے رسید کیے تھے۔ای دوران دروازہ پھر کھٹکا۔ و آکيانهيں ....؟ باپ بولو....کيانهيں؟'' وه جسے حواسوں میں نہیں رہی تھی۔حواس تو عمر کے بھی سلب ہو گئے تھے۔وہ لاریب سے ناراضی کی تو تع تو ضرور رتفتي تقي ممراس طرح تشدد كاتو تصور بهي محال تفا\_اورغيرمتو تع كوئي بهي ثمل مووه حواس ضرور چھينتا ہے۔ مجمد ضرور کرتا ہے۔ وہ بھی وی طور پر منجمد ہی نہیں ہوئی کم صم بھی ہوگئ ۔ پھرا کررہ گئی۔

" دفع ہو جاؤیبال سے فی القور۔ ورنہ میں جان سے مار ڈالول گئتہیں سمجھیں؟" وہ آ تکھیں نیکال کر سرتا یا کانیت ہوئے پوری قوت سے چلائی تھی۔تب عبدالغنی تیز قدموں سے چلنا ہوا وہاں آیا تھا۔ جب سے اُم جان اور بابا جان جج بر مجئے تھے۔

تها - كيسا آ دى تھا - دروليش مسم كاالي مختصر جان بہجان اورابياا ندها بجروسهاعتاده اينا كمراني عزيزاز جان بیوی اور بچہ کل کا گنات اس کے سپر دکر کے چلا گیا۔ حاہے وہ اس غافل بڑی لڑی کے ساتھ جو مرضی كركزرے فيل كروے، كھر أوٹ كرلے جائے۔" '' کیااہے ایسااعتا دھا جھ پر کہ میں چھ غلط ہیں كرول كي؟'' وه ہونٹ كپلتى سوچنى رہي تھى۔ أنجھتى رای تھی۔ پھرسر جھٹک کر اندر آ گئی۔ بوری آ مادگی کے ساتھ نماز اداکی چھر دعاکو ہاتھ چھیلا دیے۔ آ تکھیں جانے کس جذبے سے نم ہوتی تھیں۔ای کے بعدوہ مہلتی ہوئی زراب قرآنی آیات کا وردکرتی ای کمرے کی جانب آ حنی جہاں ہونصیب کی ملکہ محو استراحت تھی عجیرنے جھمکتے ہوئے اندر جھا نکا تھا۔ جہازی سائز بیڈ پر وہ بستر میں کروٹ کے بل واقعی بسده بري محى - داني جانب بيد لينا نظرا رباتها-وہ پیچھے ہٹ گئی اور رُخ کچن کی جانب پھیر دیا۔ فرتج کھول کر ویکھا۔انڈے ڈبل روٹی گوندھا ہوا آٹا، دودھ ہر شے موجود تھی۔ اس نے ساس پین میں جائے کا یانی رکھ دیا اور اسٹول تھسیٹ کرٹک گئی۔ كيفيت فالى الذبني كالقى - جب آيث محسوس كري ہڑ بڑا کر ہلٹی تھی اور روبرو لاریب کو یا کر اس کی آ تھوں میں ہلکاسا خوف اُتر آیا تھا۔

''رتت .....تم؟'' وہ وحشت زدہ نظروں سے اسے دیکھتی مجھنسی ہوئی بھراہٹ زدہ آواز میں چلائی - عیر فطری طور بر تھبراہٹ کا شکار نظر آنے کلی۔ کچھ کہنے کی کوشش میں اس کے ہونٹ محض

''عبدالغني كميال بين؟ اور .....اورتم يهال ِ.... میرے گر کے پکن میں آنے کی جرأت کیے كركنيس؟" متلاشى نكابين اطراف مين دور اكروه پھر قبر بارانداز میں چیخی ۔ عِمِر کچھادر سہم کراے مکر فکر



مر کی طبیعہ ہو کی خوالی کے ایمان میں ایمان کی ا مرکز کی طبیعہ ہو کی خوالی کے ایمان کی ایمان کی

لاریب کی طبیعت کی خرابی کے باعث عبدالغنی اسے فرسٹرب نہ کرنے کے خیال سے جانی این پاس رکھتا تھا۔ وہی جابی اب کام آئی تھی۔ مگر اندر کی صورت حال نے اسے سشدر کرکے رکھ دیا تھا۔ لاریب کے بیجانی و ھکے کے نتیج میں عمیر لڑ کھڑا کر اگر اس سے نہ مگر اتی تو کچن کی دہمیز سے پرے پختہ فرش پر میں بڑی ہوتی۔

" الریس سے نکالیں، ابھی ای وقت۔ " اسے گھر سے نکالیں، ابھی ای وقت۔ " اسے گھر سے نکالیں، ابھی ای وقت۔ الریب نے آگے بر ھر مجنونا نداز میں عمر کوال سے تعنیخ کر فاصلے بر کرتے اپنا ہذیانی مطالبہ دہرایا تھا۔ عبدالغی جیسے ابھی تک اس صدے کی کیفیت سے نہیں نکل سکا۔ وہ آگرائی آئھول سے لاریب کو عیر کے بال جعنجوڑتے ، تھیٹر مارتے نہ دیکھ لیتا تو عیر کے بال جعنجوڑتے ، تھیٹر مارتے نہ دیکھ لیتا تو شاید یقین نہ کر پاتا کہ وہ ایسا کر بھی سکتی ہے۔ اس کا شرخ ہوکر دہکتا چہرہ اس کی اندرونی کیفیات کا واضح میں خطا کا تھی۔ جمرم منظر تھی۔ جمرم منظر تھی۔ خطا کا تھی۔ خطا کا تھی۔

اندر چلو لاریب! اس نے جھے سرا اور کا بیتے سرائے کے ساتھ عبدالذی کی اور کا بیتے سرائے کے ساتھ عبدالذی کی سمتھی ہوئی آ واز تی تھی۔اور یو ہی سرجھکائے رکھا۔ اور یو ہی سرجھکائے رکھا۔ اور یہ جھے اس تھی ہوئی۔ جبی لاریب جیسے اس تھی ہر بچھاور بھی تھی ہوئی۔ جبی لاریب جیسے اس تھی ہر بچھاور بھی تھی کہ عبدالنی نے بہتر نے جبی کہ میں ویکھا تھا اور ہاتھ بڑھا کر قدر رے درشتی ہے اس کی کلائی جگڑی۔ ورشتی ہے بیہ جبیر خود پیٹ کر بیٹھک میں جلی حراب مت کرو۔ "عیر خود پیٹ کر بیٹھک میں جلی حراب مت کرو۔" عیر خود پیٹ کر بیٹھک میں جلی حراب مت کرو۔ "عیر خود پیٹ کر بیٹھک میں جلی حراب مت کرو۔" عیر خود پیٹ کر بیٹھک میں جلی حراب مت کرو۔ "عیر خود پیٹ کر بیٹھک میں جلی حراب مت کرو۔" عیر خود پیٹ کر بیٹھک میں جلی حراب مت کرو۔ "عیر خود پیٹ کر بیٹھک میں جلی حراب مت کرو۔" عیر خود پیٹ کر بیٹھک میں جلی حراب مت کرو۔ "عیر خود پیٹ کر بیٹھک میں جلی حراب مت کرو۔ "عیر خود پیٹ کر بیٹھک میں جلی حراب مت کرو۔" عیر خود پیٹ کر بیٹھک میں جلی حراب مت کرو۔ "عیر خود پیٹ کر بیٹھک میں جلی حراب مت کرو۔ "عیر خود پیٹ کر بیٹھک میں جلی حراب میں جیراندی نے لاریب کود کیسے ہوئے پھر

رسان سے مجمانا حام تھا۔ لاریب کوجیسے سکتہ ہوتے

ہوتے رہ گیا۔ اس نے تھم کر یکدم معندی پڑتے ہوئے اپنی کا ائی کو جکڑے عبداننی کے سفید ہاتھ کو دیکھا۔ اس کی سخت عصیلی، حقیر زدہ کرفت کو محسوں کیا۔ اس کے لیجے کی جھنجلا ہث ، بے زاری، اکتا ہٹ کو محسوں کیا۔ اس کے لیجے کی جھنجلا ہث ، بے زاری، اکتا ہٹ کو محسوں کیا۔ سہااور جیسے اندر تک شل ہوگئ۔ وجہ واضح تھی ایک دوسری عورت، درمیان میں محض ایک رات اور پھر یہ اتی بڑی تبدیلی، اے لگا تھا والے کو میں ایک رات اور کھر یہ اتی بڑی سرخون مارا گیا۔ کوئٹ والے ایک کیا۔ کوئٹ کی بھرغرق ہوا۔

اس کے اندراہی ہی قیامت اُٹھی تھی کہ سب
پہلیموں میں مسمار ہوااس نے جانا تھا۔ عبدالنی اب
صرف اس کا نہیں رہا۔ وہ کسی اور کا بھی ہوا تھا۔ اس کا
ول اسی نقصان سے بیخے کوتو ہاتھ ہیر مارتا تھا۔ تزیبا
سسکتا تھا۔ یہ نقصان پھر بھی جھولی میں آن گرا تھا۔
سیکتا تھا۔ یہ نقصان پھر بھی جھولی میں آن گرا تھا۔
سیکتا تھا۔ یہ نقصان پھر بھی جھولی میں آن گرا تھا۔
سیکتا تھا۔ یہ نقصان کی جھولی میں آن گرا تھا۔
اندرآ گئی عبدالغنی ایک لیے کوتو بالکل جران رہ گیا۔
اندرآ گئی عبدالغنی ایک لیے کوتو بالکل جران رہ گیا۔
اس کی بدلی کیفیت کو بھلا کیا خاک سجھتا جانتا وہ۔
التبہ اُلحقتا ہواضرور پیجھے آیا تھا۔

''بات کو پک کرنے گی کوشش کر ولاریب!اس کا کوئی گھرنہیں ہے کہ یہاں سے نکال دوں تو وہاں چلی جائے۔''لاریب آنکھوں میں برگا تکی لیےا ہے دیکھتی رہی۔ایک عجیب سردمہر تا ٹراس کے چبرے پر آن کرتھہر گیا تھا۔

" بیجھے آک بات کا جواب دس آپ؟ میں نے کیا کی دی تھی آپ کو .....؟ مجھی کسی چیز کا مطالبہ ناجائز کیا؟ ننگ کیا آپ کو؟ پھر .....؟ پھر کیوں عبدالغنی؟ "اس کا ضبط پھر چھلک گیا۔ وہ پھر بچکیوں سے رونے گئی۔ وہ آئی تھیں جو پہلے ہی شدت گریہ سے رونے گئی۔ وہ آئی تھیں جو پہلے ہی شدت گریہ سے بے حال اور سوجن کا شکار تھیں۔ ان پر مزید ستم تو ڈ نا ، عبدالغنی کو ذرا بھی اچھا نہ لگا۔ وہ جتنا ہے بس لاجار ہوا تھا۔ وہ اس قدر شدتوں سے اس کا ضبط لاجار ہوا تھا۔ وہ اس قدر شدتوں سے اس کا ضبط



آزمانے کی۔

'' میں نے بھی آپ سے پچھ ہیں جاہا تھا۔
سوائے اس کے کہ ۔۔۔۔۔ کہ آپ یہ نہ کریں
گر ۔۔۔۔۔' اس کی ہجکیاں بندھنے گئیں۔عبدالغنی بے
قرارسا ہوتا قریب آئی اگر لاریب نے اسے خود کو
جھونے کی اجازت نہیں دی تھی۔ بدک کر فاصلے پر
ہوگئی۔ یہ بھی ناراضگی ، شدید ترین ناراضگی کا ایسا
اظہارتھا، جواس ہے بل اس کی جانب سے دیکھنے کو
نہیں ملاتھا کہ وہ ان گزرے ہوئے پانچ سالوں میں
دکھاورا حتیاج کے اس انتہائی مرحلے میں بھی داخل
د نہیں مدید تھی داخل

بی نہیں ہو پائی ہی۔
'' نہیں ہو پائی ہی۔
'' جو بھی غلطی تھی اس میں میرانصور کہیں بھی نہیں نکانا تھا عبدالغنی کے سرا آپ نے میرے لیے تجویز کر والی غلطی بھائی گئی ہی۔ انتقام بھائی نے لیا۔ آپ نے کیوں بھلا ان کا بدلہ جھے سے نکالا ہے بوکیں؟'' وہ بات کو کس رخ پر لے گئی تھی ۔عبدالغنی کا دل اپنا سر بیٹ لینے کو چا ہے لگا۔ صدانسوں وہ اسے بھھنے سے بیٹ کیوں رہی۔
اتنا قاصر کیوں رہی۔

"الاريب!"<sup>\*</sup>

'' میں جھ نہیں سنول گی۔ سوائے اس کے کہ
آپ اسے طلاق دیں گے۔'' عبدالغیٰ جتنی لا جاری
سے مخاطب ہوا تھاوہ اسی قدرطیش میں آ کر پھرچنی ۔'
عبدالغنی ہونٹ تھیچ پھر نگاہ کا زاویہ بدل کر یوں
گہرے سانس بھرنے لگا جیسے اپنے اضطراب، اپنے
طیش پر قابویا ناجاہ رہا ہو۔

'' بھے سنجھ بیں آئی۔ آخر آپ کواس دو کوڑی کی عورت میں نظر کیا آیا۔ جس کی شکل بھی الی نہیں ہے کہ اسے ایک سے دوسری مرتبہ دیکھنے کی بھی خواہش .....''

"لاریب!"عبدالنی کا دہ ضبط جواب تک اس کے ہمراہ تھا۔ بالآخر چھلک کمیا تھا۔اس کا ہاتھ اٹھا تھا

اور مجر پور تھیٹر کی صورت لاریب کے چہرے کی خبر لے عمیا۔ شاید آسان ٹوٹ پڑتا تو لاریب کو ایسی حیرت اور صدمہ نہ ہوتا جتنا اس بل اس کسمے وہ دکھ اور غیریقنی کا شکار ہوئی بھٹی بھٹی آئکھوں سے اے ریمتی رہ می تھی۔

عبدالغنی کا چہرہ بالکل سرخ تھا۔ یوں جیسے ابھی لہو چھلک پڑے گا۔ لاریب ہنوز بھرائی ہوئی آ تکھوں میں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ پھراس کی آ تکھوں میں دکھ کا ایبارنگ اثر اتھا جوروح شن کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اگلے لیمح اس کی آ تکھیں بکا یک پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ یہ کی اس کی آ تکھیں بکا یک پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ یہ کی اس کی آ تکھیں بکا یک پانیوں کے دیکے ہوئے رخساروں پراتر تی جلی گئی۔

ان این جگه سے اوسے برسی الی این این جگه سے اسے کے مقابل آن کر تھیرنے کے بعد وہ رفت آ میز آ واز میں ایسے بولی تھی کہ ہزار ہا نوسے اس کی آ واز میں چل رہے تھے۔عبدالغنی ہونٹ تھی وسری جانب و یکھتار ہا۔ وہ عجیب سے زخی ول سوز انداز میں جیسے روتے ہوئے انسی اور جیسے ہنس کر روئی۔

''آپ نے زندگی میں پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے تواس کی دجہ بھی ہرگز معمولی نہیں ہے۔' وہ بہت مشکل سے بولی تھی۔ گلے میں اثریتے آنسواس کی آواز کو بہت بوجھل بنارہے تھے۔عبدالغنی نے اسے چونک کرد یکھا اور جیسے پچھ کہنا جا ہا۔ مگر وہ ہاتھ اٹھا کر اسے روگ گئے۔

'' ابھی میں نے آپ سے کہا تھا ناں عبدالغی
اس عورت کو کھر سے نکال دیں۔ میں نے آپ سے
یہ بھی کہا تھا میں یہ برداشت نہیں کرستی۔ میں آپ
سے فیملہ چاہتی تھی ناں عبدالغی!'' وہ روانی سے بہتے
آنسوڈل کو ہو تھے بغیر بردی وقتوں سے بات جاری
رکھتے ہوئے کے گئی۔



" فیصلہ آپ نے کردیا۔ اس تھٹر نے مجھے جتلا د ياميري حشيت کو \_ ميں ...

" مجمومت کہیں عبدالغیٰ! مجھومت کہیں <u>۔ شم</u> کھائی ہوں اگر آپ نے چھادر کہا تو میں مزیدول نہیں سنجال سکوں گی۔ یہ بھٹ جائے گا۔' وہ زار و قطار روتے ہوئے بولی تھی۔عبدالغنی کا اضطراب و تکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ تڑپ کر قریب ہوا اور اے تھامنا جاہا۔ مگر لاریب مجل کر، تؤی کراس کی محرفت *سے نکل کئ تھی*۔

'' مجھے ہاتھ مت لگائیں۔ مجھے مت چھوٹیں عبدالعن ! آپ كالس ميرے ليے زندگى تھا۔ليكن تب تک .... جب تک آپ میرے تھے۔ مرف میرے۔اب ہمارا کوئی تعلق واسط نہیں۔ ' وہسکتی ہوئی فاصلے پر ہوئی تھی اور بیڈ کے نیچے پڑا بیک محسیث کر الماری کھول کر اپنے کپڑے اس میں بحرنے کی۔عبدالغنی کی سیح معنوں میں جان پر بن

كيا كرراى مولاريب!ش ..... د · نو آر رگومنٹ عبد الغنی! بس کھیل ختم ہوا۔'' وہ للئے بغیر چلائی۔ اس وحثت سے کہ کرے ک د بواریں تک لرز اٹھیں۔خود اس کی ساعتیں جھنجھنا انھیں عبدالغیٰ ساکن ہوکررہ کیا۔

" تم جار ہی ہو....؟" وہ ششدرتھا۔ لاریب د کھ سے شل ہوئی۔

" ہاں .... یہ طے ہے عبدالغیٰ کہ میں یہ برداشت نہیں کر عتی۔ میں اس تھیٹر کو صرف اب اس صورت بھولوں کی اگر آپ اسعورت کو چھوڑ سکیس مے۔ورندہارے رائے ہمیشہ کے لیے الگ ہیں۔ ادور آل! فیلے کا اختیار آپ کے پاس ہے۔" عبدالنی کے وجود پر عجیب ساسناٹا میما حمیار لاریب

اب سیل فون اٹھائے ممی کا نمبر ڈائل کرر ہی تھی۔ پھر وہ ان سے بات کرنے لگی۔عبدالغیٰ نے ساوہ انہیں گاڑی مجیخے کا کہدرہی تھی۔اس ہے بل وہ ان یا نج سالوں میں میکے کی امارت سے اتن بریانہ می کہ بھی اس مسم کی اینائیت یا بے تکلفی کا مظاہرہ نبیں کیا تھا۔ اسے عبدالغنی کی انا کا ہمیشہ پاس رہتا تھا۔ وہ کی کئی معضي عبدالغني كانظار مين توضائع كرديا كرتي تقى مربھی می کے اصرار کے باوجود ان کی گاڑی میں نہیں آئی تھی۔اوراب....عبدالغیٰ نے نگاہ کا زاویہ بدل لیا۔اس کی آئٹھوں کی جلن بڑھ می تھی۔اس کے دماغ کا بوجھ بروھ کیا تھا۔اس کے دل کا در دبھی يزهد باتفا-

اس نے ایے جسم کے گردشال کی بکل باندھی اور بے زارنگا ہوں سے کھڑی سے باہرد یکھا۔ انہیں پھرسفرکرتے ہوئے کئی گھنے گزر چکے تھے۔ راستے میں ایک جگہ زک کراس نے منکی بھی فل کرائی تھی۔ مجهد کھانے یمنے کی اشیاء بھی لی تھیں اور دوبارہ طویل تهكادين والعسفركاآ غاز مواتقا - حالات سازگار ہوتے اور من پیندر فاقت بھی تولانہ ماوہ اس سفرے لطف کشید کرستی تھی۔ بل کھاتے او نیچے بنیے ، ٹیڑھے مير هے رائے، جو سخت ترين پہاڑوں کو کاٺ کر بنائے محے تھے۔ انتہائی دشوار گزار تھے۔ کہیں نیچے برف پوش بہاڑا پی جانب متوجہ کرتے تو مبھی بہت دور بہنے والا یانی کا دریااس کے اندر کہری سراسیمکی دوڑادیا۔اس سفری طوالت سے اُکٹاکر ہی اس نے جل کروہ ہات کہی تھی جس کے جواب میں عبدالہادی جو بولا تھاوہ اس کے گال دہ کانے کو کا فی تھا۔

"ات غريب بهي نبيل موميع تم كه ال طرح بڈیاں چھانے توڑنے کی بحائے پلین کے نکٹ لے کیتے۔ "مسلسل لکنے دالے جھٹکوں نے اتنا موڈ خراب

*www.paksociety.com* 

کیا تھا کہ وہ انا بالائے طاق رکھ کریہ چبتی ہوئی بات کہہ می تھی۔عبدالہادی نے با قاعدہ کردن موڑ کر اے کھودر محراہ فدا کرد یکما تھا۔

" بالكل محيك كها-آب يدتوسب محمدلنا كية ہیں۔ مگر اس طرح سنر کرنے کا مقصد زیادہ سے زياده آپ كى قربت حاصل كرنا بى موسكتا تقا۔ مواكى سفرمیں بیلطف کہاں مل سکتا تھا۔'' اس کی آ ککھیں اس بل اینے رہنے کے احساس کے ہمراہ کتنی متناخی سميث لا في تعين

ان پری زادوں ہے لیں کے خُلد میں ہم انتقام قدرت حق سے یہی گرصدیں وہاں ہونیں وہ ابھی پہلے جملے سے نہیں سلبھلی تھی کہ عبدالہادی کے الفاظ نے اسے بھک سے اڑا کر رکھ دیا تھا۔اس کے بعد کا اس کا غصہ بھی بھلا کیا کرسکا تھا۔اے تو لگا تھا جیے مطلق اثرینہ ہوا ہو۔اس پر بال البنة عليز عضرور محتاط موكئ هي اس طرح كه دوبارہ اے مخاطب کرنے کی غلطی نہیں گی۔ یہاں تک کہاس نے خود بھی اگر کچھ یو چھاتو جواب ہیں دیا تھا۔ یہ دیکھے بغیر کہ وہ اس کی اس حکمت عملی کے جواب میں کیے مخطوط ہونے والے انداز میں

شدیدمردی کی لہرنے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ بل کھاتے بہاڑی راستوں پر پھیکی سڑک .... تا حد نگاہ کھلے ہوئے برف پوش بہاڑ مبہوت كرديين والي تق درختول كاايك طويل سلسله تھا۔ جوسفر میں سلسل ان کے ساتھ ساتھ تھا۔خو مانی، سیب اور بادام کے درخت جابچا تھلے ہوئے تھے۔ ابھی سردی کے باعث پھل ہیں آیا تھا۔ تب کویاان کی اصل خوبصورتی دیکھنے میں آتی تھی۔

پھر بالآ خر اس سفر کا اختتام ہوگیا تھا۔محل نما عمارت جواونج بہاڑوں کے درمیان ایستادہ تھی۔

پھرے بی جدید وقد یم کا اعلیٰ شاہ کا رنظر آ تی تھی اور مبہوت کر دینے والی آ رائش کے ہمراہ ملازموں کی ایک فوج نے ان کا خبر مقدم کیا تھا۔ علیز ے کواندازہ تو تھااس کی امارت کا ۔مگر وہ ایسارئیس زادہ ہوگا بہتو ممان تک نہیں تھا۔ وہ قدرے جیران تھی جبکہ عبدالہاوی ہرشے سے بے نیازنظر آتا تھا۔

ملازمه کی معیت میں وہ جس آ بنوی منقش دروازے کے سامنے طویل ، شفاف راہداری سے گزر کرآن کرز کے وہ ہی اس کی ممی کا بیڈروم تھا۔ خواب گاہ بہت پُرشکوہ اور رسیع تھی۔ خواب آیسے ماحول میں جہازی سائز بیڈیر جو بوڑھی عورت دراز نظر آئی تھی اس کے کھنڈر وجود کو و مکھ کر بھی انداز ہ ہوتا تھا بھی عمارت رہے پُرشکوہ رہی ہوگی۔حیبت میں ایک بڑااور دوچیوٹے فانوس روشن تھے۔ایک کونے میں آریفیشل بلانٹ اتناحقیقت کے قریب لگناتھا جیسے واقعی اور پینل ہو۔

عبدالہادی بیڈ سے کھھ فاصلے پر جیسے اک صدے کی کیفیت کے زیر اٹر کھڑارہ گیا تھا۔اس کی نگاہیں زردیوں میں ڈویے اس نحیف چیرے پر تھنگی رہ کئیں، جوکہیں ہے بھی اس کی حسین وجمیل ممی کا چہرہ مبيس تقابه

'' مائی سن! یہاں آؤ'' انہوں نے اینے بازو پھیلا دیے تھے۔ان کمزور بازوؤں میں لرزش تھی۔ عبدالہادی کا وجودلرز اٹھا۔اگلے کمجے وہ آ مے بردھا اور ان کے بازوؤں میں سانے کی بچائے ان کے ناتوال وجود کوایئے بازوؤں میں بھر کے ان کے كاندهے سے چمرہ لكاكرسك يزار " مجھے دکھ ہے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔"

علیزے نے اس کا فقرہ سنا تھا۔ اور بے ساختہ چونک پروی۔

(باقی انشاءالله ماه دسمبرمیں ملاحظه فرمایتے)







''میں نوید ....؟''نو جوان نے گھبراتے ہوئے خود سے سوال کیا۔'' ہاں بیٹا! تم ہی میرے نوید ہو۔ آج سے سات سال مہلے تم مجھ سے زوٹھ کر جلے صحتے تھے۔ نوید دیکھ .....دیکھونیٹا

# نہلے یہد سلے کی تصویر، افسانے کی صورت

نہیں کرتے،ای چیا ہمیں اپنے گھر میں کیوں نہیں رکھے۔ ان کے ایے گر میں بہت بڑے بڑے كرے ہيں، مر ہارے ليےان كے كھر ميں ذرابھى حکے نہیں ہے۔ کاش میرے بھی ابواور بھائی ہوتے، كاش هارا بفي اپنا گهر موتا تومين ..... مين خوب پڙهتي صى اور بھى بھى اينے ابوكورُ كۈنبىل ديتى۔''نسيمەنے بھرے اپناآ نسوبہاتے ہوئے بےقراری سے کہا۔ " چپ ہو جاؤ میری بچی، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے، مجھے یقین ہے کہتمہارا بھائی اینے کیے یر بچھتاتے ہوئے ضرور والیس آ جائے گا اور پھر د کھنا نمہارا بھائی ہارے لیے دنیا بھرکی خوشیاں جمع كردے گاغم نەكرومىرى جى جہال ايك دربند ہوتا ہے وہاں رب کی طرف سے بچاسوں در الل جائے ہیں۔ "ای، عابد چیا کوہم پر ذرابھی ترس نہیں آرہا، کیول زبردی مکان خالی کروا رہے ہیں۔ اگر ہارے پاس میے ہیں تو ہم کیا کریں، کہال سے چوری کر کے لائیں ..... "نسیہ نے ناراضی سے کہا۔

اس چاروبواری کے کمرے جس میں موت کا سان اٹھا، دونوں ماں بیٹی شخت کرب میں مبتلائھیں۔نسیمہ نے تو رورو کراپی آئی تعییں کیا تھیں۔ خالہ فریدہ کورہ رہ کراپی آئی تعییں کراپی مرحوم شوہر ستار صاحب یاد آرہ ہے تھے، جبکہ مم شدہ بیٹا نوید بھی انہیں بہت یاد آرہا تھا۔ باپ کے مرف اور بھائی کے گھرے چلے جانے کے بعد جیسے کہ نسیمہ کی زندگ کی تمام رونقیں، تمام سہولتیں اور تمام رفتے داریاں ہی چھن گئی تھیں۔ فریدہ آپا اُداس ول کے ساتھ اپنے پُرائے دھرانے کیڑے اور بچا کچھا مالی فیل کے ساتھ اپنے پُرائے دھرانے کیڑے اور بچا کچھا مالی فیل کھر اپنی باندھنے میں مصروف تھیں۔ مالمان مختلف کھر یوں میں باندھنے میں مصروف تھیں۔ مالمان مختلف کھر یوں میں باندھنے میں مصروف تھیں۔ مالمان مختلف کھر یوں میں باندھنے میں مصروف تھیں۔ مولے کہا۔

''جی سیری بچی کہو سے'' فریدہ خالہ نے اپنے اداس چہرے سے سوچ کے آ فار کوختم کرتے ہوئے مسکرا کرکہا۔

"امی اب ہم کہاں جا کیں گے۔ ہماری تو ابو بھی نہیں ہیں اور نہ ہی بھائی ..... چاچا ہمیں پیند



## PAKSOCKTY COM

ے۔ ''نسیر نے اوائی ہے کہا۔ ' ''میری بی کون اپنی حیب اور جارد یواری چیوڑ نا جا بتا ہے، گریم مجبور ہیں۔ انبیس نقد رقم کی ضرورت ہے اور میں آئی ہی رقم کے لیے اپنا قیمتی زیور کوڑیوں کے وام بالکان بیں بچ سکتی ، اور بال تم زیور کا کسی سے تذکرہ بھی نبیس کرنا ۔۔۔۔' فرید و خالہ نے حتی ہے کہا۔ اچا کک بی بامر ہے کولیاں جلنے کی آ داز سے دونوں مال بین چونک گئیس نے مرتو دور کرفورا بی اپنی مال سے جالیتی۔ چونک گئیس نے مرتو دور کرفورا بی اپنی مال سے جالیتی۔ "میری پی ووخود مالکوں کے ہاتھوں مجبور ہیں،
ویسے بھی ہم نے کون سے جارمبینوں سے کرائے گے
ہمے دے دیے ہیں۔ 'فریدہ خالد نے کہا۔
''مگر اب ہم جا کمیں گے کہاں؟ ہمارے تو
کوئی سکے ماموں بھی نہیں ہیں، کاش میر کے کوئی سکے
ماموں ہی ہوتے۔ ای میری سہلی عشرت کے ابو
حادثے میں مارے گئے تھے، گراب اس کے ماموں
طرح بے سبارا ہو گئے تھے، گراب اس کے ماموں
طرح بے سبارا ہو گئے تھے، گراب اس کے ماموں



اسیاہ اندھیری رات میں اتنے قریب سے فائرنگ کی آئیں انتہائی خوف زدہ کردیا تھا۔
''اوہو، تم گھبرا کیوں رہی ہو؟''
د''امی مجھے ان آوازوں سے ڈرلگتا ہے۔ اس ون بھی ایسی ہی گولیاں چل رہی تھیں اور ایک گولی مارے ابو کے آگی تھی۔'' نسیمہ نے سہمتے ہوئے مہارے ابو کے آگی تھی۔'' نسیمہ نے سہمتے ہوئے کہا۔ گولیوں کی آواز من کر با ہر کتے بھی بھو نگنے لگے تھے، بھر نبجانے کیا سوچ کر دونوں ماں بٹی با ہر ہر آمدے میں چلی آئیں۔ فریدہ خالہ کے باتھ میں برآمدے میں چلی آئیں۔فریدہ خالہ کے باتھ میں

البیس کرا چی لے کئے ہیں اور آب وہ وہاں بہت خوش ہیں۔ "نسیمہ نے آپنے ذہن پرز ورویتے ہوئے کہا۔ "او بو سامان ایک طرف رکھواور سونے کی کوشش کرو، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ "فریدہ خالہ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ "ای سین'

''جی .....جی میری بجی .....'' --''آپ اپنازیور بچ کیوں نبیس دیتی، آخر وو کسون کام آئے گا۔ امی مجھے اپنا گھر بہت اچھا لگتا



ہونے دیں۔ فریدہ خالہ نے زار و قطار روتے ہوئے نوید کو گلے لگالیا اور ڈمیروں دعائیں دیتی ہوئی دیوانی می ہونے گلی۔

''اممّال ..... جی ..... ہاں میں ہی آپ کا نوید ہوں ، مگرامّال آپ مجھے فی الحال کہیں چھپا دیں۔'' نوجوان نے چالا کی اور مکاری سے ، بوڑھی عورت کو فریب دیتے ہوئے کہا۔

''آ وُ۔۔۔۔آ وُ میری جان۔۔۔۔میری نظرین تو بروفت تیری ہی منتظر تھیں۔نسیمہ دیکھ میری بچی، میں شہری تھی کہ تیرا بھائی ضرور آئے گا، دیکھ کی نااس مالک کی مہریانی۔۔۔۔اس کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔''فریدہ خالہ نے دیوانہ وارکہا۔

دولی ہوں بہت ۔اللہ نے آپ کے انظار میں بہت رولی ہوں ۔۔۔۔ بہت ۔اللہ نے آپ کو ہم سے پھر ملا دیا ہے، اب آپ ہمیں چھوڑ کر کہیں ہیں جانا۔ "
دیا ہے، اب آپ ہمیں چھوڑ کر کہیں ہیں جانا۔ "
نسیمہ بھی روتی ہوئی اپنے بھائی کے گلے سے جا گی ۔
د میری بہن ۔۔۔ تیرے بغیر میں بھلا کون سا شکھ سے دہا ہوں ۔ میں نے بھی تیری یاد میں روروکر را تیں گڑاری ہیں ۔ زمانے کی ستم ظریفی اور اپنی اُنا منے میرے چرے پر وہ کا لک مل دی ہے جو ہزار اُن سووک سے جمی نہیں وُھل سکتی۔ "اس چالاک آ نسووک سے جمی نہیں وُھل سکتی۔ "اس چالاک آ نسووک سے جمی نہیں وُھل سکتی۔ "اس چالاک

"دبیٹھو بیٹا! مجھے اپنی پیای آسکھیں تو شمنڈی
کرنے دو۔ تمہاری جدائی کے بعد ہے اب تک ان
آسکھوں نے صرف آ نسو ہی بہائے ہیں۔" بوڑھی
ادر بے سہارا مال نے آنے والے نوجوان کے مزید
قریب ہوتے ہوئے کہا۔

"المال میں اپنے کیے پرآج تک نادم ہوں، اب تہہیں کی قسم کی کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اب اس کر مے فعل کو بھی چھوڑ دوں گارکل میں ہی ہم بہ شہر چھوڑ دیں گے اور باتی زندگی کی اچھے سے آیک روشن لائین تھی۔ اچا تک انہوں نے دیکھا کہ ایک سایہ چھے میدان کے راستے سے کو دکران کے مکان میں آ دھمکا۔ سائے کو دیکھتے ہی دولوں ماں بیمی کے ہیروں تلے سے زمین لکل گئی۔

"فجردار .....اگر کسی نے ملنے اور آ واز نکالئے
کی کوشش کی تو گولی مار دوں گا۔" آنے والے
نو جوان نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ اس وقت دونوں
ماں بٹی کے قدم جیے زمین سے چپک گئے تھا وروہ
دونوں ہی موت کے خوف سے ساکت ہوگئی تھیں۔
آ ...... وازنہ لکلے، درنہ دونوں کو ٹھنڈا کردوں
گا ...... نیہ کہتے ہی وہ نو جوان خطرناک تیور لیے ان
دونوں کی طرف بوصے لگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں
دونوں کی طرف بوصے لگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں
اور دوسرے ہاتھ میں ایک بے تر تیب گھڑی کھی،
اور دوسرے ہاتھ میں ایک بے تر تیب گھڑی کھی،
جس میں زبورات کے بنڈل، پکٹ اور دیکر قیتی
جس میں زبورات کے بنڈل، پکٹ اور دیکر قیتی
دونوں کی موت کی میں صاف نظر آر دی تھیں۔
جس میں زبورات کے بنڈل، پکٹ اور دیکر قیتی

متہیں .....ارے سب کیا ہے؟'' ''خدا کے لیے مجمعے پناہ دے دیں، چوکیدار ادر پولیس میرا پیچھا کررہے ہیں .....'' آنے دالے لڑکے نے عاجزی ہے کہا۔

"ارے لوید .....میرے بیٹے، لویدتم، بیٹاییتم نے
اپنی کیا حالت بنار کی ہے اور تہمیں زخی کس نے کیا ہے؟"
فریدہ خالہ نے جرت وخوش کی کیفیت میں
لوجوان کے قریب ہوتے ہوئے بے خوفی سے کہا۔
"میں نوید .....؟" لوجوان نے گھبراتے
ہوئے خود سے سوال کیا۔

''ہاں بیٹا! تم تی میرے نوید ہو۔ آئ سے سات سال پہلے تم مجھ سے زُوٹھ کر چلے گئے تھے۔ نوید دیکھ ۔۔۔۔۔ ویکھ بیٹا، یہ تیری بہن نسیمہ ہے۔اس نے بھی بھی تیرے انظار میں اپنی آئکھیں خشک نہیں



ے ہے کر تاریک کمرے کی طرف آ گئیں۔ '' چلا ممیا، کون تھا۔'' نوجوان نے خوف سے أ كهيس مينة موت يوجها-''چوکیدار تھا، گر اب تم گھبراؤ نہیں۔ اب يهال كوئى نبيس آئے گا، كيوں كه يهال سب كومعلوم ہے کہ ہم رات دیرے ہوتے ہیں۔" " تم نے کھانا کھایا....؟" "بإن ميس كهانا كهاچكا مون-" " ہم نے بیمکان کرائے پرلیا تھا، اب ہمیں مالک بہت پریشان کردہا ہے۔ تین مہنے سے ہم كراييمى نددے سكے ہيں۔ تبہارے ابو كے ديے ہوئے کھن بورات ہیں۔میراخیال ہے کداب ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ تم دونوں ہی میراکل زیورہو، تم انہیں ج ڈالو، کیوں کہ جھے تو دیسے بھی سونے کے بھاؤ تاؤ كاكوئى علم نبيل --''زیورات .....''نوجوان نے جیرت سے کہا۔ م منهاں بیا! بہت ی چیزیں ہیں،جنہیں بڑے برا مص لگ رہاہ، میری آرزوهی کدا گرتم ملے تو وو تمام زبورات تمهارے باتھوں فروخت كراؤل كى-"فريده خالەنے خوشى سے كہا۔ ''امال زبورات کهال بین .....؟'' نوجوان نے حالا کی اور بھولین سے بو چھا۔ دومبح دیچه لینامیری جان ،اب تو وه تنهاری بی امانت ہے۔' خالہ نے محبت بھرے کہج میں کہا۔ الى سى بال كيول نبيل " نوجوان نے تسمت كى ستم ظريفى برخودكوكوستے ہوئے كہا۔ "ابتم سوچاؤ، میں کل منج ہی تمہیں وہ تمام ز بورات دے دول کی۔" "امال سد امال خدا کے لیے مجھے معاف كردينامين نے آب كابہت دل دكھايا ہے،ميرى بہن تم بھی جھے معاف کردینا۔ میں آئندہ کے لیے

مکان میں رہ کر گزاریں مے، امال مجھے تعور اسایانی تو پلا دیتا۔" نوجوان نے اپی خنگ زبان این ہونوں رکھرتے ہوئے کہا۔ "نسيمه ايخ بِمالَى كے ليے مانی تولي آؤ۔" "جی اماں ....، " کہتی ہو کی نسیمہ یانی لینے کے ' بیٹا! میں سب کو کہتی تھی کے میرا بیٹا نوید ضرور ' آئے گا۔ بیٹا اب ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں جانا۔ تہارے ابو کے انقال کے بعد جمیں تمہارے جیا اور مجرتائی اماں نے بھی کھرسے نکال دیا تھا۔ بیٹا ہاری جانوں پر بہت ظلم ہو چکے ہیں۔ ہم نے بہت فاتے کیے ہیں الوگوں کے جھوٹے برتن ما مجھے ہیں ، تب کہیں جا کریہ عارضی حیت نصیب ہوئی ہے۔ بیٹا اب آگرتم ہمیں چیور کر محے تو ہم جیتے جی ہی مرجا نیں مے۔ خالہ فریدہ نے روتے ہوئے اٹن دُ کھ مجری واستان سنائی۔ اجا تک ہی دراوزے پر زورول کی رسك نے جيے كر كمريس محونجال بيدا كرديا۔ آنے والنوجوان كاجبره ببلع اى خوف سے أثا موا تھا، وستك سنتے ہی خوف سے کا فینے لگا نسید اور اس کی ماں کا دل مجمى وَهك سےرہ كيا\_فريده خاله نے فورا ہى نوجوان كو ایک جانب اندهرے میں چھپایا اورخودانتها کی حوصلے سے تیزی سے دروازے کی جانب برهیس-" كون بي سكون بي بعالى-" آپ کے یہال کوئی چور تو شیس آیا..... باہرے شاید چوکیدار جعدخان کی آواز آ کی تھی۔ ''بہن خیال رکھنا، میدان کے ساتھ والے بنِگلے میں چوری ہوگئ ہے، ہم اسے تلاش کررہے ہیں۔اگر وہ مہیں نظر آ جائے تو ہوشیار رہنا، کیوں کہ اس کے پاس بتھیار بھی موجود ہے۔''چوکیدارنے امہیں بتایا۔ " تمہاری بروی مبربانی بھائی ....ویے ہم عماط رہیں گے۔" یہ کتے ہوئے خالہ درازے کے پاک



متنا ہوااٹھ بیٹھا۔ ''اماں خبرتو ہے، کیا دفت ہور ہاہے....؟'' دور ما نہوں اللہ اللہ ملیم

''معلوم نہیں بیٹا! ویسے اب مبح ہونے میں تھوڑی ہی دہر ہاتی ہے۔.... جلدی اٹھو، میں نسیمہ کو بھی اٹھاتی ہوں، وہ تہہیں ناشتا بنادے گی۔''

"امال اتی جلدی اٹھانے اور ناشتا کرانے کی کیا ضرورت ہے،خوامخواہ بہن کی نیندخراب ہوگ۔"
"ماری فکر نہ کرو، یہ ہاری روز کی عادت

ہے۔' فریدہ خالہ نے برجستہ کہا تو نسمہ نے المحت ہی چڑج اتے ہوئے انگرائی تھی اور اٹھ کر برآ مدے

میں آئم گئی، جبکہ نو جوان منہ ہاتھ دھونے کے کیے مراحی کے قریب آبیا۔ انہوں نے اپنے تمام

ز بورات کے بنڈل کھول کھول کراس طرح زمین پر سجانا شروع کردیے کہ جیسے ان کی نمائش کررہی

ہوں۔ آج وہ بے انہا خوش تھیں ۔ لوجوان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوااس نے آتے ہی کہا۔

"المال يه ت كياكرراي موسية"

''بیٹا! بیرس تیری امانت ہے بیں سید کیے۔ بہ جو چوڑیاں ہیں نا، یہ تیری پیدائش پر تیرے باپ نے خوشی میں دی تھیں اور جب تک دوزندہ رہے، ہر کرے افعال سے توبہ کرتا ہوں۔' نوجوان نے مگر مچھے کے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ '' میں نے تہمیں معاف کردیا میرے بچے۔' فریدہ فالہ نے بھی آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ '' ابتم سوجا وَ، میں مج تہمیں جلدی اٹھا دول می ، تا کہتم شہر جا کر جلدی واپس آسکو۔'' '' فیک ہے اماں ……' یہ کہتے ہی نوجوانی

'' فیک ہے اماں ۔۔۔۔' یہ کہتے ہی نوجوان نے پہتول اپنے نینے میں لگائی اور ساتھ لائی ہوئی گھڑی ایک جانب رکھی اور قریبی فرش پر آلیٹا، جس پر پہلے ہی ہے بستر لگا ہوا تھا۔ اس کے لیٹتے ہی دونوں ماں بین بھی اپنے بستر پرلیٹ گئی تھیں۔

\$....\$

ٹوجوان نے کینتے ہی دل د دماغ میں بوڑھی عورت کولو شنے کا پر دگرام بنانا شروع کر دیا۔ وہ جا ہتا تو وونوں ماں بنی کوجان سے مارسکتا تھا، مرا سے حالات من اسے وہ تمام زیورات نہیں مل سکتے تھے جو بوڑھی عورت نے نجائے کہاں چھیائے ہوئے تھے۔ وہ آج ا پی قسمت پر چرت زوہ تھا۔ بنگلے سے وہ کامیالی کے بعد صاف نكل ميا تها اوراب تسمت كي د يوي في اس اس خزانے میں لا وحکیلاتھا کہ جہاں منع ہوتے ہی ایک بے وِتُوف عورت اسے اپنا بیٹا جان کر زیورات ویے والی تھی، اسے اپن قسمت پر رفتک آرہا تھا۔ مج ز بورات ملنے کی خوشی میں اس کے چہرے پر رونق آگئ تھی اور اے دولت کا انبار اینے قریب پڑے ہوئے محسوس ہور ہا تھا۔خوشی کی حالت میں اس نے کردٹ بدلی اور بے خونی سے سونے کی کوشش کرنے لگا، کیوں كهاسے يقين تھا كه باہر يوكيس اور چوكيدار مرورات تلاش کررہے ہول کے اور دوسرا میجی کہ دونوں مال بی کویے دقوف بنا کروہ خود کو محفوظ کر چکا تھا۔

رات نجانے کون سے بہر فریدہ خالہ نے اس نوجوان کواٹھایا تو نوجوان گمبرا تا ادر آ کلمیں



فریدہ خالہ کرے میں چل آئیں۔ان کے پیچے نسيمه مي جلي آلي-"جي ميري جي کهو...." ''آپ تو کہتی تھیں کہ میرا بھائی ایک پیرے لَنْكُرُ الرجليانها! مُر... '' ہاں بٹی میں نے سمجھ کہا تھا....'' فریدہ خالہ نے برجشہ جواب دیا۔ ''مگروہ تو بالکل سی تھا، پھرآپ نے اسے میرا '''نے ن معائی جان کرایاسب کھ کیوں دے دیا۔ انسیدنے حرالی سے بوجھا۔ "مم نبی کمنا جا ورای ہونا کہ میں نے اسے اپنا جان کرسب مجھ کول دے دیا، توسنو میری جی ..... و وتبهارا بما كينبيل تقاء بلكه چور اي تقاله "بيسسايسوه چورتا اس كے باوجودات نے اسے اپنے زلورات دے دیے گر ..... کر کیول .....؟ "الرميس إسے پناه ندوين تو وه تمام زيورات مرے ہاتھ سے نکل جاتے جووہ چُرا کر لایا تھا اور جنهيں ميں ايك اى نظر ميں ديكھ چكي تھي۔" " مرآب نے اسے ای فیمی زیورات "اری میری چی! وه اصلی زیورات تفوژی ہی تھے، بلکہ ایک دو کے علاوہ وہ سب کے سب جاندی کے تھے، جن پر میں نے سونے کا پانی چرموا دیا تھا، ای لیے میں نے اسے جانے دیا، كيول كمامل زيورات وه جالاك بنے كے چكر میں میس چھوڑ کیا ہے۔ اب بول سودا مہنگا رہا یا....اور اب ذرا جلدی کرد، میں امجی انجی ہے مكان خالى كرنا ہے۔ " فريده خِاله نے كہاا در تھبراتی اورمسراتی ہوئی کمرے میں جامسی۔ ☆.....☆

سال ایک انگوشی دیے رہے۔ بیٹا ابتم ہی میراسہارا اورمیری اُمنکوں کی نشانی ہو۔ میں سبح بھی یہ چنزیں حمہیں دے عق می مگر چوری ہونے کا ڈر ہروقت مجے رسوار بتا ہے،ای لیے میں نے مہیں رات کے اس ببر تکلیف دی۔ 'اس وقت لوجوان حرت کا مجسمہ بے ان زیورات کو تکتا رہاجو لائٹین کی مرهم س روشی میں ممل مل کررے تھے۔ تمام زیورات کے وبوں برمٹی جی ہوئی تھی۔اس کے خیال میں بیتمام زبورات تقریا دس لا کھ رویے سے اوپر کے تھے۔ نوجوان نے رانی ہارکوا ما کرد عکمااوردل ہی دل میں الی تسمت بر زفت کرنے لگا اور سوینے لگا کہ کوئی این اولادی خاطراتنا بزا دموکه کما سکتا ہے۔تمام زبورات دكما كرفريده خاله ني تمام بندل بندكردي اورایک بڑی می تفوری میں باندھ کراس نوجوان کے مربانے رکھ دیے۔ فرک نمازے فارغ ہور سورج لکنے کے ساتھ ہی مینوں نے ناشتا کیا، پر فریدہ خالہ نے وہ تفردی توجوان کے سردکرتے ہوئے بولیں۔ ابیارم ورابزی موگی دراخیال سے لاتا۔دِل تو كبتاب كديس بحى تمهار بساته جلول ، كرنسيداكيل رہ جائے گی اور ہاں ذرا جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ "المال آپ ميرى ان چيزول كوسنجال كردكمنا..... نوجوان نے بے فکری سے کہااورخود سے کو یا ہوا۔ ''ان دیں بارہ لا کھ روپے کے زیورات کے آ مے جملاال تین جارلا کورونے کے زیورات کی کیا اہمیت ہے اور اگر میں نے وہ پچھ بھی لے جانے کی کوشش کی تو ہوسکتا ہے کہ بردھیا کو جمھ پر فنک ہوجائے۔ یہ وچے ہوئے لوجوان نے ایے چوری ك تمام زيورات كوجيمور ااور فريده خاله كوخدا حافظ كهتا موا باہر بازار کی جانب بردھ کیا۔ دونوں مال بینی انتائی رفق و مرت سے اسے رفعت ہوتے ہوئے دیلمتی رہیں۔جب نوجوان کانی دور لکل میا تو

ووشيزه (63)





'' تم نہیں جانتیں ڈیڈی کو انہوں نے جھے کس دلدل میں دھنسادیا ہے۔ ایک طرف میری مال ہے اور ایک طرف میری مال سے ادرایک طرف میری قربانی نیلوفری خوشیوں کے بدلے میں انہوں نے میری مال کی خوشیوں کا سودا کیا ہے۔''اُس نے غصے ہے مطاباں بھینچیں۔'' ہادی اِ تو پھرتم اِس.....

# ایک دوشیزه کی ثابت قدمی سے جڑا، ایک خاص ناولٹ

وہ نیچرہے محبت کرتی تھی اور فطرت میں چرند، برند آسان، انسان سب ہی شامل ہیں وہ بولتی تو

سامعین کومجبور کردی بهصی تویر صنے والے کولگا کہ سب چھاُس کے میاتھ، اُس کی نظروں کے سامنے ہور ہاہے۔وہ ساح تھی یا کوئی جادوگر! تگر سادگی کے باوجوداً س کے حسن میں مقدس مریم کی جھلک تھی۔ یاک و یا کیزو، دهلا دهلایا، بیچ چېره جو مروقت سوچتا اورمسکرا تارہتا تھا۔وہ اپنے ہرغم کو چھپانے کی عادی تھی دوسرول کی تکلیفیں اُس سے برداشت نہیں ہوتی تھیں۔ایسے میں وہ مسیابن جاتی تھی۔ وہ اسے گھر والوں کے لیے بہت حساس دل رکھتی تھی اس کیے وہ مخت کی چکی میں پس کر عندن بنیا حامتی تھی تا کہ آنے والاکل خوش آئند مور (ابھی بھی وہ نیوز لائن کی ایڈیٹرنورینِ اظہر کے سامینے بیٹھی اور انہیں اپنا موقف مجھانے کی کوشش کررہی تھی) "اس بات میں کی شک وشیے کی مخوائش نہیں ے کہ وجو دزن سے ہے تصویر کا ننات میں رنگ مگر آج بھی مارے جیے رق پذیر ملک میں ان ک خوبصورتی اوران کےحقوق کیلے جارہے ہیں۔ بہت



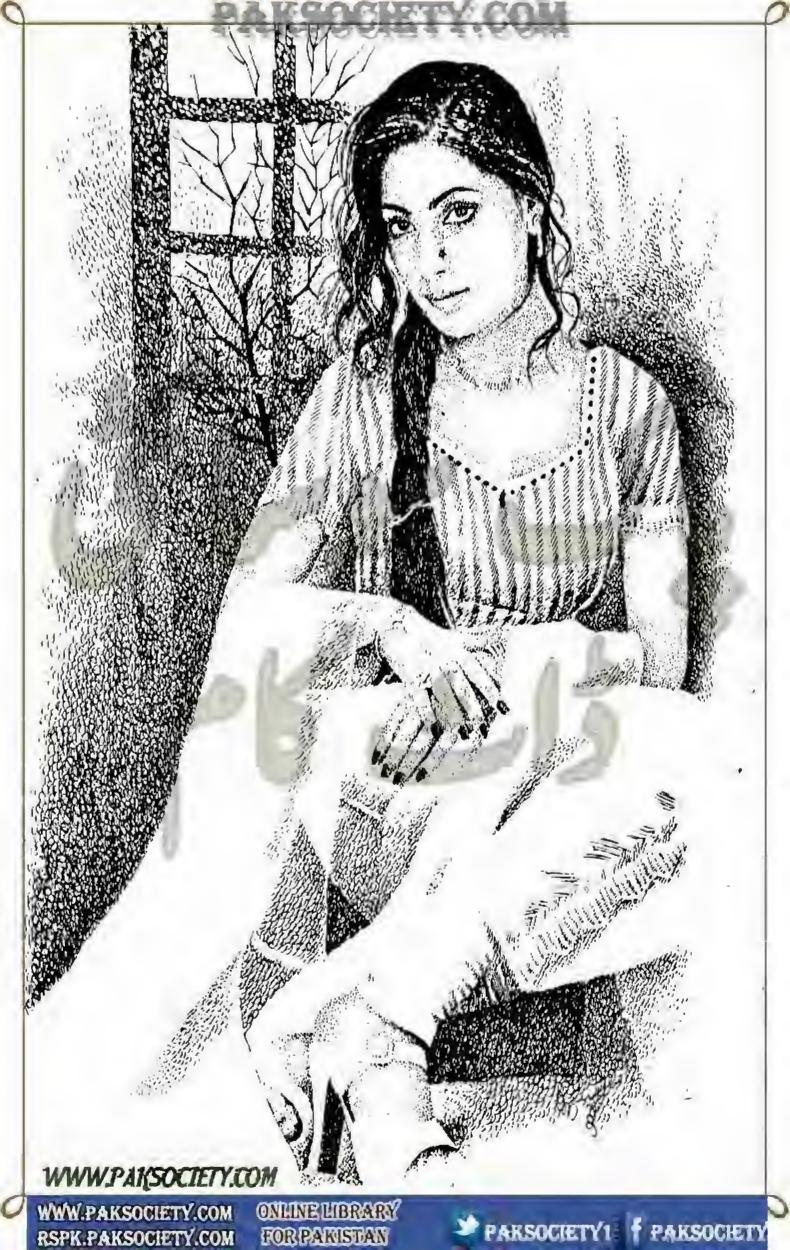

PAKSOCKTY COM

حقوق کیا ہیں؟ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ ہم اپنے پروی ملک کی اندھی تقلید میں کیوں سربٹ دوڑتے بلے جارہے ہیں؟ اپنے انجام سے بے خبر، عورت کی آج جو تصویر ہے، اگلے چندسالوں میں وہ اس سے بھی زیادہ بھیا تک ہوجائے گی۔'' مریم جذباتی ہورہی تھی۔

'' ٹھیک کہ رہی ہوتم! یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، خاص طور پر میڈیا کی، کہ لوگوں میں شعور بیدار کرے کہ عورت بھی آن ہی کی طرح انسان ہے۔ جب اِس ملک کی نصف سے زیادہ آبادی گھروں میں محصور کردی جائے گی، تو معاشرے کا کیا حال ہوگا؟ ہمیں معاشرے کی سوچ کو بدلنا ہوگا۔''نورین اظہرنے مریم کی بات سے اتفاق کیا۔

'' مجھے تو گگر ہائے تمہاراعور تون کے حقوق پر لکھا جانے والا یہ فیجر بہت مقبول ہوگا۔'' کیجھے تو قف کے بعد نورین اظہر نے مریم فاطمہ کے فیچر کی ورق گردانی کرتے ہوئے کہا۔

''مخت تو کرتی ہوں آ کے اللہ کی مرضی ہے! میرے Dues کلیئر کروادیں۔ مجھے اپنے والد کے لیے دوائیں لینی ہیں۔ ہماری بحث تو ختم نہیں ہوگ ۔''مریم نے چائے کا گھونٹ بھرتے نگاہ ڈالتے ہوگ ۔''مریم نے چائے کا گھونٹ بھرتے نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔

'' نورین Sure'' نورین اظهر نے ایک چیک انتخاکر مریم کی طرف بر حایاتھا۔ اظهر نے ایک چیک انتخاکر مریم کی طرف بر حایاتھا۔ '' پھر کب آؤگی؟ تم سے بحث مباحثہ کر کے میری بھی Knowledge میں اضافہ ہوتا ہے۔'' نورین اظہر نے خوشدلی سے کہا۔

"بہت جلد!" مریم فاظمہ مصافحہ کرتی ہوئی نورین اظہر کی نظروں سے ادجمل ہوگئی ہے۔ اُن دونوں کی جب بھی ملاقات ہوتی اکسی نہلی م موضوع پر یونہی بحث شروع ہوجاتی تھی ادر آخر میں

سارے معاملات میں اُن کے ساتھ ناانسانی برتی جاری ہے۔ پاکستان میں حقوق کے حوالے سے ت کای فراہم کرنے کے لیے علیم کوفروغ دینا ہوگا۔ اب تک نہ تو خواتین کوان کے حقوق دیے جارہے میں اور نہ ہی معاشرے میں عزت واحترام اور شحفظ ماصل ہے۔ ہمیں اس طرح کے موضوعات برکام كرنا موكات نورين اظهرك ماتع يرچند بوندي سینے کی دکھائی دے رہی تھیں، پھروہ مصلحاً بولیں۔ "ويكصيل مريم فاطمه! بهم جانع بين آپ درست کہدرہی ہیں ۔ مراب وہی موضوعات بڑھے اور دیکھے جاتے ہیں جنہیں عورت کومظلومیت کی تصور بنا کریش کیا جاتا ہے یا پھرسجا سنوار کر پیش کیا جاتا ہے۔ 'نورین اظہرنے جائے کا گھونٹ بھرا۔ " عورت مل چرو تو نہیں ہے اُس کے باس مجى دماغ ہے وہ بھى زندگى كى شاہراه بركاميابياں حاصل کرنا جاہتی ہے۔ مگریہ معاشرہ اُس کواشتہاری ماول یا یاؤں کی جوتی سے زیادہ کچھ سمھنا ہی نہیں عابتاہے۔"مریم فاطمہ ابھی بھی اپنے موقف پر ڈٹی

'' دیکھومریم! اہم دجہ بیہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد بھی اس اسلای اور جمہوری ملک میں نہ لو عورت کوحقوق دیے گئے اور نہ ہی اُسے معاشر ہے میں باعزت مقام دیا گیا، جس کی وہ حقدار ہے۔ آج ہم اکیسویں صدی میں سانس لے رہے ہیں۔ مجھے یعین نہیں آتا۔'' نورین اظہر نے ایک تصندی آہ مجمل کے ایک تصندی آہ مجمل کے۔

'' آپ جانتی جیں اس وقت ہارا میڈیا! اس ضمن میں بہت ہی شبت کردارادا کرسکتا ہے۔لوگوں کو آگا ہی فراہم کرسکتا ہے، مگر افسوس کی بات تو یہ ہونے کی وجہ سے کہ پاکستان میں تعلیم کی شرح کم ہونے کی وجہ سے پاکستانی خواتین کو پتا ہی نہیں ہے کہ اُن کے



BARCOCKETY COM

'' دوائیں ہم لے لیتے ہیں۔ پر گھر چلتے ہیں۔ ہام تہمیں یاد کررہی تھیں۔ وہاں جائے کی لینا ،سرکا در دہمی تیجے ہوجائے گا۔' ہادی نے اُسے مشور و دیا۔ ''نہیں! آج نہیں ہادی! پھر بھی سہی۔ آج تو تم مجھے گھر پر ،ی جھوڑ دو۔ تم اپنی سنادُ آج کل کیا کررہے ہو؟'' مریم نے اپنی مجبوری سے ہادی کو آگاہ کیا۔

ر تی کی شاہراہ پر آگے بڑھے کا خواب ہے۔ بچھ خاص تونہیں۔ 'اس نے مسکراکر جواب دیا۔ خاص تونہیں۔ 'اس نے مسکراکر جواب دیا۔ د' کتنی عجیب بات ہے ناں! ہر کی کے اپنے اپنے خواب ہوتے ہیں۔ کسی کواپنے خوابوں گی تعبیر بہت جلدمل جاتی ہے اور کچھلوگ اپنے خوابوں کی تعبیر تعبیر پانے کے لیے اپنی ساری عمر اُن کے بیجھے بھا گئے ہوئے گوادیے ہیں۔''

بھا گئے ہوئے گنوادیتے ہیں۔'' '' ہونہہ! بھر مایوی، تم مجھی ہنستی بھی ہویا بھر یونہی ارسطو اور ستراط کی طرح فلسفہ بکھارتی رہتی بری''

روتہ ہیں کیا گلتا ہے؟ "اُس نے سوال داغا۔ '' یہی کہ تم انتہائی نامعقول اور موڈی خاتون ہو۔''ہادی نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ '' شاید تم سی کہدرہے ہو؟ جو چیز آسانی سے ہاتھ لگ جائے اُس کے خاص ہونے کا احساس جاتا رہتا ہے۔'' مریم نے دویٹہ درست کرتے ہوئے کہا۔

"میں فاص ہوں یا عام؟" ہادی نے اپنے اندر
اٹھنے والے طوفان کو دباتے ہوئے پوچھا۔
"It Demends On" مریم نے
رسانیت سے جواب دیا۔
"Me" ویے ایک بات توطے ہے، تمہارا کچھ
مجرنے والانہیں ہے۔" ہادی نے فصیلے انداز سے

مریم فاطمہ اپ مضبوط دلائل سے نورین اظہر کو قائل
کرنے میں کامیاب ہو ہی جاتی تھی۔ نورین اظہر
اور مریم فاطمہ کارشتہ اتنا ہی پرانا تھاجتے عرصے سے
مریم نے نورین کے میکزین میں آرٹیکز اور فیچرز لکھنے
کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ مریم کی گئی تحریروں کے
نا قابلِ اشاعت قرار دیے جانے کے بعد نورین
اظہراس کی طابت قدمی کی معترف ہوگی تھی۔ وہ اپنی
فلطیوں ہے میکھتی جارہی تھی اور اب سے عالم تھا کہ
فورین اظہر یا قاعدہ اُس کوفون کر کے اُس سے لکھنے کا
کورین اظہر یا قاعدہ اُس کوفون کر کے اُس سے لکھنے کا
موضوع لے کر آئی اور میکزین میں اُسے جگہ ل
موضوع لے کر آئی اور میکزین میں اُسے جگہ ل
جاتی۔ یہ کامیابی کی طرف بڑھتا ہوا اُس کا پہلا قدم
خفا۔

وہ تیز تیز قدم المحاتی آفس ہے باہر آرہی تھی،

میں ایک کاراس کے سامنے ڈک کی تھی۔ اُس نے ڈرائیونگ سیٹ پر نگاہ دوڑائی دہاں ہادی جیٹا تھا۔ ہادی عباس اُس کی بھونی کا بیٹا۔

'' تم یہاں گیا کررہے ہو؟'' اُس نے جیرت اور غصے کے ملے جلے تا تڑات ہے کہا۔
'' بیٹھوتو کیا ساری با تیں روڈ پر بی کرلوگی؟'' ہادی نے فورافرنٹ ڈورکھولا۔
'' بیٹھوتو کیا ساری با تیں روڈ پر بی کرلوگی؟'' ہادی نے فررافرنٹ ڈورکھولا۔

'' بیٹمہارے چہرے پر بارہ کیوں نے رہے ہیں۔ بین؟'' ہادی نے مریم کے بیٹھتے ہی بغوراس کے جہرے کہا۔

جرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔
'' بین کی تھکن می محسوس ہورہی ہے۔'' مریم نے اپناسر دہاتے ہوئے کہا۔
'' بازی اس کی تھکن می محسوس ہورہی ہے۔'' مریم نے اپناسر دہاتے ہوئے کہا۔

اسٹیئر عگی ممایا۔ "مہلے ہے بہتر ہے۔ جھے اُن کے لیے دواکس لینی ہیں ہم مجھے کسی میڈیکل اسٹور پرچھوڑ دو۔"

" اموں کی طبیعت اب کمیسی ہے؟" اُس نے



BARSOCKETY COM

'' کیا حال ہیں بھی! آپ تو بڑے مصروف ہو گئے ہیں؟'' نیلوفر نے ہادی کو دیکھ کرسلام کرنے کے بعد کہا۔

" بوے یُرے حال ہیں۔نہ پوچھو! بڑی مشکل ہےراستہ کٹا ہے۔" ہادی نے مریم کو دیکھ کریرا سا

منہ بنائے ہوئے لہا۔
" چلیں! میں آپ کو اچھی سی جائے پلاتی
ہوں۔ مریم تم بھی آ جاؤ، تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔"
نیلوفر نے اپنے ریشی بالوں کی لٹ کو چہرے ہے

ہنا ہے ہوئے ہا۔ ''نہیں! تم لوگ جائے ہیں۔ میں اہا کو دوائیں دے دوں ۔ وہ میراانظار کررہے ہوں گئے۔'' مریم نے عذر چیش کیا اورائے گھر کی طرف بڑھگئی۔ ''ہادی! چلیں جائے بیئیں۔''

در ہاں ہالکل! میں تو پوں گا، جائے ویے مس رفیکٹ کوآ فرکرنے کی کیا ضرورت تھی؟''ہادی نے سیلوفرکو ملکے سے ڈیٹا۔

ار اس بھی حد کرتے ہیں۔' وہ مسکراتی، ملکے ملکے قدم اٹھاتی ہوئی ہادی کے ساتھ گھر کے اندرونی حصے کی طرف چل دی تھی۔

فاصل ہمدائی اور کمال ہمدائی وونوں سکے ہمائی استے جبکہ ہادی کی والدہ زینت خاتون اُن کی بہن شخص جبکہ ہادی کی والدہ زینت خاتون اُن کی بہن شخص ۔ فاصل ہمدائی بڑے ہمائی سخے ، گر بیاری کی وجہ سے اُن کے حالات بڑرتے ہی جلے گئے شخصاور وہ اپنا مکان نیج کراپ والد کے گھر نے پچھلے پورش میں اپنی تین بیٹیوں اور بیوی کو لے کرشفٹ ہو گئے میں اپنی تین بیٹیوں اور بیوی کو لے کرشفٹ ہو گئے نیام کی طرح خوبصورت تھی اور اُن کا نیلوز تھی جو اپنی نیلوز تھی اور اُن کا میک خوبصورت تھی اور اُن کا بیٹی میں اُن میدائی بیرون ملک زیرتعلیم تھا۔ ہادی کی بیٹا آ ورش ہمدائی بیرون ملک زیرتعلیم تھا۔ ہادی کی بیٹی جمل جھی اُس مالے عیل رہائش پذیر میں بھی اُس علاقے کے ایک بیٹی عیل رہائش پذیر میں گئی ہاری کے والد احسن عباس ایک بارسوخ تھی ہادی کے والد احسن عباس ایک بارسوخ تھی ہادی کے والد احسن عباس ایک بارسوخ

المنور آگیا ہے لاؤ (نسخہ) اسٹور آگیا ہے لاؤ (نسخہ) Prescription دو میں دوائیں لے آتا ہوں۔'' ہادی نے اپنی کار کو میڈیکل اسٹور کے سامنےروکا۔

" بہلونسخداور سہ ہیں چیے۔" مریم نے نسخداور چیے ہادی کی طرف بڑھائے۔ "د چیے رکھو! چیے ہیں میرے پاس۔"

" فیل جانتی ہوں تم بہت چیے والے ہو۔ پھرنسخہ مجمل واپس کر دو۔ میں دوائیس خود لےلوں گی۔" " اچھا لاؤ دو، پتانہیں کیا مجھتی ہواہے آپ کو۔" وہ بروبروا تا ہوا دوائیس لینے اُٹر عمیا تھا۔

﴿ ..... ﴿ .... ﴿ .... ﴿ .... ﴿ مريم فاطمه کے علاوہ اُس کی دو بہنیں اور تھیں۔
ایک بوڑھا بیار باپ تھااور ایک زندگی کی ضرور توں کو
پورا کرنے میں بُخی رہنے والی اُس کی ماں تھی۔
فاضل صاحب کی بنشن سے گزارہ کرنا تقریباً
ناممکن تھا ۔اُس کی ماں کلثوم جہاں اور ایک جیموئی
بہن فروی شام میں ٹیوشن پرڈھیاتی تھیں۔جبکہ وہ خود

بهن فردی شام بیل نیوین بردهایی سیل به جله وه خود همی ایک اسکول بیل پردهاتی هی اور شام کوفیجرز اور مضابین گھی کی دوسری بهن ایبها گھر بلو اُمور سنجهالی هی برامیداور بجروسه تھا کہ بھی وہ بھی اِس معاشرے کی کامیاب عورت بن کہ بھی وہ بھی اِس معاشرے کی کامیاب عورت بن سکے کی اورایخ فاندان کی کفالت کر پائے گی۔ سکے کی اورایخ فاندان کی کفالت کر پائے گی۔ مگر ایخ نظریات اور دشوار طلب خیالات کی بیردی کرتے رہنما بیردی کرتے رہنما مخدید خوداری تھی، اپنی قدر و قیمت کا تخمید خوداس کی رہنما خوداس کی نظریس بیت تھا۔

روبان سریم اور بادی گھر پر اتر ہے تو سامنے ہی لان میں اُن کی کزن نیلوفر کھڑی تھی۔ بادی کو دیکھ وہ مسکرااٹھی۔



کاروباری شخصیت تھے۔ اُن کا برنس دوسرے ممالک میں بھی بھیلا ہواتھا۔ گھر میں رویے ہیے ک کوئی کمی نہ تھی۔ احسن عباس اینے گفریکو اور كاروباري معاملات مين أس ضدى اورمطلق العنان تخص کی طرح تھے جو کسی کے مشورے کونہیں مانتا۔ زینت خاتون کو کمال مدانی سے مراسم رکھنے ک اجازت تھی مگراحس عباس اُن کو فاضل ہمدانی ہے دوررے کامشورہ دیتے تھے۔

مرنیم فاطمه کی مان کلثوم جہاں ادراس کی بہن فروی حن میں بیٹھے تخت کے سامنے ایک دری بچھا کر اس پر بچوں کو ٹیوٹن پڑھارہی تھیں جبکہ دوسری بہن ابیہا کچن میں کھڑی جائے بنارہی تھی۔

'' جاذب اورنعمان جلدی جلدی تیبل یا د کرو پھر تم لوگوں کواردو کے املاکی بھی تیاری کردانی ہے۔ اُس کی بہن فرویٰ نے بچوں کو ثیوتن پڑھاتے ہوئے مخاطب کیا۔

° بیثا! اِن کی ہوم ورک ڈائری بھی دیکھے لیٹا!ن Test Week \_ Monday لا مروع ہونے والا ہے۔ "مریم فاطمہ کی والدہ کلثوم جہال نے فروی کو مطلع کیا۔

" میک ہے ای آپ ابوذ راور علینہ کود کھے لیں، بددونوں بوے Typical بیج ہیں۔ اِن کو کھ یاد "ی ہیں ہوتا ہے، Duffors کہیں گے۔" و و تہیں بیٹاایسے تھوڑا ہی کہتے ہیں۔ بیچ تواللہ کا سب سے خوبصورت تخفہ ہوتے ہیں۔ وہ تو یانی کی طرح ہوتے ہیں جس سانچے میں ڈالوولی ہی شکل افتیار کر لیتے ہیں۔تم اِن کو بیار سے پڑھاؤ کی تو بیہ بھی تمہاری عزت کریں ہے۔" کلٹوم جہاں نے کویا

بنى كوسمجھايا۔ کلیوم جہاں اور فرویٰ کی باتیں کچن میں کھڑی ابہائن رہی تھی پھراس نے مداخلت کی۔

" بالكل محيك كهدرى بين امي! بيج تو واقعي من بہت کیوٹ ہوتے ہیں اس کو دیکھو علینہ کو بالکل ' فیری کلتی ہے۔''ابیہا نے علینہ کو گود میں بٹھا کر پیار

ای آج کھانے میں کیا بناؤں؟" ایہانے

مال ہے تو حجھا۔ '' امی آج چکن کر ای بنوالیس ناں ، کتنے ون ہو گئے ہیں گوشت کھائے ہوئے۔ 'فرویٰ نے للجاتے ہوئے مشورہ دیا۔

''لو!اورسُنو إس *لڑ* کی کی!مہینے کا آخر ہے بیٹا ہم چن کراہی ابھی کہاں Afford کر کتے ہیں؟'' کلوم جہاں نے بنی کو مجمایا۔

'` ابيها! بيئاتم اييا كروكو ئي ي سبري اور دال بنالو اور ہاں ایسا بنانا کے کل دو پہر تک بورا ہوجائے۔ بلکہ ایبا کرو مجھے سنری دے دو میں مہیں کاٹ کر وے دیتی ہوں اور ساتھ میں بچوں کو پڑھاتی رہوں

ا بہانے کچن ہے جا کر مجنڈی کی ٹوکری ایک بیالہ اور جھری مال کے آھے رکھ دیا تھا جبکہ فروی یر حانے میں معروف ہوگئ تھی۔ سبزی کاشتے ہوئے گُلثوم جہاں نے إدھر أدھر نظريں دوڑاتے ہوئے کہا۔''بیٹا! بیمریم کہاں ہے نظر ہیں آ رہی ہے؟'' '' امی وہ ابا کے ساتھ کیٹھی کسی ادیب، شاعریا كالم نكار يرتبره كررى موكى يا چر ياكتان ك حالات کے پیشِ نظر کچھ لکھنے بیٹھ کئی ہوگی۔بس ہر وتت كام كام .... بيارى تفك نهيس جاتى التخ كام ے۔ 'ایہابربرائی۔

" ہوں! ٹھیک کہاتم نے، خدا میری بی کو کامیابی دے، بہت محنت کرتی ہے وہ ہم سب کے ليے ويكھنااكيك دن بہت كامياب انسان ہے كي ۔ جو دوسرول کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی زندگی اُن

PAKSOCKTY COM

کے لیے وقف کرتے ہیں، خدا اُن کے لیے ہر رکاوٹ کودور کردیتا ہے۔'' کلثوم جہاں نے آسان کی طرف بجروے سے دیکھتے ہوئے بین کودعادی۔ کی طرف بجروے سے دیکھتے ہوئے بین کودعادی۔

مریم فاطمہ ہاتھ میں چند کتابیں اور بیک میں
آرٹیل کے کر تیزی سے قدم اٹھاتی اپنی پھولی کے
گھر کی طرف روال دوال تھی۔ اُسے ہادی کا بس
یہی جملہ یاد آرہا تھا۔ 'مام تمہیں یاد کررہی ہیں۔'
اُسے اپنی پھولی کی مجبوری اور بے بسی کا حساس تھا۔
اُن پر پھویا کی طرف سے پابندیاں تھیں اور وہ کی
اُن پر پھویا کی طرح اُن کی تھم عدولی نہیں کرسکی
شعیں ۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی زینت فاتون کو
ملام کر کے اُن کے مطلے سے لیٹ کی تھی اور زینت
خاتون اُس کی اچیا تک آ مد پر خوشی سے مسکرا اُٹھی
خیس۔

'' اوہ میری گڑیا آئی ہے کیسی ہو؟ اسنے دنوں بعد پھوٹی کی یادآئی گئ ناں!'' زینت خاتون نے شکایت گی۔

'' بس چو ہو آپ کو تو ہا ہے ناں میں کتنی برزی رہتی ہوں۔ چرابا کی بیاری ہم سب کی جان تو بس اُنہی میں انکی رہتی ہے۔' کید کہتے ہوئے اُس کے چبرے پراُدای کی جھر گئی تھی۔

'' جانتی ہوں بیٹا میں تم سے شکایت تھوڑی کررہی ہوں۔بس بھی بھی آ جایا کرو،میرا دل بہل جاتا ہے اور ای بہانے بھائی کی طبیعت کا بھی پہاچل جاتا ہے۔''

''تو پھو ہو! ہادی کے ساتھ آپ بھی بھی آ جایا کریں نال۔''اُس نے پھو پی کو مخلصانہ مشورہ دیا۔ ''کیا بتاؤں بیٹا دو بھی تو بہت معروف رہتا ہے۔ پھرایک گھر میں رہتے ہوئے ایک بھائی کے گھرجاؤں ادر دوسرے کے گھرنہیں کچھ بجیب سالگا

ہے۔"
"'کھو ہوآ پ سے ایک ہات ہو جموں ؟''
ہاں ہو جمو میٹا!''

"جب یہ کم وادی کا تھا تو پھراہا اور پہا کا برابر کا حصہ ہوا نال اُس کمر پر، پھر چی نے ہمیں پچیلا پورٹن کیوں دے رکھا ہے ادرہم سے ایسا برتا و کرتی ہیں جینے یہ مکان وہ اپنے جہیز میں لے کر آئی ہوں۔"

"کیا کہ سکتے ہیں! نادرہ کوشروع ہے ہی اجارہ داری کا شوق رہا ہے۔ یہ ناانعمانی ہے، مگر اُس کی زبان کی وجہ سے سب مجبور ہیں۔ خیر چھوڑو اِن ہاتوں کو یہ بتاؤ گھر میں سب کیے ہیں؟" "محیک ہی ہیں۔" اُس نے اُدای ہے جواب دیا۔

" کیویا کیے ہیں؟ کیا پر کی برنس ٹرپ پر مجے ہوئے ہیں۔"

" ہاں اس مرتبہ پورے دو ماہ کے لیے گئے
ہیں۔ دہ ہوتے ہیں تو کون سا میرے پاس رہتے
ہیں۔ کھی اوھرتو بھی اُدھر، پھر وہی تنہائی اور میں!
ہوں کو میں تو دیواروں سے سر گلرا کرا کر ہی
مرجاول۔ 'زینت خاتون نے گلو کیر لیج میں کہا۔
مرجاول۔ 'زینت خاتون نے گلو کیر لیج میں کہا۔
'' نہیں پھو پواییا نہیں کہتے۔ ہم سب ہیں نال
آپ کے ساتھ۔' مریم نے پھوٹی کو گلے سے
آپ کے ساتھ۔' مریم نے پھوٹی کو گلے سے
لگالیا۔

" کیمو پو! بادی کہاں ہے؟ آج تو گھر پر ہوگا یا آج بھی کہیں نکل گئے ہیں حضرت!" " نہیں نہیں آج تو گھر پر ہے۔ کمپیوٹر پر بیٹا "کو حساب کتاب کررہاہے، جاؤتم مل لواس ہے۔" " ہاں میں جاتی ہوں۔" مریم فاطمہ نے المحقے ہوئے کہا۔

(دوشیزه 170)

"Of Course کروسہ ہے یار! بھروسہ ہے یار! بھروسہ نہیں بلکہ یقین ہے۔تم ضرورایک دن اپنا خواب پورا کرلوگ اور ہاں زندگی کے کسی بھی موڑ پر تمہیں کسی بھی مدد کی ضرورت پڑے تو ضرور مجھے آ واز دے لینا۔تم مجھے خود سے دور نہیں پاؤگی۔'ہادی نے اُس کا حوصلہ بڑھا۔

"Know المرك لل

☆....☆....☆

نیلونرکی والدہ نادرہ خاتون ایک مشہور زمانہ فیشن ڈیز اسر تھیں اور ہادی کے والداحس عباس کی سکی بہن تھیں۔ دونوں بھائی بہنوں کی فطرت میں کیسانیت تھی۔ دونوں بھائی بہنوں کی فطرت میں کیسانیت تھی۔ دونوں بھی کاروباری فطرت کے شاندان کو کمتر شابت کرنے کے لیے ہر حربہ آزماتی تھیں۔ کمر نیلونر ان سے یکسر مختلف تھی وہ سادہ مزاج اور پر خلوص ان سے فطرت کی مالک تھی اور ہادی عباس کودل وجان سے فطرت کی مالک تھی اور ہادی عباس کودل وجان سے فطرت کی مالک تھی اور ہادی عباس کودل وجان سے بات کر کے اُس کو ویش کرنا جاہ رہی تھی گر ہوں ہادی ہے اس کو ویش کرنا جاہ رہی تھی گر ہوں آرہی ہوں کے اُس کو ویش کرنا جاہ رہی تھی گر ہوں آرہی ہوں کا فون ہادی نے اٹھا ہی لیا دوسری طرف مستقل Engage کی ٹون آ رہی ہوں آرہی ہی تھی تھوڑی ویر بعدائس کا فون ہادی نے اٹھا ہی لیا دوسری طرف مستقل Engage کی ٹون آ رہی ہی تھی تھی تھوڑی ویر بعدائس کا فون ہادی نے اٹھا ہی لیا دوسری طرف مستقل Engage کی ٹون آ رہی ہی تھی تھوڑی ویر بعدائس کا فون ہادی نے اٹھا ہی لیا دوسری طرف مستقل Engage کی ٹون آ رہی ہی تھی تھوڑی ویر بعدائس کا فون ہادی نے اٹھا ہی لیا

الماری میں تہدیں کال کررہی تھی تہدارا نمبر بزی تھا۔ نیلوفر نے جلتے سکتے لہج میں کہا۔
ادہ مریم کا فون تھادہ مجھے وٹس کررہی تھی۔ '' اوہ مریم کا فون تھادہ مجھے وٹس کررہی تھی۔ گر خیر جھوڑ وتمہارا کیا پروگرام ہے؟'' اس موڈ کیوں آف ہوگیا؟'' ہادی نے نیلوفر کے لہج کی کڑواہٹ کومسوں کیا تھا۔ '' تہدارا موڈ کیوں آپس باہر چلیں؟'' نیلوفر نے تبویر بیش کی۔ تجویز بیش کی۔ تجویز بیش کی۔ '' جویز بیش کی۔ '' جویز بیش کی۔ '' جویز بیش کی۔ '' جادی نے ایس باہر چلیں؟'' ہادی نے تبویر بیش کی۔ '' جویز بیش کی۔ '' جادی نے ایس باہر چلیں؟'' ہادی نے تبویر بیش کی۔ '' جادی کے لیتے ہیں۔'' ہادی نے تبویر بیش کی۔ '' جادی کے لیتے ہیں۔'' ہادی نے تبویر بیش کی۔ '' ہادی نے تبویر بیش کی۔ '' جادی کے لیتے ہیں۔'' ہادی نے تبویر بیش کی۔ '' ہادی نے تبویر بیش کی۔ '' جادی کے لیتے ہیں۔'' ہادی نے تبویر بیش کی۔ '' جادی کے لیتے ہیں۔'' ہادی نے تبویر بیش کی۔ '' جادی کے لیتے ہیں۔'' ہادی نے تبویر بیش کی۔ '' جادی کے لیتے ہیں۔'' ہادی نے تبویر بیش کی۔ '' جادی کے لیتے ہیں۔'' ہادی نے تبویر بیش کی۔ '' جادی کے لیتے ہیں۔'' ہادی نے تبویر بیش کی۔ '' جادی کے لیتے ہیں۔'' ہادی نے بین کے لیتے ہیں۔'' ہادی نے تبویر بیش کی۔ '' جادی کے لیتے ہیں۔'' ہادی نے تبویر بیش کی۔ '' جادی کے لیتے ہیں۔'' ہادی نے تبویر بیش کی۔ '' جادی کے لیتے ہیں۔'' ہادی کے لیتے ہیں۔'' ہادی کے لیتے ہیں۔' ہادی کے لیتے ہیں۔'' ہیں کے لیتے ہیں۔'' ہیں۔'' ہیں کے لیتے ہیں۔'' ہیں کیتے ہیں۔'' ہیں کی کے لیتے ہیں۔'' ہیں کی کے لیتے ہیں۔'' ہیں کے لیتے ہیں۔'' ہیں کے لیتے ہیں۔'' ہیں کے لیتے ہیں۔'' ہیں کی کے لیتے ہیں۔'' ہیں کے لیتے ہیں۔'' ہیں کے لیتے ہیں۔'' ہیں کے لیتے ہیں۔'' ہادی کے لیتے ہیں۔'' ہادی کے ہیں۔'' ہیں کے کے کی ک

''کیا ہور ہاہے؟''مریم نے زورے ہادی کے کرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ''ارے تم کب آئیں تہہیں کب سے سر پرائز دینے کا شوق ہوگیا ہے؟'' ہادی نے کمپیوٹر آف کرتے ہوئے کہا۔ ''جب سے تم نے چھوڑا ہے۔''

''جب سے م نے چھوڑا ہے۔'' '' کیا ناراض ہو؟'' ہادی نے اُس کی آ تکھوں میں جھا نکتے ہوئے کہا۔ '' میں تند ' رہے ہیں۔''

"میری اتن جرائت!" مریم نے اپن اُدای کو چھپاتے ہوئے جواب دیا۔ پھی محول تک دونوں فاموش رہے کھی محول تک دونوں فاموش رہے پھر ہادی نے قال تو ڑا۔

کننی دکش ہے اُس کی خاموثی ساری باتیں فضول ہوں جیسے ہادی نے شعر پڑھا۔

'' تم مجھ نہیں بناؤگی تو کیا میں کچھ بجھ نہیں اگا۔''

''میں جانتی ہوں۔تم میرے بنا کیے بھی سب
کے سمجھ جاتے ہو۔نیلو کے پاس مجے تھے؟''
''ریکیاسوال ہے؟''بادی چراغ پاہوا۔ '' اچھا چھوڑو یہ بتاؤ تم میرے لیے گناب ان ریک''

"اوہ ہاں! میں تہارے لیے کھے بڑے جنگش کے کالمزک کا بیز بھی لایا ہوں اور بڑی شخصیات سے کیے جانبوالے سوالات بھی ہیں تہارا I.R تو مکمل ہوگیا ہے تاں؟"

" ناں دوتو ہوگیا ہے۔" مریم نے خوشدلی سے

جواب دیا۔ " ہادی!ThankYou-"مریم کی آنکھوں میں نمی می اُتر آ کی تھی۔ "" تم مجھے کامیاب دیکھنا چاہتے ہو، تہہیں میرےاوپر بھروسہ توہناں؟"

WWW.PAI(SOCIETY.COM

( وشيزه 171

مریم فاطمیاہے والداور والدہ کے ساتھ تی وی لا وَ بِحَ مِن مِينِينَى حِائِ فِي رِبِي مَكِي \_ بِكِرِم يَم نِي ايت ول کی بات اینے والدے کی۔ ''اباعمرانہ توصیف نے آج پھرمیری بنائی ہوئی ر پورٹ کور بجیکٹ کردیا ہے۔'' " تو کوئی بات نہیں بیٹا! گرتے ہیں شہروار ہی میدان جنگ میں۔آج کی ناکائی ہی تمہیں کامیابی كاسبق سكهائے گى۔ دوباره لكھواور بمت نه بارو، برهتی رمو اس امید پر که ایک ندایک دن تم ضرور كامياب موجاؤ كي ين فاصل مداني نے بني كو بالكل مُعيك كهدرب بين تمهار سابار مايوي كفر ب اور جو در كياسمجهو وه مركيا- "كلوم جهال نے بھی بیٹی کی ہمت بر حانے کی کوشش کی۔ ''اماں فرویٰ کی فیس <mark>کا انتظام ہوا؟''</mark> '' ہوجائے گا بیٹا! تم کیوں پریشان ہوتی ہو۔ تہارے ابا کی پنشن آ گئی تھی میں نے یہب سے ملے اُس کی یو نیورٹی کی فیس جمع کروادی تھی۔'' ماں ئے کویا بٹی کے دل کا بوجھ ہلکا کرنا جاہا۔ '' ہاں راش کی کہو! وہ جھی آ جائے گا بیٹا، فرویٰ کے اور میرے ٹیوٹن کے میسے آگئے ہیں۔ اُس سے ہم راش لے آئیں ہے۔ " مُعیک ہے اہاں! میری سیری بھی آنے والی ب بھراس ہے ہم ضروری اخراجات بورے کرلیں کے ۔ ابا کی دوا تیں جھی ختم ہوگئ ہوں گی ناں!"

" ہال دوائمیں آپ کی کب تک کی ہیں؟" کلوم جہاں نے فاضل صاحب سے بوجھا۔ د ابھی دودن کی ہیں بیٹا!تم کیوں فکر مند ہور ہی ہو۔اللہ بہتر کرے گا۔ میں سوچتا ہوں کاش میں بیار موکر بستر پر نه لگتا تو میری بیوی اور بیٹیوں کو اتی تكيفيس ندا ثفاني پڙتمل \_ايك بوجھ بن كرره كيا ہوں

حمکتے ہوئے جواب دیا۔ "Sure اگروہ راضی ہوجائے تب تاں!" " ہوجائے گی۔ یہ مجھ پر جمور دو۔ فاعل ہونے "בשלי Text לדותנט" "اوکے!" نیلوفرنے جرکر کے مریم کے ساتھ جانے کی ہای بمرلی تھی۔ پچھ ہی فاصلے پر نادرہ خاتون بني كى تفتگوشن رې تھيں۔ دو حمّس کا فون تھا بیٹا؟'' ٹاورہ خاتون نے نیلوفر ككذه يراته بعيرة بوغ يوجما-" إدى تقامما! مجھے جانا ہے إدى كے ساتھ واز

مول ..... جاؤ بيٹاتم دونوں الكيلے جارہے ہو انہیں وہ کہدر ہاہے مریم کوبھی ساتھ لے لیتے

" وہتم دونوں کے ایک میں کیا کرے گی؟ ہادی ہے کہوا کر وہ جائے گی تو تم نہیں جاؤگی۔ بیدوو کھے ک لؤکی میرے بھیج کو پھانس رہی ہے۔'' ناورہ خاتون نے زہر خند کہتے میں کہا۔

'' نومما! بادی کو بیہ بات پندنبیں آئے گی اور م م مرکزالی بیں ہے۔"

'' کیاتم چاہتی ہو دہ تمہارے ساتھ جائے؟'' نادرہ خاتون نے تیز آ واز میں کہا۔

" تبین مما میں تو صرف بادی کے ساتھ جانا جا التي تقي -

اچها ثم تیار هوجاؤ پنک اور دائث ايم ائذري والاسوث بهن لواوراجها ساميك اپ مجمي كراو- مريم نه جائے يه ميس سنبال لوں گي-" مال کی بات سُن کرنیلوفرمسکراتی ہوئی اپنی وارڈ روب ک طرف چل دی تھی۔

☆.....☆

BAKCOCKETY COM

بور ہوتی رہی۔''

☆.....☆.....☆

احسن عباس اورزینت خاتون فی وی لا و نجیمی خوشگوار موڈ میں بیٹھے تھے۔ ٹیبل پر بھلوں اور مشائیوں کے ٹوکرے رکھے ہوئے تھے۔ احسن عباس اورزینت خاتون کود کھے کراندازہ ہورہا تھا کہ دونوں ہی بہت خوش ہیں۔ جبہادی آفس سے گھر میں داخل ہوا تو اُس نے سوالیہ نظروں سے دونوں کی طرف اور ٹیمبل پر رکھی مشائی کی طرف و کیھتے ہوئے کہا۔

''' خیریت تو ہے؟ بیمٹھائی کس ملیلے میں رکھی ہے؟''

'' بھی ہادی کومٹھائی کھلاؤ آخر کو اِس کی شادی طے ہوگئی ہے۔''احسن عہاس نے ہادی کو جھنکا دیا۔ '' شادی طے ہوگئی ہے؟ کس ہے؟ کون ہے؟ کہاں رہتی ہے؟''اُس پر جیرتوں کے کئی پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ '' تہہیں اِن الجھنوں میں پڑنے کی ضرورت میں اور کھونہیں۔' فاضل ہدانی نے ایک سرد آ ہ مجری۔

''نبیں ابا کسی باتیں کررہے ہیں آپ؟ اللہ آپ کا سایا ہم پر ساری زندگی قائم رکھے۔آپ کو صحت تندری وے۔آپ نے بھی تو بچین میں اپنی ضروریات کو پس پشت رکھ کر ہمیں پر وان چڑھایا ہوگا، اب مجھیں کہ ہماری باری ہے۔''مریم فاطمہ نے باپ کوسلی دی۔

'' میری بیاری بیٹی۔'' فاضل ہمدانی نے مریم فاطمہ کے گال تھپتھیائے۔ '' بیٹائم چینل گئی تھیں جہاں بھانی نے بتایا

''ہاں اماں گئی تھی مگر وہاں وہ صاحب ہی نہیں سے جی نے مجھے طنے کو کہا تھا۔ دو تھنے انتظار کرتی رہی، مگر وہ صاحب نہیں آئے۔کل اتنا میرا ٹائم ویسٹ ہوا ہے تال کہ بس! اور ہادی الگ تاراض ہوگیا ہے۔کل اُس کا Birthday تھا۔اُس نے مجھے ڈنر پر Invite کیا تھا اور میں آفس میں نے مجھے ڈنر پر Invite کیا تھا اور میں آفس میں

اقب ال بانو کے جادوگر قلم سے نکلاوہ شاہکار جولاز وال گھہرا۔
دوشیزہ ڈائجسٹ میں مسلسل 20ماہ شائع ہونے والا بیانمول ناول اقبال بانوکی پہچان بنا۔
''شیشہ گو' وہ ناول ،جس کا ہر ماہ انتظار کیا جاتا تھا۔ کتابی شکل میں شائع ہو چکا ہے۔
کیا جاتا تھا۔ کتابی شکل میں شائع ہو چکا ہے۔
کتاب ملنے کا پتا:

القریش بیلی کیشنز ،سرکلرروڈ اُردو بازار لا ہور۔
القریش بیلی کیشنز ،سرکلرروڈ اُردو بازار لا ہور۔



WWW.PAKSOCIETY.COM

دوشيزه (11)

کی بلیٹ ہادی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ''منہ میں کیسے پتا چلا؟'' ہادی نے پکوڑا اُٹھا کر منہ میں ڈالتے ہوئے مریم کے مصعوم چبرے کو دیکھا۔

" تمہاری آسمیں بتارہی ہیں ادر تمہارا ڈیریش محرالہجہ کہ یقینا کچھ کڑ بڑے۔" " ہوں! کچھ نہیں بہت گڑ بڑے۔" اُس نے اُدای سے ٹھنڈی آ ہ مجری۔

'' کیا مطلب؟ کچھ بناؤ کے بھی یا پہلیاں مجھواتے رہو گے۔''مریم بخس تھی۔ '' ڈیڈی نے میری شادی طے کردی ہے۔''

اُس نے مریم پردھا کہ کیا۔ ''ارے واہ تو اِس بات سے تو تہہیں خوش ہونا جاہے۔کس سے طے کردی ہے؟''مریم نے آپنے ول کا دردچھیایا۔

''نیلوفر سے!''مریم پر بجلیاں گاریں۔ ''ک۔۔۔۔۔کیا؟اپی نیلوفر سے! چلوا چھا ہی ہوااہ ہم نضول کڑ کیوں کے پیچھے بھا گنا ہند کردو محری''

اُے لگا تھا کہ اس سے دہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہوگر بھوگر کی ہے۔ زمین بوس ہوگئ ہے۔ مگر وہ یو بھی ٹابت قدم ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہادی کور کھے رہی تھی۔

"د تو اِس میں کون ی نئی بات ہے ہرلڑ کے اور لڑکی کو ایک دن گھر بسانا ہی ہوتا ہے پھر پھو پانے تہارے لیے پچھا چھاہی سوچا ہوگا۔"

" انہوں نے اس مرتبہ بھی خود غرضی اور کاروباری ہونے کا پورا شہوت دیا ہے۔ انہیں میرے جذبات کا بالکل بھی احساس نہیں ہے۔ ' ہادی کا لہجہ کُر در دفقا۔

د العض او قات ہمیں اپنے بردوں کی خاطرا پی.

تہیں ہے۔اپی نیلوفر ہی تو ہے۔'' احسن عباس نے ایک اور دھا کہ کیا۔

"کیا؟ کیکن میں تو کسی اور کو! میرا مطلب ہے نیلوفر کو تو میں نے کبھی بھی اِس نظر سے نہیں دیکھا ہے۔ میں تو مریم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔" اِس مرتبداحسن عباس کوشاک لگا۔

ے اپن تکلیف شیئر کرنے بینج گیا۔ ایک سیک کے

مریم فاطمہ اور ہادی عباس جھت پر بیٹے افق پر سے ہے۔
سے ہوئے ساہ بادلوں کے گلڑوں کود کھے دہ ہتے۔
ایہا نے ہادی کی تواضع پکوڑے، ہرے دھنیا ادر
ہری مرچ کی چٹنی اور دھواں نگلتی ہوئی جائے سے کی
سخی، گر ہادی کے جہرے پر خوشی کا کوئی شائبہ تک
نہیں تھا۔ اُس کی آ نگھوں میں جو ہر دفت اُمید کی
ایک لوجلتی تھی وہ پچھ ہاندی دکھائی دے دہی تھی ۔
ایک لوجلتی تھی وہ پچھ ہاندی دکھائی دے دہی تھی۔
ایک لوجلتی تھی وہ پچھ ہاندی دکھائی دے دہی تھی۔
ایک لوجلتی تھی وہ پچھ ہاندی دکھائی دے دہی تھی۔
ایک لوجلتی تھی وہ پچھ ہاندی دکھائی دے دہی تھی۔
ایک لوجلتی تھی کوں لگ رہے ہو؟''مریم نے پکوڑوں

(دوشیزه ۱۹۱)

اس دولت میں برای طاقت اور چیک ہوتی ہے۔
رفیتے بھی دولت کے تراز و میں تولے جاتے ہیں۔
کاش! وہ بھی نیلوفر کی طرح خوش قسمت ہوتی۔ جس
کو ظاہری حسن اور دولت کے بل پر زمانے بھر کی
خوشیاں خود بخو دمل جاتی ہیں۔ وہ رات بھر کر دثیس
برلتی رہی۔ اُس کے دہاغ میں بادی اور نیلوفر کے
چہرے بار بار اُبھر رہے سے پھر اُسے اپنی پھو پی کا
خیال آسیا جو مجبور یوں کی وجہسے پابند سلاسل تھیں،
پھو پا اپنے آسے ان کی ایک نہیں سنتے ہے۔ اس
مرتبہ وہ غربت کی صلیب پر مصلوب کر دی گئی تھی اور
مرتبہ وہ غربت کی صلیب پر مصلوب کر دی گئی تھی اور
مرتبہ وہ غربت کی صلیب پر مصلوب کر دی گئی تھی اور

☆....☆....☆

مریم فاطمہ چینل ڈی پر نیوزایڈ یٹر عمرانہ توصیف کے سامنے بیٹھی تھی۔ انہوں نے مریم کا بغور جائزہ لیتے ہوئے ہوئے ہو تھا۔

'' یہ تو تمہاری روز کی ہی روٹین ہے۔ مگر آئ پھے اور بات ہے۔ تم بڑی اُ داس اور مضحل سی لگ رہی ہو۔ خیریت تو ہے ۔ تمہارے والد کیسے ہیں؟'' عمرانہ نے مریم کے دل کے تارچھیڑے۔ '' نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ابا بھی ٹھیک ہیں ۔'' مریم نے اپنا در دچھیا نا چاہا۔ '' مگر اب زیادہ اُ داس ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہار البوائکٹمنٹ لیٹر آگیا ہے۔'' ہے تمہار البوائکٹمنٹ لیٹر آگیا ہے۔'' '' کیا واقعی؟'' مریم خوش محسوس ہوگی۔'' خوشیوں کی قربانی دینی بڑتی ہے۔ تمہیں اس طرح پریشان نہیں ہونا جاہیے تمہیں فیتین رکھنا جاہیے کہ آنے والے دن اجھے ہیں۔' مریم نے مجرأسے سمجھایا۔

رود کی جاستی ڈیڈی کوا انہوں نے مجھے کی دلدل میں دھنسادیا ہے۔ ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف میری ماں کے دوشیوں کے بدلے میں انہوں نے میری ماں کی خوشیوں کا سودا کیا ہے۔ 'اس نے عصے ہے متھیاں جھینجیں۔ 'کیا ہے۔' اُس نے عصے ہے متھیاں جھینجیں۔' در بادی! تو پھرتم اِس وقت بھوپا کی بات مان لو۔ بھویو اِس شتے ہے خوش ہیں؟''

" ہاں پہلے تو وہ بہت خوش تھیں مگراب شایدوہ بھی ناخوش ہیں۔ کیونکہ میں اس رشتے کے لیے آمادہ ہیں ہوں۔"
آمادہ ہیں ہوں۔"

وہ دونوں کرسیوں پر آئے سامنے ای طرح بہت دریک خاموش بیٹے ہرطرف کھلی ہوئی چاندنی کا منظرد کیستے رہے۔ کچھ در بعد مریم نے خاموش توڑی۔

ابتم جاؤبادی!اگر چی جان ادر نیاو فرکو پتا چلے کا کتم یہاں میرے ساتھ ہوتو انہیں بُرائے گا۔تم جا کر کھانا کھاؤ پھر سکون سے سوجاؤ، رات آ رام کی لا "

مروبہ ''میں بہت تھک گیا ہوں مریم!''ہادی نے اپنا سر ہاتھوں سے تھاما۔

" پریشان مت ہو! جاؤ، سوجاد۔ بیل جھو تمہاری پریشان مت ہو! جاؤ، سوجاد۔ بیل جھو تمہاری پریشانیاں میں نے لے لی ہیں۔

ہادی تھے تھے قدم اٹھا تا ہوااہ نے گھر کے لیے نکل کیا تھا مگر مریم فاطمہ کے اندر چھوٹے بڑے دھا کے بڑے ساتھ ہور ہے تھے۔ وہ زخی دھا کے بڑے تواتر کے ساتھ ہور ہے تھے۔ وہ زخی اور کلست خوردہ سی اپنے کمرے میں آ کر لیٹ کئی اور کلست خوردہ سی اپنے کمرے میں آ کر لیٹ کئی میں آ کر لیٹ کئی اور کلست خوردہ سی اپنے کمرے میں آ کر لیٹ کئی اور کی ۔ اُس نے سوچا



" بالكل اجازت ہے۔ Wish You All

"The Best

☆.....☆.....☆

وہ خوشی خوشی گھر میں مٹھائی کا ڈب، کیک اور سموے لے کر داخل ہوئی تھی مگر کھر میں سب کے چہروں پر اُدای کا راج تھا۔ اُن کے لیکے ہوئے چہرے دیکھ کراس کی خوشی کچھ معدوم می ہوگی تھی۔ "کیا ہوا بھی کیا بات ہے۔ سب اتنے اُداس کیوں لگ رہے ہیں؟" اُس نے سامان سے جمرا ہوا تھیلاا پہا کودیتے ہوئے کہا۔

سین بہا وریے ہوئے ہا۔
" پہلے تم بتاؤید سب کس خوشی میں لائی ہو؟"
ابیہانے سامان لیتے ہوئے اُلناسوال کرڈ الا۔
" مجھے جینل ڈی پر اسٹینٹ نیوز ایڈیٹر کی جابل گئ ہے۔" اُس کی خوش دیدنی تھی۔
جاب ل گئ ہے۔" اُس کی خوش دیدنی تھی۔

در بس آب ہماری مشکلات ختم ہونے والی ہیں۔اب میں اہا کا چھے سے علاج کرواؤں گی۔گھر
کی مرمت کراؤں گی۔ تمہاری اور فرویٰ کی شادی
کراؤں گی۔' وہ ایک ہی سانس میں بوتی گئ۔
'' اورا پی شادی کے بارے میں کیا خیال ہے
تہمارا؟ چچی جان اور نیلوفر آئی تھیں ہادی اور نیلوفر کی
مثلی ہور ہی ہے اور ہم سب بھی Invited ہیں۔'

ابیهانے اُسے ہرٹ کرڈالا۔
'' بیٹا! آج ہادی اور نیلوفر کی متلقی ہے اور تمہیں نہیں معلوم ؟ تم سے تو وہ دونوں ہر بات شیئر کرتے ہیں ناں!'' کلثوم جہاں کو بھی جیرت کا جھٹکا سالگا

"ای مجھے کیا معلوم؟ پھویا نے اپنی اور نادرہ چی کی مرضیٰ سے اُس کی بات طے کردی ہے۔ویے بھی پھو پو کی کوئی حیثیت تو ہے ہیں اُس کھر میں۔ پھو پانے ہادی کے لیے کوئی Option بی نہیں رکھا ہے سارے راستے اُس کے لیے بند کردیے ہیں۔" "Thanks God

" بمیں تہاری جیسی قابل اڑک ہی کی ضرورت ہے۔ جوتعلیم یافتہ اور مہذب بھی ہو اور جس کی رائنگ Skill بھی زبردست ہو اور جو دوسروں کا دروا پناسمجھ کراُس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ملاحیت رکھتی ہو۔ "عمرانہ توصیف نے لیٹر مریم کی طرف بوھاتے ہوئے خوشد کی سے کہا۔

"اجھی بات ہے۔اب میں اپنی فیملی کے لیے کور کر پاؤل گی۔ بہت سے خواب ہیں میرے اُن سب کے حوالے سے۔'' مریم نے اپنے دل کی بات کہی۔

"" تم ہمارے ملک کی آیک قابلِ فخر بیٹی ہوتم یہ فابت کررہی ہوکہ ضروری نہیں کہ بیٹا ہی آئی فیملی کو Support کرسکتا ہے بلکدایک مضبوط ارادے کی لڑکی بھی آئی فیملی کا سرمایہ ہوتی ہے۔"

عرانه! آپ سب کی Thank You" عرانه! آپ سب کی حصلہ افزائی سے ہی میں اس مقام تک پہنچ پائی ہوں۔ "اُس کالہوشیری تھا۔

" بہتو تہاری آنگساری ہے درنہتم بھی ہماری ملالہ سے کم نہیں ہو۔"عمرانہ توصیف کے اس ممارک ریاضی تھی۔

''عمرانہ! آپنیس جانتیں اس وقت آپ نے مجھے کتنی ہوئی خوشی دی ہے۔ میں جا ہتی ہوں کہ جلد از جلد اس خوشی کو اپنی فیملی کے ساتھ Celebrate کروں۔''

"Sure! Why Not تم جاؤاور فيلى كے ليے مٹھائی ضرور لے جانا تا كرتمہارے كام كا آغاز ميٹھا میٹھا میٹھا میٹھا میٹھا میٹھا

" ٹھیک ہے عمرانہ Thank You کھیک ہے عمرانہ Once Again اب اجازت ہے؟" مریم اٹھ

(دوشيزه 176)

PAKSOCIETY COM

اب دہ اپ نیوز چینل پرایک ایسی شخصیت بن کرا ہم رئی تھی جس کے بغیر کام کرنامشکل ہوتا ہے۔ جب سے ہادی اور نیلوفر کی مثلنی ہوئی تھی۔ اُس نے ہادی سے ملنا اور اُس کی کالزائینڈ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ نیلوفر کو بھی نادرہ خاتون کی جانب سے مریم سے تھلنے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ یوں بھی وہ حد درجہ مصروف ہوگئ تھی اور اب اُس نے قائداعظم کے اِس فرمان کو اپنی زندگی کا حصہ بنالیا تھا۔ کام ، کام اور صرف کام۔ اپنی زندگی کا حصہ بنالیا تھا۔ کام ، کام اور صرف کام۔

گر میں شادی کے ہنگاہے عروج پر تھے۔
نیاوفر اور ہادی شادی کے بعد U.S.A شفٹ
ہو گئے تھے جبکہ نادرہ خاتون اور احسن عباس بھی
ہو گئے تھے جبکہ نادرہ خاتون اور احسن عباس بھی
تھے۔ اِس کے لیے ڈاکومینٹیشن جاری تھی پھر ایک
دن نادرہ خاتون نے آگرایک دھا کہ کر دیا تھا۔
دن نادرہ خاتون نے آگرایک دھا کہ کر دیا تھا۔
"بھالی ہم U.S.A مودکررہے ہیں۔" نادرہ

"اچھامبارک ہوبھی! یہ بتاد کہ ہادی اور نیلوفر کیے ہیں؟ خیر سے سال ہونے کو ہے۔" کلثوم جہاں نے خوشد کی سے حال احوال دریافت کرنا

''' مرتم بد مکان کیے جے سکتی ہو۔ ہم کہاں جائیں گے؟''اس مرتبہ فاصل ہدانی نے مداخلت کی۔

" دو کہیں بھی جائیں بھائی صاحب! یہ آپ کا مسلہ ہے۔ ویسے بھی اب مریم اچھا خاصا کمانے لگی اں مرتبہ مریم نے اپنے جذبات پر بندھا بندتو ڑ ڈالا تھا۔

''بہارے پاس نہ اجھے کپڑے ہیں اور نہ اچھی جیوری ہم کیے وہاں Adjust کریں گے۔ ناورہ چھی جیوری ہم کیے وہاں Adjust کریں گے۔ ناورہ چھی کے گھر والے تو بہت فیشن ایبل لوگ ہیں۔' '' جی نہیں! ہم سب جا کیں گے، کیوں نہیں جا کیں گے۔ ہم اُن کی خوشی جا کیں گے کہ ہم اُن کی خوشی میں گئے خوش ہیں! کیوں بیٹا؟'' کلثوم جہاں نے میں گئے خوش ہیں! کیوں بیٹا؟'' کلثوم جہاں نے

''جی آئی مگرابا کے پاس کون رہے گا؟ میں سوج رہی ہوں کہ میں ابا کے پاس رہ جاؤں گا۔''مریم نے جواب دیا۔

'' ''نہیں بیٹا میں اکیلابھی روسکتا ہوں۔تم لوگ جا دُورنہ زینت کوا چھانہیں گئے گا اوراحس اُور نادرہ کو باتیں بنانے کاموقع مل جائے گا۔''

'' ٹھیک ہے اباجیسی آپ کی مرضی، گراللہ ہم کو خوشیاں بھی عموں کی جا در میں لیب کر کیوں دیتا ہے؟ وہ ہمارے ساتھ آئی ناانھانی کیوں کرتا ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم غریب ہیں؟'' مریم فاطمہ اس لیے کہ ہم غریب ہیں؟'' مریم فاطمہ اس لیے کہ ہم غریب ہیں؟'' مریم فاطمہ اس لیے کہ ہم غریب ہیں؟ 'مریم کا طرف بردھ اور آبدیدہ آنکھوں سے اپنے کمرے کی طرف بردھ گئی۔

WWW.PAI(SOCIETY.COM

ووشيزه (17)

ہے۔آپ کے حالات بدل مجھے ہیں، پھرکیا پریشائی ہے؟'' نادرہ خاتون نے نخوت سے گھر کو دیکھتے ہوئی۔ پھرکیا نے کہا۔ ہوئے کہا۔ پچھٹو قف کے بعد فاضل ہمدانی نے کہا۔ ''تو پھرتم لوگ اس مکان کو پچھوٹا موٹا فلیٹ حصہ ہمیں دے دو۔ہم اُس سے کوئی چھوٹا موٹا فلیٹ خریدلیں ہے۔''

" بھائی صاحب! آپ تو جانتے ہیں کمال کا کاروبارکتنا گھائے میں جارہاہے۔میراکام بھی نہیں چل وہائے میں کرلی، اپنا چل رہا ہے۔ وہاں آورش نے شادی کرلی، اپنا کاروبارسیٹ کرلیاہے۔ای لیے تو ہم وہاں جارہے ہیں۔" نادرہ خاتون نے توجیہہ وہش کی۔

والمحمیک ہے! مگر جمیں ہمارا حصہ ملنا ہی جا ہے، ویسے تو اتن جلدی اس مکان کا بکنا بھی مشکل ہے۔' مریم فاطمہ نے پہنچ کرنا درہ خاتون کو جواب دیا۔

" تو چر ہارے دالے جھے کی Payment کردداور پیر ہارے دالے جھے کی کردداور پیرکان پورائم لوگ اپنے تام کرالو۔" نادرہ فاتون نے جستے ہوئے Option پیش کیا۔

'' چی جان ہم مشورہ کرکے آپ کو بتا کیں اور ہے ۔'' مریم فاطمہ نے کچھ سوچتے ہوئے جواب

تین ماہ کی طویل جدوجہد کے بعد بھی مکان کوئی خرید نے کوراضی نہ تھا۔ وہ جتنی مالیت کا مکان تھا جلد بازی میں اُس کا آ دھا بھی نہیں مل رہا تھا۔ ملک کے ساسی اور معاشرتی حالات و سے بھی دگر گوں تھے۔

کمال ہمدائی اور ناورہ خاتون نے مکان کو بیخے کی بات دوسال بعد ہونے والی آ مد پر ٹال دی تھی اور فاضل ہمدائی کے سپرد کرکے U.S.A چلے میے نامرہ خاتون کون سا گھائے کا سودا کرنے والی تھیں۔ مگر مریم کو اِن کا موال میں کرنے والی تھیں۔ مگر مریم کو اِن کا موال میں کہ کمی طرح پسند آ یا تھا۔ وہ بخت جدوجہد میں کی تھی کہ کمی طرح اُس کے پاس اتنی رقم ہوجائے کہ وہ گھر اپنے والد کی فیملیز کو محتے سال جمر ہوائی تھا کہ مریم نے اپنے والد کی فیملیز کو محتے سال جمر ہوائی تھا کہ مریم نے اپنے والد ین کو فیملیز کو محتے سال جمر ہوائی تھا کہ مریم نے اپنے والد ین کو فیملیز کو محتے سال جمر ہوائی تھا کہ مریم نے اپنے والد ین کو فیملیز کو محتے سال جمر ہوائی تھا کہ مریم نے اپنے والد ین کو فیملیز کو محتے سال جمر ہوائی تھا کہ مریم نے اپنے والد ین کو فیملیز کو محتے سال جمر ہوائی تھا کہ مریم نے اپنے والد ین کو فیملیز کو محتے سال جمر ہوائی تھا کہ مریم نے اپنے والد ین کو فیملیز کو محتے سال جمر ہوائی تھا کہ مریم نے اپنے والد ین کو فیملیز کو محتے سال جمر ہوائی تھا کہ مریم کے اپنے والد ین کو فیملیز کو محتے سال جمر ہوائی تھا کہ مریم کے اپنے والد ین کو فیملیز کو محتے سال جمر ہوائی تھا کہ مریم کے اپنے والد ین کو فیملیز کو محتے سال جمر ہوائی تھا کہ مریم کے اپنے والد ین کو فیملیز کو محتے سال جمر ہوائی تھا کہ مریم کے اپنے والد ین کو فیملیز کو محتے سال جمر ہوائی تھا کہ مریم کے اپنے والد ین کو فیملیز کو محتے سال جمر ہوائی تھا کہ میں کے اپنے کا موجائے کے دو اس کے لیا کہ کی کے دو اس کے کہ کو کی کھوٹر کی سال کی کھوٹر کے دو اس کے کہ کو کی کے کہ کو کی کھوٹر کے دو اس کے کہ کو کے کہ کو کی کو کو کھوٹر کی کھوٹر کے کھوٹر کے کہ کو کھوٹر کے کہ کو کو کھوٹر کے کو کھوٹر کے کھوٹر کے کھوٹر کے کھوٹر کے کھوٹر کے کھوٹر کے کو کھوٹر کے کھوٹر

" ایا میں نے بینک سے لون ایلائی کیا تھا اور ویکھیے Approve ہوگیا ہے کچھرٹم میرے پاس ہے۔ کچھرٹم میرے پاس ہے۔ کچھرٹم میرے پاس ہے۔ کچھرٹم میرے بان اور پچل جان کو بھٹے دیں گے۔ "مریم فاطمیہ کے چبرے سے خوشیوں کی توس وقزح پھوٹ رہی تھی۔ "واہ بھی امیری بیٹی نے تو کمال کردیا۔ جو کام

'' واہ بھی امیری بٹی نے تو کمال کر دیا۔ جو کام میں نہ کرسکا۔ وہ میری بٹی نے کردکھایا۔'' فاصل ہمدانی مسکراکر ہوئے۔

" مگر بیٹا ہم نے ایہا اور فرویٰ کی شادی کی تاریخ دے دی ہے۔ اگر ہم اس وقت گھر لے لیس کے تو اُن کی شادیوں کا کیا ہے گا، بیر موجا ہے تم نے اُن کی شادیوں کا کیا ہے گا، بیر موجا ہے تم نے ؟" کلثوم جہاں نے اپنے دل میں اٹھنے والے خدشات کا ذکر کیا۔

''وہ بھی ہوجائے گا اماں۔جہزتو ان کا سارابنا ہواہے۔شادی ہم نے ایک ہی دن تو کرنی ہے لہذا ایک ،Recepjon دینا پڑے گا۔بس آپ نگر نہ کریں، میں سب سنجال لوں گی اور جھے اپنے چینل کی طرف سے جو صحافیوں کو پلاٹ ویا گیا تھا، وہ میں اپنے سینر صحافی مسٹر فارو تی کوسیل کر رہی ہوں۔ اس لیے آپ بالکل پریشان نہ ہوں، ابھی تو میں جارہی ہوں جیک سے رقم چی جان کے اکاؤنٹ



كيكابث كومحسوس كرليا تغا-ا مريم! نادره آنى اور نيلوفر ايك رود ا يميدن من انقال كركتين-" "كيا؟ يدكيا كهدر بهوتم ؟"مريم كود كه موا-'' میں چیچ کہدر ہا ہوں۔ دو ماہ اسپتال میں موت اور زیست کی مشکش کے بعد نیلوفر کا انتقال ہو کیا۔ نادره آننی تو اُسی وقت وفات یا کمی تھیں۔'' '' میں ممی اور ڈیڈی کے ساتھ واپس یا کستان آ رہاہوں \_' ہادی نے ایک اور دھا کہ کیا۔ ''اور چیاجان وہ کہاں رہیں گے؟'' اُس کو چیا کی فکر دامن گیر مولی۔ "" وہ بھی ہارے ساتھ ہوں گے۔ آ درش نے یباں جس عورت سے شادی کی تھی اُس نے نا درہ آ نٹی اور کمال انکل کے ساتھ بہت براسلوک کیا تھا۔ خاص طور سے ناورہ آئی کی زندگی جہنم بنادی تھی۔ نادرہ آئی اور انکل تک آ کر ہاری طرف آ مکئے تھے۔انہوں نے اپنی زندگی کی تمام پونجی آ درش کے کاروبار میں نگادی تھی۔ وہ بالکل جی وست ہو گئے تھے۔ اوی تیزی سے بولتا جار ہاتھا۔ " اور احسن انكل اور پھو يو كيسے ہيں؟" مريم فاطمه کے دل میں سوال اٹھ رہے تھے۔ '' ڈیڈی نے لائج کا جو جال بُنا تھا وہ خوداُس کا شکار ہو گئے تھے۔ اُن کو U.S.A کے کاروباری اسرار ورموز کا انداز ہنیں تھا۔انہیں بھی بے در بے نقصانات ہوتے گئے اور وہ اب بستر سے لگ کئے ہیں۔می ہروفت تم لوگوں کو باد کرتی ہیں۔وہ تو شکر ے ہم نے اپنا گر Sale نہیں کیا تھا۔ ورنہ اِس وتت ہم کہاں جاتے؟" وو تم سب بر قیامت گزر می اور جمیس اب بتا رے ہو۔ بہرمال جو کچے ہوتا ہے وہ خدا کی مرضی

میں ٹرانسفر کر دانے۔'' مریم فاطمہ نے والدین کو لاجواب کر دیا۔

'' محر بینا پہلے مکان کے کاغذ تو سائن کروالتیں ''فامنل ہمدانی نے مشورہ دیا۔

'' اباد کیل سے بات ہوگئ ہے بچی جان کے جو قانونی وکیل ہیں۔ وہ کل آکر آپ سے دستخط کر والیں گے۔آج میں کتنی خوش ہوں ابا! میں آپ کو بتانہیں سکتی ہوں۔''

" بالكل! الله زندگی وے - زمانے کی ہرخوشی منہارے دامن میں ڈال دے - جس طرح تم نے اپنے معدور باپ کوسہارا دیا ہے خداتمہیں ہرقدم پر سہارا دیا ہے خداتمہیں ہرقدم پر سہارا دیا ہے خداتمہیں ہرقدم پر سہارا دے - " ماں باپ کی دعاؤں سے مریم سرشار سی ہوگئ تھی ۔

☆....☆....☆

مریم فاطمہ کی شہرت میں روز بدروز اضافہ ہوتا جارہا تھا۔ اُس کوعورتوں کے حقوق کے حوالے ہے کام کرنے پر اقوام متحدہ کی تنظیم نے ریز بیزن ڈائر یکٹر بنادیا تھا۔ اب اُس کے پاس سب چھ تھا، گرجس کا بھی وہ خواب دیکھتی تھی، ایک لمی گاڑی، گرجس کا بھی وہ خواب دیکھتی تھی، ایک لمی گاڑی، والدین کے ہنے مسکراتے چہرے، غرض زندگی کی ہر مہولت اُس کے پاس تھی۔ گر بچو خالی پن تھا، جس کو وہ محسوس کرنے یاس تھی کی کی جس سے وہ وہ مسلس کرسکے۔ وہ اپنی کمر میں وہ مسلس کرسکے۔ وہ اپنی کمر میں بربات ڈسکس کرسکے۔ وہ اپنی کمر میں بربات ڈسکس کرسکے۔ وہ اپنی کمر میں بہا۔ دوسری طرف جوآ واز تھی وہ بچوشنا ساسی تی۔ بہا۔ دوسری طرف جوآ واز تھی وہ بچوشنا ساسی تی۔

''میلوکون؟'' و وجرت سے بولی۔ '' میں ہوں مریم! ہادی! کیاتم نے مجھے بہچانا ''ہیں؟'' '' میں تمہیں کسے بھول سکتی ہوں ہے سناؤ وہاں

"میں تمہیں کیے بعول عتی ہوں۔ تم سناؤ وہاں سب خیریت توہے تاں۔"مریم نے ہادی کی آ داز کی

WWW.PAI(SOCIETY.COM

ے ہوتا ہے تم لوگ آؤ۔ ہمارے کھر کے دروازے



ہمیشہ تم لوگوں کے لیے تھلے رہیں گے۔'' مریم فاطمہ نے ہادی کوسلی دی۔ ''اور ول کرور وال کے مان ری'' ادی نے سرال کیا۔

''اوردل کے دردازے؟''ہادی نے سوال کیا۔ '' وہ بند کب ہوئے تھے ہادی! مجھے نیلواور چی جان کا بہت افسوس ہے۔''

" میں جانتا ہوں! تمہاری نیک نیتی تہمیں اپنے وقت موں سے بھی نفرت کرنے سے بازر کھتی ہے۔"
" اور میں کیا کررہا ہوں؟ تم نے بینہیں بوحھا؟"

" بی بھے پتاہے تم ایک کاروباری و ماغ کے انسان ہوں تھے۔ پتاہے تم ایک کاروباری و ماغ کے انسان ہوں تھی۔ ویسے بھی ہرشے تو تم لوگوں کو بنامحنت کی لے ۔ آؤں گا " جی ہر جی بیس میں نے بہت محنت کی ہے۔ آؤں گا تا مارہ میں ا

" ٹھیک ہے خدا حافظ اپنا خیال رکھنا اور پھو ہو کو میری طرف ہے ضرور ہو چھ لینا۔ میں ای ابا کو بتاتی ہوں۔ "دوسری طرف سے سیل آف نردیا گیا تھا اور وہ بہی سوچ جارہی تھی کہ یہ مکافات مل ہے یا اُس کی ماں کی بدعا وُں کا میچہ جو ہر لیجے ذلت سے پراُن کے دل سے نگلی ہوں گی۔ مگر ہادی اُس سے کیا اُمید رکھتا ہے؟ کہا وہ ابھی بھی بہی سوچ رہا ہے کہ میں رکھتا ہے؟ کہا وہ ابھی بھی بہی سوچ رہا ہے کہ میں اُس کواینا لوں گی؟"

☆.....☆.....☆

مریم فاطمہ نے اپنے والدین کواطلاع کردی تھی۔گھر میں ایک سوگ کی فضاطاری تھی۔ یوں بھی ایہا اور فرویٰ کی شادیوں کے بعد گھر سُوناسُونا لگنا تھا۔ جب وہ دونوں ویک اینڈ پرآتیں تو گھر گھر لگنا تھا۔

مریم رات بحرسونہیں سکی۔وہ رات بھر ہادی کے بارے میں سوچتی رہی کچھ دنوں بعد ہادی آجائے گا۔وہ مینا اُس کی طرف ہاتھ تو بڑھائے گا۔تو کیاوہ

اُس کے ہاتھ کو جھٹک پائے گی؟ لیکن نہیں اُس کو ہادی کو نہیں اپنانا چاہیے۔ جس وقت اُسے اِس کی صرورت تھی اُس وقت تو وہ اُسے تہا چھوڑ کر دیار غیر جابسا تھا۔ مگر اُس نے ابھی تک اپنا گھر کیوں نہیں جابیا تھا۔ مگر اُس نے ابھی تک اپنا گھر کیوں نہیں کی جرمارتھی۔ تمام پرانے زخم تازہ ہورہ تھے۔ اُس نے اپنے دہاغ میں سوالات اُس نے اپنے دہاغ سے کرے اور غلط خیالات ویسے بی جھٹکے چاہے جیسے کوئی رات بھرکی گندی ہواکو صبح کھڑکی کھول کر باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ صبح کھڑکی کھول کر باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ صبح کھڑکی کھول کر باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ صبح کھڑکی کھول کر باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ صبح کھڑکی کھول کر باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ صبح کھڑکی حسل کے لیے روانہ ہوگئی میں ہوجھل کہیں سے کوئی حل نہیں بار ہا تھا۔ وہ یونہی بوجھل دل اور قدموں کے ساتھ آفس کے لیے روانہ ہوگئی میں۔

☆.....☆.....☆

ہادی اپنے والدین کو لے کر واپس پاکستان آگیا تھا۔ ہادی کے گھر کی صفائی سقرائی مریم کی والدہ نے بڑی خوش اسلوبی سے کروادی تھی۔ گھر میں کھانا وغیرہ بھی تیار کردیا تھا۔ وہ لوگ تو آ رام کی غرض ہے مریم کے گھر نہیں آئے تھے گر ہادی! ہادی! می آ یا اس اضطراب کے ساتھ جو کی مبتلائے محبت میں ہوتا ہے گر مریم کو اُسے ویکھنے یا اُس سے ملنے کی ہوتا ہے گر مریم کو اُسے ویکھنے یا اُس سے ملنے کی جواب دے گئی جو اہش نہیں تھی۔ اُس کی سمجھ جیسے جواب دے گئی ہو۔ وہمکی تھی اور مفلوج سی۔

مریم نے ہادی کا سوال جھت پر کھڑے ہوکر

''وه کہاں ہے؟''ادراہاں کا جواب بھی۔ ''حبیت پر۔'' مریم کا دل زورز درسے دھڑک رہا تھا گر وہ بے حس وحرکت لان کی طرف دیکھتی رہی۔لان شام کی رشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھولوں پر شہد کی تھیاں گھوم رہی تھیں،مہکتی ہوا پودوں کی بتیوں میں سرسرا رہی تھی۔مریم سُنہری دھوپ میں بُت ک

روشيزه (180)

تم کو دن رات یاد کرتا تھا۔ تمہاری کامیابوں کے ليے دعائيں مانگتاتھا۔'' " بچا جان کہاں ہیں؟ اور وہ بچہ میرا مطلب ئىلوچىرمان بنى؟" " وہ بھی نیلو کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوگیا۔ تم نے بھی سوچا نہیں کہ ہم یہاں سے U.S.A كيول شفث موسية - ميرى مجبوريال بهي ہوسکتی ہیں مگر مجھے معلوم ہے تم مجھے بے وفا گردانتی موگ<sub>- "أ</sub>س كالهجه وتكي تفا-د دنہیں! میں نے تمہیں تھی بے و فانہیں جانا۔'' مریم نے گلو کیر کہے میں جواب دیا۔ '' كمال مأموں مكه معظمه چلے مجئے ہیں۔ أن مے خیال میں وہ وہاں رہ کرعبادت کرکے اپنی غلطيون كاازاله كرسين مح-'' تو کیا اب بھی یہاں نہیں آئیں سے بچا جان؟" '' جب دل جاہے گا ، آجا ئیں گے، ویسے بھی س منہ ہے تم لوگوں کا سامنا کریں گے۔ دانسکی با نادانستکی میں انہوں نے تم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک مہیں کیا ہے۔اب وہ اس پرشرمندہ ہیں۔" " مكر بهم في تو تبهي اييانبين سوحا؟" " میں جانتا ہوں تم اپن فطرت سے مجبور ہوتم سی کے لیے بھی غلط کرنا تو کیا غلط سوچ بھی نہیں

یں۔ پھر وہ دونوں بھیگی ہوئی آئھوں سے ایک دوسرے کو دیکھ کر ایسامسکرائے کہ جیسے بھی جدانہ ہوئے ہوں۔

دھیرے دھیرے سورج حھیپ گیا۔ سیابی جاروں طرف بھیل گی اور انہوں نے اپنے دالدین کی رضا مندی سے ہمیشہ کے لیے ایک ہونے کا فیصلہ کرلیا۔ شہ شہہ کے کہے ایک ہی شہ شہ بن کری پر بیٹھ گئی۔ ہادی کے قدموں کی آہٹ قریب آئی اور قریب اور قریب ..... پھر وہ کہتا گیا اور مریم ہونٹوں پر قفل ڈالے سُکتی رہی محض چند سوال تھے جو اُس نے کیے باتی سب ہادی نے کہا۔ اُس نے بھیکے ہوئے کہیج میں یو چھا۔

''تم واپس کیوں آ گئے ہادی؟ کس کے لیے؟ جب مجھے تمہاری ضرورت تھی تو مجھے تنہا چھوڑ گئے شہ ''سرخ شکہ لیوں سے ہی گا

تھے۔' آخر شکوہ لبوں پر آئی گیا۔ اُسے دیکھ کر ہادی کے دل میں درد اُٹھا یہ محض در ذہیں تھا اُس کا دل اس طرح دھڑ کا ،اس میں اِس

طرح نمیں اٹھی جیسے اس میں بہت سے تندو خشک کانٹے چبھ گئے ہول۔

مضطرب اور پریشان مریم نے میکھاس طرح سوال کیا جیسے وہ اب روئی اور اب روئی۔

دو تم جمعے جانتے ہو؟ اب جمھ سے کیا چاہتے ہو؟ ''مکمل خاموثی ،اس کے ہونٹوں سے ایک لفظ نہ نکل پایا۔ یادیں .... یادیں .... یادوں کا ایک آ بشار، ہادی کی آ تھوں میں بھی آ نسوآ مجے ہادی نے پھر یو چھا۔

" کیاتم مجھ سے خفا ہو؟" دونوں کے منہ ہے ایک لفظ نہ نکل پایا۔ دونوں نے ایک دوسرے کودیکھا بہت دیر تک دیکھتے رہے پھر ہادی بولا۔

''مریم تم تو میری زندگی ہو۔ میں تم سے خفا ہوا تو سمجھومر جاؤں گا۔ تم جانتی ہوجب میں نے نیاوے شادی کی تو وہ ماں بننے والی تھی اُس کا Rape ہوا تھا۔ اِس مصیبت کے وقت میں انسانیت کے ناتے مجھے اُس کا ساتھ وینا تھا بیراز سوائے میرے، پھو پو نادرہ اور نیلو کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ مگر میرے اور اُس کے درمیان آج تک میاں بیوی والا کوئی تعلق قائم نہ ہوسکا۔ اُس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میں قائم نہ ہوسکا۔ اُس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میں



# باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety





ملی میں مکمل اندھیرا ہور ہاتھا، صرف موم بتیوں کے جلنے سے روشیٰ ہوری تھی۔ دولہا کا گھر کاؤں میں ہی تھا۔ گلیوں میں سے گزرتے ہوئے بیلوگ مہندی لگانے کے لیے جارہے تھے۔ راستے میں ہی چو ہدری حیدر کا گھر تھا اور چو ہدری بھی مہندی دیکھنے کے لیے .....

# زيست كى پُر چې مسافت بر چلنے دالوں كى كھا، نا دلث كى صورت

میں ہی بیٹھتے تھے۔ نوراں کی پانٹے بیٹیاں تھیں، پر
نوراں این دونوں چھوٹے بیٹوں سے بہت زیادہ
پیارکرتی تھی، نہ جانے کیوں اسے بیٹیاں ایک بوجھ
کی طرح لگتی تھیں۔ نوراں دوپیر کی روئی کھاکے
سوئی تھی، لیکن اب بیار ڈھل گیا تو اور نوراں کے منہ
پر دھوپ پڑنے لگی تھی۔ جب نوراں کو گرمی لگی تو وہ
ہائے ہائے کرتی اُٹھی، دوپٹے کے ساتھ منہ سے بہتے
موری جانے کو پونچھا اور ایک نظر ناز و کو دیکھا، پھر
دوسری جار پائی پرشاداں کے ساتھ بیٹھی لوکیوں کو
دیکھا۔

''نی کڑیوں تہاڈا پیوٹئیں آیا؟'' (لڑ کیوں تمہارے والد ابھی تک نہیں آئے)نوراں نے یوچھا؟

عاروں نڑ کیوں نے گردنیں موڑ کر دیکھا، پھر نازونے مال کوجواب دیا۔ دینہ

'''نہیں امال ، آبا اے نہیں آیا۔'' (نہیں ، امال ، آبا کھی نہیں ، امال ، آبا کھی نہیں ، امال ، ابا ایکھی نہیں ، امال ، ابا ایکھی نہیں آگے ، ابا ایکھی نہلی ایکھی نہیں آگے ، ابا ایکھی نہلی نہیں آگے ، ابا ایکھی نہیں آگے ، ا

"نى مىنول پانى دا گلاس لادے ـ" ( مجھے يانى

کچا تکن میں دو بہری تیز دھوپ پڑر ہی تھی۔

یم کا درخت اس کھر کے تمام نفوں کو پناہ دیے ہوئے
تھا۔ اینٹوں کا بنا ہوا ایک کمرہ تھا جس کے ساتھ ایک
چھوٹا سا برآیدہ بنا ہوا تھا۔ کرمی اور دھوپ جسم کو
چھوٹا سا برآیدہ بنا ہوا تھا۔ کرمی اور دھوپ جسم کو
چھوٹے والی تھی۔ نوران کے ساتھ اس کے دونوں
چھوٹے بیٹے بھی بان کی ایک چار پائی پر سوئے
ہوئے تتھے۔ نوران کی بڑی بٹی شادو، اپنی چھوٹی
ہوئے تتھے۔ نوران کی بڑی بٹی شادو، اپنی چھوٹی
ہموں جو چوتھے اور پانچویں نمبر پرتھیں، ان کو قرشیے
ہموں جو چوتھے اور پانچویں نمبر پرتھیں، ان کو قرشیے

پرجھالریں بناناسکھار ہی تھی۔
مثادو بھی دھاگے کوانگی پر پیٹی تو بھی دوسرے
ہاتھ سے قرشیے چڑھاتی اُتارتی۔ دونوں چھوٹیاں
اس کی انگلیوں کی حرکت کو بغور دیکھیں اور شادو
ساتھ ساتھ انہیں بتاتی بھی جاتی تھی۔ شادو سے
چھوٹی نازوجاریا ئیوں کے ساتھ ایک چھوٹا ساٹاٹ
بچھا کراس پر بیٹھی تھی۔ دہ بھی رو مال پر کڑھائی کررہی
تھی۔ نیم کے درخت کا اتنا ہی سابی تھا جس میں یہ
سات افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ گرمیوں کی دو پہر کواس
مات افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ گرمیوں کی دو پہر کواس

(1820)

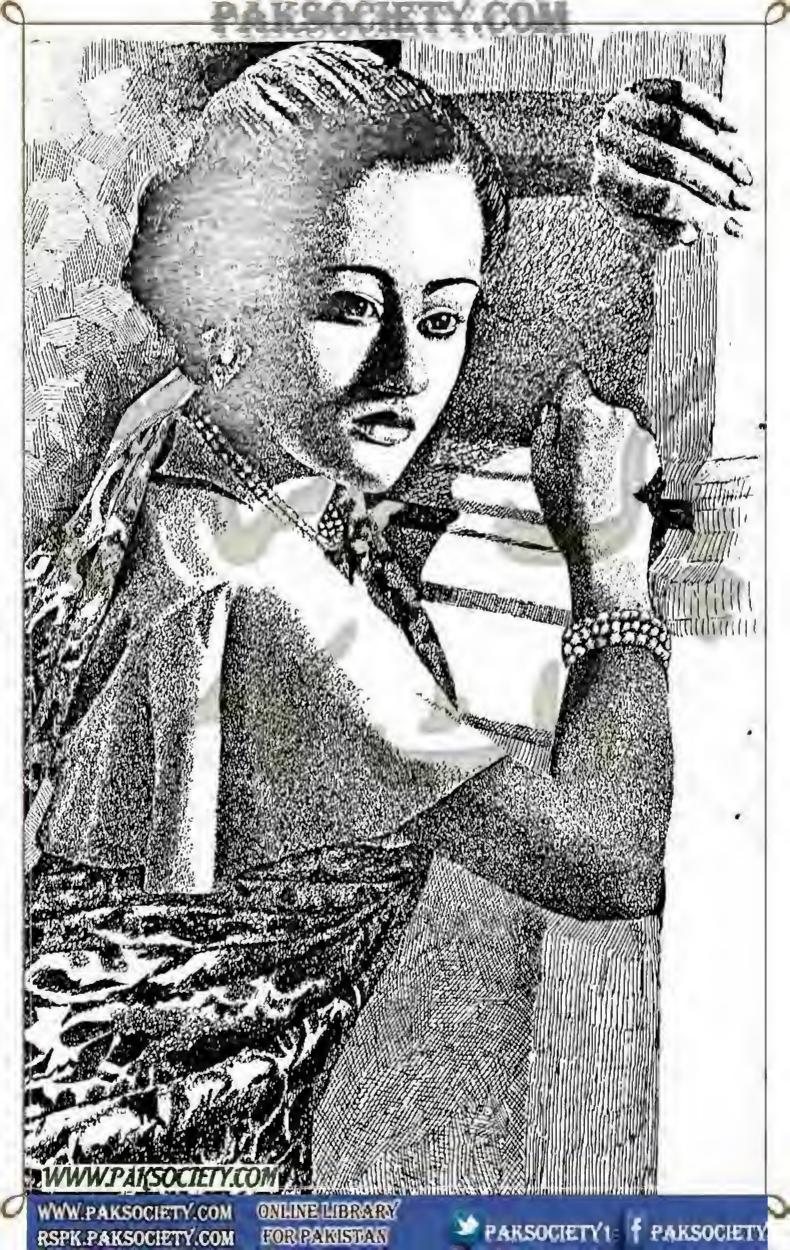

'' ہن فیرتوں کیہ سوچیا اے؟'' ( پھرتم نے کیا سوحاہے) نورال نے یو چھا؟ 'میںشہر جاواں گا۔''(میںشہر جاؤں گا) کرم دین نے پُرسوچ انداز میں جواب دیا۔ ☆.....☆.....☆ " باشم كياتم الع جيور نبيل سكتے ؟" "سبین تهاری خاطر جان مجی قربان کرسکتا ہوں۔' ہاشم نے جواب دیا۔ وہ دونوں سین کے دفتر میں بیٹھے تھے، سین ایزی چیئر پرجیتی تھی،اس کے سامنے تیل کی دوسری طرف ماشم ببیما تھا، وہ آیا اس دفتر میں ملازم کی حیثیت سے تھا، مرسین کی اس پرنظر کرم تھی کہاب وہ اس دفتر كاما لك ينخ والاتهار " الشم من تهبيل بيا چي مون كه عامر في مجھ طلاق اس وجہ سے دی تھی کہ میں مال جیس بن سکتی تھی، اس لیے اگرتم اپنے بیٹے کوساتھ رکھنا جا ہوتو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔'' ''اوہ تھینکس! میں خود بھی یہی کہنے والا تھا۔ امل میں مجھا ہے بیٹے سے بہت پیار ہے۔ ''اسی کیے تو کہا ہے، تم جتنی جلدی تیاری کرسکتے ہوکرلو۔ میں بھی انگلینڈ جانے کا ہندوبست كرتى مول -"سين نے كہاتو ہاشم نے اشتے موئے "اوکے! تم جیسا جاہوگی دیسا ہی ہوگا۔ اب میں چلتا ہوں کل محرآ وُل گائم دیکھتی جاؤ میں کیا "اوك إ"سين في مسكرات موع كها\_ ہاشم دروازے سے نکل کر حمیا تو سین اے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہاشم نظروں سے اوجھل ہوگیا توسین نے سرکوچیئر کی پشت سے نکایا

کا گلاس لادو) نورال نے چھوٹی سے کہا۔ وہ برآ دے میں بڑے گھڑے میں سے یانی لے کر آ رہی سی جب وروازہ بجا۔ چھوٹی نے وروازہ کھولاتو کرم دمین اندر داخل موا۔ وہ چلنا موا ادھر ہی آیا جدهروه سبيقي بوع تقي ارم دین کوشاواں نے اُٹھ کے جگہ دی تو وہ اوهر بی بیٹھ گیا۔ کرم دین کے سارے کیڑے لینے سے کیلے مورے تھے، ساتھ ہی چبرے پر بریشانی کے آٹار بھی تھے۔ ''توبہاتوبہا آج تاں بڑی گری اے۔'' (توبہ الوبدا آج توبهت كرى ب كرم دين نے كہتے ہوئے جيب سے ايك كاغذ این این این لادے " (این ابا كو بھى ياتى بلاؤ) كلاس بكڑتے ہوئے نورال نے حیوتی سے کہا۔ وہ کاغذ کی طرف متوجہ ہوئی۔''ایہہ کی اے؟'' (بیکیاہے؟) "ایبهشرول چھی آئی اے" (بیشرے خطآیا ہے) کرم دین کے بتانے پرنوراں نے کہا۔ " شہروں چھی آئی ہے ، پرس نے کلی اے؟ "(شرك خطأ ياب، لين س في بيجاب؟) "ایل بہن ظاہرہ نے کلی اے" (میری بہن ظاہرہ نے بھیجاہے) کرم دین نے بتایا۔ ظاہرہ، کرم دین کی چیازاد بہن تھی۔شادواہے جانی تقی اس کیے اس نے پوچھا۔ "ابا پھولی نے کیہ لکھیا اے" (ابا پھولی نے کیا " بترأن لکھیااے۔ اوہ باراے۔ " (بیٹاأس نے لکھا ہے وہ بیار ہے ) ان کرم وین نے جواب

میری آج طبیعت خراب تھی اس لیے چھٹی کی عیاں تھی۔ ہائم آس ہے نکل کرسیدھا کھر کی ہے۔ ظاہرہ نے چھے آتے ہوئے بتایا، تو ہاشم طمرف جار ہاتھا۔ وہ جانتا تھا ظیا ہرہ اس وقت گھر پر ڈرائنگ روم میں پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ نہیں ہوگی ۔ ظاہرہ اسکول ٹیچر تھی اورا سے کھر پہنچنے میا اور ظاہرہ ہے اس کی طبیعت کے بارے میں میں ابھی کافی وقت تھا۔ ہاشم کے پاس سین کی دی ہونی گاڑی تھی اور ظاہرہ کے پوچھنے پر ہاشم نے او حصتے ہوئے بولا۔ ''اب کیسی طبیعت ہے'' ظاہرہ بھی دوسری کری حبھوٹ بولا تھا کہ بیگاڑی میرے دوست کی ہے جوخود انگلینڈ میں رہتا ہے۔ ہاشم ظاہرہ کے والد '' پوچھو کی ہیں کہ میں آج کیوں خوش ہوں؟'' کے کھر میں رہتا تھا، ظاہرہ کے والد نے اچھے وہ قدرے مسکراتے ہوئے بولا ،تو ظاہرہ نے کہا۔ دنوں میں سے کھر بنایا تھا۔ چوں کہ ظاہرہ ان کی ایک '' وہ تو آ ہے گی دنوں سے ہیں۔'' ہی بین سی میں اس لیےان کی وفات کے بعداس کھر وہ کافی دنوں ہے محسوں کررہی تھی کہ وہ آج کل کی مالک بھی وہی تھی۔ ہاشم نے گاڑی کو لیے برا خوش خوش رہتا ہے۔اس کے کہنے پر ہاشم قدرے کراؤنڈ میں کھڑا کردیا۔ یہاں ہے آ مے کی تک خفیف تو ہوا پھر فورا ہی منجلتے ہوئے بولا۔ تھی اوراس تنگ کلی میں ہی ان کا گھر تھا، ہاشم کلی " یار بات ہی الی ہے۔ "متہیں میں نے بتایا میں جاتے ہوئے سوچ رہا تھا۔" ظاہرہ صرف تھا تاکہ میرا ایک دوست انگلینڈ میں ہوتا ہے۔ ایک تھرکی مالک ہے، جبکہ سین کروڑوں کی ظاہرہ نے سوالیہ نظروں سے ہاشم کی طرف ویکھا۔ جائداد کی مالک ہے اور سب سے بری بات سے ''اسی نے ہمارے لیے دیزا بھیجاہے۔' ہے کہ وہ میرے بیٹے کوا پنا بیٹا بنا کرر کھے گی ،اس " مارے لیے؟" ظاہرہ نے یو چھاتو ہاشم کہنے طرح و بی سین کی جائیداد کا ما لک جھی ہوگا۔'' دروازے کے باس بھی کر ہاشم نے جیب سے '' ہاں! میرے اور ممنون کے لیے! تم فکر نہ کرو لاک کھو لنے سے لیے دوسری جانی نکالی مردروازے میں دہاں پہنچتے ہی تمہارا بھی ویز انجھوادوں گا۔ یر تالانہیں تھا، وہ بیل بجاتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ ہاشم خوشی سے بتار ہاتھا، مرطا ہرہ پریشان ہوگی ور شايد آج ظامره اسكول كونه في موي تقوري در بعد کہ اتنی دور وہ اپنے بیٹے کو کیسے بیسیے گا۔ ہاشم نے اس کی پریشانی بھانپ لی۔اُسے فکر تھی کہ کہیں طاہرہ ورواز ہ کھلا، سامنے ظاہرہ ہی کھڑی تھی۔ ظاہرہ نے الجھی ہوئی نظروں سے ہاشم کی طرف دیکھا کہ ہاشم کو ممنون کو ساتھ جھیجے سے انکار نہ کردے اس لیے تواس وقت آفس میں ہونا جا ہے تھا۔ وہ مسکراتا ہوا " و کیموظا ہرہ پر بیان ہونے کی ضرورت مہیں، حران ہورہی ہو کہ آج میں جلدی کیے حمهين تو خوش مونا جائي كه جم سب وبال جامين آ حميا" باشم نے اندر واخل ہوتے ہوئے ظاہرہ سے مے\_ دیکھونا اگر میں خود بھی دہاں جاتا تو میرا دل ووق ج تم مجھی اسکول نہیں محمئیں اور میں بھی وہاں کیے لگتا؟ اس لیے میں نے اپنے دوست سے

WWW.PAI(SOCIETY.COM

کہدرکھا تھا کہ میں اپنی ٹیملی کے ساتھ وہاں سیٹل ہوتا



جلدى آميا مول، يا تفاقى كى بات ہے۔

کمرکی تمام بادیں اس سے دابستھیں۔ مبینہ کواپی اسکول اور کالج کی دوسیس بھی یاد آتی تھیں جواس کے كمرميں اس سے ملئے آتی تھیں۔ كتنا پیارتھا اس كى زندگی میں اس کی ہر چیز کا خیال رکھا جاتا تھا۔ وہ اجها کماتی تھی ،اجما پہنی تھی۔ای اس کی پیند تا پیند كاخيال ركھى تھيں۔ وہ كھرليك آتى توايى پريشان ہوتی تھیں، مکراب وہ سب مجھے چھوڑ آئی تھی۔ یہاں سے جب وہ پہلی دفید کی تھی تو بہت جلدسب کھ بھول می تھی۔اسے تو بھی یہاں کی کوئی بھولی بسری یاد بھی نہ آتی تھی کہوہ وہاں اپنی پڑھائی میں معروف تھی، وہی اس کا گھر تھا اس کی امی تھی۔ وہاں کا ماحول بہاں سے بکسر مخلف تھا، مگر اجا تک اس کی قست نے بلا کھایا اور اس کا سب کھے چھین لیا۔ لورے دو ہفتے ہو گئے تھا ہے یہاں آئے ہوئے۔ يبال كے ماحول سے أس كا دم كھنتا تھا۔ يملے دن وہ جب یہاں آئی تو یہاں کے سب لوگ اسے ہدردی ے چین آئے۔ اس کے چھوٹے بھائی جہنیں اس ك ارد كرومندلات، الإف اس كرير باته ر کھتے ہوئے کہا تھا۔

''مقو پتر کہی تیرا کھر ہے۔'' امال نے اسے جب روتے ہوئے چپ کرانا جا ہاتو کہنے لی۔ ''پتر تو نظرنه کرانی بی تیریے ماں پوآ پ\_'' ر وہ کیسے مان لیتی، وہ اپن اس عظیم ہستی کو کیسے بعلادی ۔ جب ای نے اس سے کہا تھا کہ" آج ہے تم اپنے اصل والیدین کے پاس جار ہی ہو۔ ' تو وه کچونجي نه بول کي کهي -اب ده حقیقت کو بھی نہیں جملا عتی تھی ،اس نے اپنے والدین کو پہلی و فعہ یہاں آ کردیکھا تھا۔ای کی وفات کے بعدوہاں کوئی بھی تو نہیں تفاجس کے یاس وہ رہتی۔ یہایں اس کے اپنے بهن بهائی تنے، دو بھی خواہش کرتی تھی کہاس کی بھی کوئی بہن ہو، مراب جب اس کی بین اس کے

حابهًا ہوں ۔اس کا کوئی مسئلہ تھا، ورنہ ہم تینوں ا کٹھے بی جاتے اور ابھی وہاں منون کا ایڈیشن بھی وہ كرائے كاتم مجھ رہى ہونا ميرى بات؟'' ہاشم نے ظاہرہ کو قائل کرنے کی از حد کوشش کی اور وہ اس کی باتوں پر قائل ہو بھی گئی، تب ہی سرکو بال ميس بلاويا\_

ممرول برايك بوجه ساآ مميا تفا اورآ تكهول میں نمی تیرنے کی تھی الیکن پھرخود کوسنجا لتے ہوئے

بولی۔ ''محک ہے جیسے آپ کی مرضی، لیکن پلیز ''محک ہے جیسے آپ کی مرضی، لیکن پلیز جلدى، ومال بلا ليجياكا ميل ممنون كي بغيرنبيس ره

ائم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلّی دی اور کہا۔

"چلواب مجھے زبردست ی ایک کپ جائے يلاؤ " اور وہ مكن من اس كے ليے جائے بنانے چی می اور ہاشم آئندہ کا پلان بنانے لگا۔

ھبینہ کواس گھر میں آئے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے، مر پھر بھی اس کاول کسی کے ساتھ نہ لگتا تھا۔اس محریں کتنے ہی افراد تھے، مگریدسب کھاسے عجیب سا گلتا۔ ابھی بھی وہ اندر کمرے میں بڑی حاریائی پر لیٹی ہو گی تھی اور حیت پر رینکتے ہوئے علمے کوغورے دیکھ رہی تھی۔ وقفے وقفے ہے آنسو أس كى آ محمول سے معسلتے اور كالول ير بہتے ہوئے بالوں اور قیص کی آسٹین میں جذب ہوجاتے تھے۔ وہ بچین کے یا مج سال بھی یہاں گز ارکی تھی۔ بیاس کااپنا گھر تھا،ایے بہن بھائی تھے،لیکن وہ اس گھر کو کیے بھول جاتی، جس کھر میں اس نے پندرہ سال گزارے تھے۔اس کے سامنے بار باراس مہربان عورت کا چبره آجاتا تھا، جے دہ اپنی ای کہتی تھی۔اس

اے۔ پنرشہردی کل موری پرایب پنڈاے۔ ' (شنو بني يهال لزكيال اتنانهيں سونيں ، تيراا بالجمي بوجه ربا تھا کہ شنوسارا دن سوتی ہے بیٹا شہر کی بات اور ہوتی ہے لیکن میرگاؤں ہے) ھہینہ ہے کوئی جواب نہ بن پڑا تو منہ ہاتھ دھونے کی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ واقعی میں د دیبرکوسوئی اوراب اُنٹی ہوں۔کوئی انجھی بات تونہیں اور امال بھی ٹھیک ہی کہتی ہے۔ میں آئندہ ان کے ساتھ کام کروں کی آخر جو بھی ہے مجھے اب يہيں رہنا ہے۔وہ ہاتھ دھوكرآئى توشادان باجى كے یاس بینے کی ، پھرسب اینے اپنے کام سے فارغ ہوکر ادهری آئے تو ناز واُٹھ کر جاریا ئیاں لگانے لگی تو وہ بھی اس کے ساتھ لگ کی، شہینہ نے سب کے ساتھ مل كرروني كهائي، شادال باجي اور نازوسب كوروني دےرہی تھیں، وہ جب سے یہاں آ کی تھی آج پہلی دنداس نے سب کے ساتھ بیٹھ کررونی کھا لگھی، اس سے پہلے وہ گری میں بھی کمرے میں بیٹھی رہتی تھی اور ناز واسے وہاں ہی روتی دے آتی تھی ، باہر کا موسم اسے اجھالگا تھا، اب وہ آ ہستہ آ ہستہ روثین بر آربی تھی۔شاداں باجی کی شادی کوصرف ایک ہفتہ رہ کیا تھا۔ وہ سب کے ساتھ مل کرتھوڑ ا بہت کام کرواتی تھی اور اب وہ اس کی عادی ہوتی جارہی مھی۔شادی پر بہننے کے لیے امال نے اسے دوسوٹ دیے تھے۔ امال شادال باجی کے جہزے کیڑے بنار بي تقى - كام آج كل بهت بره ميا تقااور ده ان کے ساتھ مل کرون میں کام کرواتی تھی۔شام کووہاں محلے کا کیاں آ جاتی تھیں اور رات محے تک ان کے صحن میں رونق کئی رہتی تھی۔ وہ اب پہلے کی طرح نہیں تھی، بلکہ معروفیت کی وجہ سے چھے چھے استجام کی متى \_ نازو كے ساتھ بھى اس كى دوستى ہوگئ تقى \_ وه اے یہاں کے بارے می بوری تفصیل باتی۔ اے بہت و کھ ہواجب نازونے اسے بتایا کہ یہاں

یاں تھیں تواہے کوئی خوشی نہ ہوئی تھی۔ وہ یا کچ سال کی تھی جب یہاں سے تی تھی اور اب بورے 20 سال کی ہوگئی جب دوبارہ یہاں آئی تھی۔ ای کے مرنے سے پہلے اُسے کی بات کا علم نه تھا۔ وہ انہیں ہی اپنی ماں کہتی اور جھتی تھی۔ یہاں آنے کے بعدوہ اکثر روتی تھی، مگراس سے کیا موتا؟ فهدينه ديرتك عليم كي طرف ديكمتي ربي تواس كي آ تکھیں دھندلا دھندلا گئیں، آ تکھوں کو بند کرتے ہوئے مہینہ نے اینے کال صاف کے اور کروٹ بدل کرسونے لی ۔شام کواس کی آ تکھ کھی تو باہر سے کافی آ وازیں آ رہی تھیں۔ وہ اُٹھ کرائے کرے ے باہر آئی۔سب ہی اینے اینے کام میں لگے ہوئے تھے، اس کی دونوں چھوٹی جبیس ایا کے ساتھ مجینسوں کے لیے جارا کاٹ رہی تھیں۔ مہینہ حیران موکر انبیں و سکھنے گئی کہ وہ دونوں آئی چھوٹی س تھیں پر بھی اتن مہارت سے کام کررہی تھیں۔ کھر چول كه خاصا برا تفاءاس ليح ايك طرف بمينيس بندهي ہوئی تھیں۔ اماں تندور پر روٹیاں بکارہی تھیں اور شاواں باجی ہانڈی بگارہی تھی، جبکہ نازوبرتن دھونے میں مصروف تھی۔اسے احساس ہوا کہ وہ سب سارا دن کھنہ کھرتے رہے ہیں۔اگرچاس مرس بہت سے افراد ہیں مرسب معردف ہوتے ہیں۔ اجا تک وہ چونکی ، اس کو کہنی پر گیندلگا تھا۔اس نے دیکھا تو دونوں چھوٹے بیج اس کے یاس کھڑے تعاوراك كبدر باتعا-"باجی گید جیری نے ماریا ہے۔" یے کے بولنے برایاں نے موکراس کی طرف دیکھااور بولی۔ " المحلى مويتر" ووظك يرمنه باته دهونے كے ليے جانے كى تو نورال پر كينے كى -وبعق ورايته وهيال أينيال نبيل سونديال-حيرا ابا وي چيد ربيان ي كه شنو سارا ون سوندي



ک او کیوں کونیس برز هاتے اوراس کی حاروں جہنیں مجی اُن پڑھیں۔ هبینہ نے سوحا دو یہاں بجیوں کو ر مائے گی۔ ای بھی تو اسکول سے آنے کے بعد بچوں کو ثیوثن پڑھاتی تھیں۔ آج اسے کافی دنوں بعد پھرامی کی یادآئی تھی۔امی کی بیاری کے دوران وہ ا کثر بچیوں کو پڑھاتی تھی اور پیسب اسے بہت اچھا لكما تما۔ وہ معروفیت كى نئ راہ سوچ كرمطمئن

公....公....公

محمر میں کافی مہمان جمع ہوگئے تھے۔شاداں باجی نے مایوں والے کیڑے بہن رکھے تھے۔ محلے کی ساری لؤکیوں اور رہتے دار لؤکیوں نے سلے لباس زیب تن کرر کھے تھے۔ ناز واور صبینہ کا سوٹ بالکل ایک جیسا تھا۔ نازونے اسے بتایا کہ میں نے بہت شوق سے بیموٹ تہارے کیے اینے جیسا بنوایا ب، تو مجوراً ایے بھی بہننا بڑا، ورنہ وہ تنگ اور درمیانہ لیاس مہنتی تھی۔اے اثنا کھلا اور ڈھیلا لیاس اجھا تو نہ لگ رہا تھا، مرکیا کرتی، جب اس نے وہ كيرے يہنے تو امال نے بھى اس كى تعريف كى اور باتی سبار کیوں نے بھی -ساری اے کہدر ہی سی كة توبالكل حورلگ ربى بوء حالال كه بم نے بھى ایے ہی کیڑے پہن رکھے ہیں۔ فہینہ نے اینے معنے اور لیے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا اور باریک ریتی دویے سے بھی اس کے بال نظر آرے تھے۔ساری مہمان خواتین بھی اس کی تعریقیں کررہی میں ۔ اِسے خود بھی اپنے بال بہت پسند تھے۔ ای اکثراہے کی تعیں۔

'بیٹابال باندھ کر کالج جایا کر وکہیں نظر نہ لگ جائے''اوروہ بمیشہ ہنس کر کہتی تھی۔ "ای بھلا بالوں کو کیوں تظریکے کی وہ تو ہوتے ای کالے ہیں اور ای مسکراتی رہتی تھیں۔ آج اسے

کی نے بھی بال باندھنے کے لیے ہیں کہا تھا، مج شاداں باجی کی رفعتی تھی، ھبینہ آ کران کے پاس بیر کی تھی۔ گاؤں کی ساری لڑکیاں اُسے شنوکہتی تھیں اور گھر والے بھی اسے شنو کہتے ،اسے بڑا عجیب لگتا، كيول كر بجين سے اب تك اس كى امى اور دوستيں سب ہی اسے قبینہ کہر کر یکارتی تھیں۔ وہ شادال باجی ہے باتیں کررہی تھی، جب ٹازونے اسے بلایا تو ساری لژکیاں کھڑی تھیں۔وہ اپنی اپنی ہاتوں ہیں معروف مہندی کے ساتھ جانے کے کیے تیار تھیں۔ ناز ونے صبینہ کو بتار کھا تھا کہ یہاں لڑ کے والے لڑکی کواورلڑ کی والے لڑ کے مہندی لگاتے ہیں اور وہ مجھ محی کہ یقیناً ساری لڑکیاں بھی اس کے کھڑی ہیں، ان کے ہاتھوں میں پلٹیں تھیں؟ جن میں مہندی رکھی ہوئی تھی اورموم بتیوں کوجلایا جار ہاتھا۔

مبینہ بھی ان کے پاس آئی۔ صرف چندایک لڑکیاں شاداں باجی کے باس رہ کی تھیں مسی لڑی نے اسے بھی پلیٹ بکڑائی اور وہ حویلی کے درواز ہے ہےان کے ساتھ باہرآ حمیٰ کی میں پالکل اندھیرا تھا۔عورتیں بھی ان کے ساتھ جارہی تھیں۔ ایک عورت نے انہیں کچھ ہدایات دیں مے ہینہ کو چندایک باتوں کی سمجھ آ گئی تھی۔ او کیوں کی دو قطاریں تھیں، چوں کہناز واور ہبینہ دلہن کی بہنیں تھیں ،اس لیےان کواگل قطار کے درمیان میں کھڑا کیا گیا تھا۔اتے میں ڈھول اور باہے والے بھی آ مجے اور لڑ کیاں ہاتھوں میں مہندی کی بلیٹی پر سان کے پیچے پیچے

كلى ميں تكمل اندھيرا ہور ہاتھا،صرف موم بتيوں کے جلنے سے روشی ہورہی تھی۔ دولہا کا گھر گاؤل میں بی تھا۔ گلیوں میں سے گزرتے ہوئے نہ لوگ مہندی لگانے کے لیے جارے تھے۔ رائے میں ای چو بدری حیدر کا گھر تھااور چو بدری بھی مہندی ویکھنے

18809

کے لیے جیت پر کھڑا تھا۔اس نے ان لڑکیوں میں ہے مہینہ کو دیکھا تو اس کا دل زور ورے دھڑ کا۔وہ بهلی باراس لڑی کو د کھیر ہاتھا۔ چو ہدری حیدر کو صبیب بالكل برى لكى تھى۔ يہلى لائن كے درميان ميں طلتے

ہوئے موم بیول کی روشی ہے اس کا چرہ دمک رہا تھا۔ وہ چو بدری حیدر کو بھا گئی تھی۔ او کیاں مہندی لگانے کے لیے آ مے چلی گئیں، مر چوہدری حیدر وہاں کھڑا ہوا اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔

چوبدری حیدرکی بیوی ہروقت بیار رہتی تھی اور وہ اکثر ووسری شادی کے بارے میں سوچنا تھا۔ وہ اس

گا دُن کا چو ہدری تھا، حیدرعلی کا باپ اچھاانسان تھا۔

يہاں كے لوگ اس كے باب كى بہت عزت كرتے تھے اور اس کے مرنے کے بعد وہی خود مختار تھا۔

ہ و سے سے زیادہ لوگ اس کی جگہ پر گھر بنا کے بیٹے تھے، ان ہی میں سے ایک کرم دین کا بھی گھر تھا۔

چوبدری مخارجو که چوبدری حیدرعلی کا بات ها،اس

نے ہی البیں برزمین دی تھی،حیدر نے والیسی برائی نوکرانی کو بلایا۔ جب ساری لڑکیاں گزریں تو اس

نے اس لڑی کے بارے میں بوچھا۔نوکرانی نے

اسے بتایا کہ بے کرم دین کی بٹی ہے جوشہر میں رہتی تھی

مراب وایس آگئ ہے۔ چوہدری حیدر نے سوچ

الاكاباكياكنام-

ظاہرہ ساری رات روتی رہی تھی۔ کوئی ایک بل بھی ایمانہیں تھا کہ وہ یہاں سے اتھی ہو۔ اس کی المعين شدت كريب سرخ موكي تعين مون فك ہو چکے تھے۔ سرؤ کھر ہاتھا۔ درد کی نیسیں بورےجسم كوائي لپيٺ ميں ليے ہوئے تھيں، لگنا تھا ظاہرہ كا بوراجسم مرده ہو۔ کل سے بھوکی تھی وہ۔ کچھ کھایا پیا جی نہیں تھا۔ یہ بی نہیں تھا کہ کھر میں کھانے یہنے مے لیے بھی کوئی چزنہیں تھی، بلکہ أے خود ہی کھانے

کا ہوش نہیں تھا۔ وہ کھاتی بھی کیسے جب اس کے دل میں ہی سکون مبیں تھا۔ وہ روتی نہ تواور کیا کرتی ؟ اس ے اس کا بیارا بیارا بیا جھڑ گیا تھا۔ شو ہرنے دھوکہ دِیا تھا، زندگی کی واحد خوشی اس سے چھن گئی تھی۔ وہ مكمل بكھر مئي تھي \_ کو ئي بھي تو اُس کا بيبال نہيں تھا، جو اسے سنجالتا۔ ہاشم نے اُس سے اُس کا بیٹا بھی چھین لیا تھا۔ اگر وہ بہاں ہوتا تو طاہرہ اینے بیٹے کو بھی أسے ندویتی ، مرستم ظریفی میھی کہوہ بہت دورسات سندر یارتھا۔ درد کی ایک تیزلبراس کےجسم سے اُتھی۔الیں جالت میں اُسے بخار ہو گیا تھا، مگر اسے ا بی پر واکب تھی۔ ظاہرہ نے اپنے بیٹے کی تصویر کوا ٹھا كرچوما ادرايك دفعه پھر ہاشم كا بھيجا ہواليٹراُ ٹھا كر

ير حا- باشم نے لکھا تھا۔

ظاہرہ مجھے معاف کردینا۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہت دُھی ہوگی مگرمنون کو میں اپنے پاس رکھنا جا ہتا ہوں۔ میں نے سین سے شادی کر لی ہے۔ میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا۔ وہ بین ہی کی تھی ہم دونوں شادی کے بعد یہاں سیٹل ہو گئے ہیں۔اگرتم عامتی ہوکہ میں تمہیں طلاق بھجوا دُل تو اس تمبر برفون كر كے مجھے بتادينا۔ ينج مبرلكھا موا تھا۔ اور بھى بہت کچھ لکھا تھا، مگر ظاہرہ کی آ تکھیں وهندلا می تعیں۔ وہ ایک دفعہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رودی۔ باشم اورمنون كو محت بوئے ايك مهيند بونے والا تھا۔ جب كل مبح و واسكول مئ تقى تو ناشتا كر كے مئى تھى ،مكر والسي برأسے بي خط ملا -ظاہرہ خوش ہوگئ تھی كم باشم نے اے بلوایا ہے، مرخط بڑھ کراس کے حوال باختہ ہو گئے تھے۔ ہاشم نے جو چھ لکھا تھادہ اس کے ہوش و حواس اُڑانے کے لیے کانی تھا۔رات بعروہ رائنگ میبل پر بین کرروتی رای تھی۔ یہاں بین کراس نے خط برطا تھا، مر چراس کی مت بی نہ ہوئی کہ دہ یہاں ہے اُٹھے منون کی تصویر بھی ٹیبل پر رکھی تھی۔

BAKEROCKERWY COM

وہ مجمی تصور کو دیکھتی تو مجھی خط پڑھتی ۔ آ خراس نے فیملہ کرلیا کہ وہ اس مبر برفون ضرور کرے گی۔ ظاہرہ بامشكل وبال سے أتقى ۔ أے لگا كدابھى كرجائے کی ، مروہ بیرتک کی دراز میں سے کولیاں نکالیں اور کین کی طرف جانے گئی۔ کچن زیادہ فاصلے پرنہیں تفا- كرول كيها من والى جكه ذرا تنك روم كے طور براستعال ہوتی تھی، جہاں تین حارکرسیاں اورایک م کول میز چھی ہو گی تھیں اور اُس سے آ مے وکن تھا، اس کھر میں صرف دوہی کرے تھے،ایک کمرہمنون کا، جبکہ دوسرا ظاہرہ اور ہاشم کا تھا۔ دونوں کمرے ایک ساتھ تھے۔ ظاہرہ کواجا تک چکرآ عمیا، مگراُس نے کری کا سہارالیا، پھرخودگوسنیمالتے ہوگی وہ پکن کے اندرآ محلی فرت سے یانی نکال کر پیا، چو لہم پر جائے کا یانی رکھ کر دو توس گرم کیے۔ اتنے میں مائے بن کی تو وہاں بیٹھ کر ہی ناشتا کرلیا اور پھر جائے کے ساتھ گولیاں لیں۔ وہ اب خود کو قدرے بہتر محسوں کرد ہی تھی۔ طاہرہ کمرے میں آ کرسوگئ۔ جار تھنٹے نیند <u>لینے</u> کے بعدوہ اُٹھی تواسے بھوک محسو*س* مور ہی تھی۔ طاہرہ نے اپنے کیے کھانا بنایا اور کھاتے ، ہوتے وہ سوچ رہی تھی کہ میں ہاشم سے طلاق نہیں لول گی۔ میں اپنے بیٹے کی نظروں میں نہیں کرنا حاجتی۔ وہ ایک دن ضرور میرے پاس آئے گا۔ باشم سے کہوں کی نون پرمیرے بیٹے کو جھے سے بات كرنے ديا كرے۔اب مجھے حالات سے مجھوتا كرنا ہوگا، پھروہ اندر گئی اور دہ پر چیا ٹھالائی جس پرنمبرلکھا موا تھا۔ ہاشم کا نمبر ملائے کے لیے فون کے یاس آ کرینے کی۔

ہے۔۔۔۔۔ہے۔۔۔۔۔ہے۔۔۔۔۔ہے۔ ہاشم اور سین کی شادی کو پوراایک ماہ گزرگیا تھا، مگر ممنون سین کو آنی ہی کہتا تھا۔ جب وہ لوگ پاکستان سے آئے تھے، ہاشم اور سین کا نکاح پہلے ہی

ہو چکا تھا، سین ان دونوں سے پہلے ہی یہاں پہنچ چکی تھی۔ جب وہ دونوں یہاں پہنے تو ہاشم نے منون کو سبین کے بارے میں بتایا کہ یہ تمہاری ٹی ای ہے، مگر ممنون اینے ابو سے ناراض ہوگیا تھا کہ آ ب نے مجھے یا کتان میں کیوں نہیں بتایا کہ آب شادی كريض مين، وه بصند موكيا تها كه "بين واليس جاتا عابتاً مول ـ' وه كوئي جهوياً بحيه بهي نبيل تھا كہ سمجھ نه سكنا،اس كى عمرة تھ سال تھى ۔ يہاں آكرا سے سب م محمد ملا تھا تکراس کی مال نہیں تھی۔ ہاشم شروع میں تو معردف رہا۔ سبن نے اینا برنس یہاں شروع کرویا تھا۔ سین کوکوئی خاص تجربہ نہ تھا اس کیے تو اس نے ہاشم جیسے بندے کو چنا تھا۔ پہلے اس کے والد برنس سنجا کتے تھے، مگر دہ سین کی طلاق کا میدمہ نہ سہ سكے۔ان كى وفات كے بعد سين نے برنس كود يكهنا شروع كرويا ، مكر پھر ہاشم سے ملنے كے بعد اس سے شادی کی خواہش مند ہوگئی۔ ہاشم اس کی پہلی طلاق كے بارے ميں جانتا تھا۔اس كيے بين نے أے پر پوز کردیا تو وه تیار ہو گیا۔ ہاشم خوب صورت اور بنند شم تفا- اس كالبنا بيثا بهي آثُوسال كَا تفياء مُكرسين كو اس کی فکر نہیں تھی ۔ وہ صرف ہاشم کو جا ہتی تھی اور اس کے بینے کو بہت پیار کرتی تھی ، مگر ممنون کا روبیاس كے ساتھ اچھانبيں تھا۔ سبين نے ممنون كو بچھ كہنے کے لیے بیٹا کہا تووہ کہنے لگا۔ "بيس آپ كابيانيس مول اندراسيند" ہاشم بین رہاتھا۔وہ آج گھریرہی تھا۔

یں ہ پ ہیا ہیں ہوں ہرارہ سیبر ہاشم میں رہاتھا۔ وہ آج گھر پر ہی تھا۔ ''منون ادھر آ دُ بیٹا'' اس نے ممنون کو بلایا۔ سین کمرے میں چگی گئی تو وہ اس کے سامنے والے صوفے پرآ کر بیٹھ گیا۔ ''بیٹاان کے ساتھ برتمیزی کیوں کی ہے؟'' ممنون اکھڑے لہجے میں بولا۔ ''اس لیے کہ ان کی وجہ سے میری امی مجھ سے

(روشيزه 190)

BY KEUKINAM COM

دور ہیں۔ ہاشم جانتا تھا کہ منون آج کل ظاہرہ کومس کرر ہا ہے۔'' وہ اُٹھ کے اس کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔

ہاشم نے ممنون کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ '' دیکھو بیٹا آپ اتنے بڑے ہو کہ میری ہات سمجھ سکو۔'' ممنون نے ان کے چبرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔

" بييًا مِن حِإِمِهَا مِونِ كَهِمْهِا رامستقبل احِيها مو-ہے کمر، گاڑی، پیاسب کچھ بین کا ہے۔ آب اچھے سکول میں پڑھ رہے ہوا ور کیا جا ہے آپ کو؟'' "مرامی؟" ممنون نے کہا تو ہاشم کہنے لگا۔ "يارونى مرغے كى ايك ٹائك! بات تو كمل ك لو۔ وہ تمہاری ام سین کے بارے میں جانتی ہیں۔ ر کھونا اگر سین نہ ہوتی تو ہم یہاں عیش نہ کررہے ہوتے ، اس لیے پڑھائی کی طرف دھیان دو اور آ تنده مجھے شکایت نہ ملے۔ ہاشم نے ممنون کو مجماتے ہوئے کہاتو وہ اس شرط پر مان گیا کہ وہ اپن ای سے رابطہ رکھے گا۔ منون کوانہوں نے سین سے سوری کرنے کے لیے کہا تو وہ ان کے کرے کی طرف چلا گیا۔ ہاشم کی کل ہی ظاہرہ سے بات ہوئی محى \_ ظاہرہ نے خود ہي فون كيا تھا اور روتے ہوئے ماشم سے ریکوسٹ کی تھی کہ" مجھے طلاق نہیں جا ہے مجھے صرف منون سے بات کرنی ہے۔" تو ہاشم نے کہا تھا کہ تھیک ہے مرایک شرط ہے کہتم منون کو اینے پاس آنے کے لیے نہیں کہوگی، بلکہ اسے سمجھاؤ کی کہوہ یہاں رہ کر پڑھے لکھے اور بڑا آ دی ہے۔ ظاہرہ نے حامی بحرلی، فون کی بیل بجنے پر ہاشم نے مبرد یکھا تو کال یا کتان سے ظاہرہ کی تھی۔ ہاشم نے ممنون کو بلوا کر نظاہرہ سے اس کی بات کروائی۔ بات كرتے ہوئے ظاہرہ كا كلاآ نسودل سے رندھ میا۔ ظاہرہ نے ممنون کوسلی دی کہ میں بالکل ٹھیک

ہوں اور ممنون کو پڑھنے کی تلقین کی۔ وہ کہنے لگا۔ ''امی آپ کہہ رہی ہیں کہ آپٹھیک ہیں، مگر میں یہاں بیٹھ کر بھی آپ کو بتاسکتا ہوں کہ آپ رو رہی ہیں۔ آپ کی آ واز بتارہی ہے۔'' ظاہرہ نے تر گالوں اور کا پہتے ہوئے ہاتھوں سے دل پر پتھرر کھر

ہا۔ دونہیں بس تم بہلی وفعہ اتنی دور گئے ہو، اس لیے، ورنہ میں بہت خوش ہول کہتم اتنی اچھی تعلیم حاصل کررہے ہو۔''

وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کے دل پر کیا بیت رہی ہے، ظاہرہ سے بات کرنے کے بعد ممنون کچھ نارل ہوگیا۔ اسے احساس ہوا کہ دافعی امی ٹھیک کہدرہی ہیں۔ وہ اکثر اپنی امی سے فون پر بات کرتا۔ اس لیے پڑھائی میں لگ گیا، بین نے بھی ممنون کو پچھ نہ

☆.....☆.....☆

هبینه کو نازو نے ہی بتایا تھا کہ دومرے گاؤں میں ایک پرائیویٹ اسکول ہے۔ هبینہ نے شادال کی شادی کے بعد چند بچوں کی ماؤں کو آنہیں بڑھانے کے لیے کہا۔ وہ نخرے کرنے لگیں۔ شادال کے بعد اب نازو پر سارا بوجھ تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ کام کرواتی ہگر بیاس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ صرف جا نے بناتی یا بھراو پر کے چھوٹے موٹے موٹے کام کرتی۔ اس نے نوران سے بات کی کہ" میں پڑھانا جا ہتی ہوں؟" مگرنوران نے بات کی کہ" میں پڑھانا جا ہتی ہوں؟" مگرنوران نے اسے منع کردیا کہ ہمارے ہاں لڑکیاں نہ پڑھتی ہیں نہ نوکری کرتی ہیں کہ ہمارے ہاں لڑکیاں نہ پڑھتی ہیں نہ نوکری کرتی ہیں ہوں؟" مگول جا وہ مگرشام کونازونے آپا کی ہیں جو بات کی کہ" ہیں کہ ہمارے ہاں لڑکیاں نہ پڑھتی ہیں نہ نوکری کرتی ہیں ہوں؟ ساتھ کی کہ تا ہول جا وہ مگرشام کونازونے آپا کے ہیں ہم یہ باتھ کی کہ تا ہول جا وہ مگرشام کونازونے آپا کے ہیں ہم یہ باتھ کی کہ تا ہول جا وہ مگرشام کونازونے آپا کے۔

'' ہاں تان ایہدے وچ کیہ حرج اے۔ شنو پتر پوری چودال جماعتاں پاس اے اگر اوہ نوکری کرنا چاہندی اے تال اوہنوں کرن دیو۔'' شہینہ خوش



BY KCOCKPAN COM

"کیا ہوا برخودار کس سوچ میں گم ہو۔" انہوں نے اس کا چونکناا چھی طرح محسوس کیا تھا۔ "کچھ نہیں سر۔" ڈاکٹر ممنون ہاشم نے جوابا کہا۔۔

" یار بیسر والا لفظ کچھ منظم نہیں ہوتا اور تم بیہ مجھے سر ہی کیوں کہتے ہو، جبکہ میں تنہارا الکل بھی تو ہوں۔" انہوں نے بیٹھے ہوئے کہاا در ممنون نے ان کی طرف بینتے ہوئے دیکھا۔

ده کینےلگا۔

"اجھا چلیں ٹھیک ہے آئندہ میں آپ کوانگل بی کہوں گا۔" آفندی صاحب نے ایک بلند آواز میں تبقیدلگایا۔

"نيهولى نابات " آفدى صاحب اس ك یا یا کے بہت کہرے دوست تھے، اب یا کتان آنے نے بعد وہ ان کے استال میں ہی کام کررہا تھا۔ ممنون ہاشم ان دنوں صرف ایک الیی ہستی کے لیے يهال ركا موا تقا جس كا صرف ذكر بي سن ركها تقا، وراصل وہ جس لڑکی کی تلاش میں تھااس کے بارے میں ای نے ہی اے بتایا تھا،اس کے بعد ظاہرہ کے یاں صرف وہی چھوٹی می لڑگی تھی جسے وہ ایپنے کزن کے گاؤں کئی تو ساتھ لائی تھی ، ظاہرہ اور وہی تھیں جن کی خاطروه پاکتان آیا تھا، وہ چھوٹی لڑکی اب بری ہوگئی تھی۔منون کواس اڑی سے ملنے کا تجسس تھا۔ ممنون ہاشم اپن تعلیم کی وجہ سے بھی پاکستان نہ آیا تھا اورنہ ہی اے یہاں آنے کی اجازت بھی مل تھی، لیکن اب وه خود بھی ایک بچیس، چھبیس سالہ خوبرو نو جوان تھااور جب وہ میڈیکل کے آخری سال میں تھااوراس کے امتحان مورہے تصقوا ما یک اے ای کا فون گیا۔ ظاہرہ ان دنوں خاصی بیار تھی۔ فون پہ انہوں نے اے آنے کے لیے کہا تھا۔ ظاہرہ نے ممنون کومزید ریمی کہا کہ دواس کی شادی اس لڑی ہوگئ۔وہ مع انھی تو کرم دین نے اسے کہا۔
''شنو پتر تیار ہوجا آج میں تینوں اسکول لے جاواں گا۔'' مگرنوراں نے اسے کہا۔ جاواں گا۔' مگرنوراں نے اسے کہا۔ ''تیری تال مت ماری مئی اے، جہزا جوان

یری بال حت ماری کی ایے، بہرا بوان کڑی توں دوسرے بند مجن لئی تیار ہوگیا اے۔' ''شیں تال اہرے وچ حرج ای کیہ ہے۔ فارغ راس نالول تال چنگا اے۔' نورال سے کرم دین سے کہنے کے لیے کوئی جواب نہ بن پڑا تو چپ ہوگئی، شہید بھی جلدی سے تیار ہونے کے لیے اندر موگئی، شہید بھی جلدی سے تیار ہونے کے لیے اندر مجنی۔ ملکے فیروزی کلر کے کائن کے سوٹ کے ساتھ مجنی کے ناپس اور انگوشی بہنی۔ دہ ابھی دو پٹہ کرنے ہی گی محمی کہناز وبھی کمرے میں آئی۔

"فرہینہ توں تال تی مجی استانی لگ رہی اے"
نازو کہنے گئی، وہ جوابا مشکرادی۔ لیے بالوں کی چوئی
کمر پرجمول رہی تھی اور کھرتے ہوئے رنگ پریکلر
اسے بہت نج رہا تھا، اس نے بلکے پنک کلر کی لپ
اسٹک ہونٹوں پرلگائی تھی، جب وہ کالج جاتی تھی تو
اسٹ بھی تیار ہوتے ہوئے اتناا چھانہیں لگتا تھا، کین
وہ آج کتنے عرصے بعد کہیں جانے کے لیے تیار
ہورہی تھی، اسے جیب می خوشی کا احساس تھا۔

نازونے فہینہ کوایک بڑی سی جادر نکال کر دی تو اس نے انچھی طرح سے لیپٹ کی کہیں باہر نکلنے پر امتاں اسے پھر پچھے کہنے نہ لگ جا ئیں، کیوں کہ وہ جانتی تھی کہ اگر بھی وہ اپنے یہ کپڑے جو وہ شہر میں رہتے ہوئے پہنتی تھی، بھی اب پہن لیتی تو اماں تو کئی با نیس کرتی اور اماں کا حکم تھا کہ وہ یہاں کے روان کے مطابق کھلے شلوار قمیض پہنے، آج اس نے اپنی پہند کا سوٹ بہنا تھا۔

☆.....☆.....☆

ڈاکٹر آفندی نے اچانک دروازہ کھولا تو وہ چونک گیا۔

ووشزه 192

## آوازين

ميں زندہ ہول تمهارى تغسطى محسوس كرتابول وهزنده آوازيل جو ہیں میری ساعت میں مجھے سونے نہیں دینتی تمهار ےخواب کا حصہ مجھے ہونے نہیں دیتیں

میں رہتی تھی، جس کی تمام چیزیں وہاں رکھی تھیں اور پرممنون وہاں سے انگل آفندی کے گھر آیا تو انہوں نے اسے آ فر کردی کہ وہ ان کے اسپتال میں کام كرے\_انہيں يقين تھا كەممنون ہاشم ايك كامياب ڈاکٹر ہے۔ انکل آفندی کا رقبہ منون کے ساتھ بالكلِّ دوستانه تھا۔ وہ تھے بھی خاصے خوش مزاج اور مُمنون باشم كو بالكل ابنا بينا سجهة يتحير، جبكِه ممنون باشم بهت سنجيده طبيعت كالقااور مينجيدگي اس كي طبيعت كا خاصتھی، انکل آفندی یا یا کے کلاس فیلو تھے اور پھروہ جب بھی الگلینڈ جاتے ان ہی کے ہاں رہتے تھے۔ ☆....☆....☆

هبینه کواسکول جاتے ہوئے آج تیسرا چوتھادن تھا۔وہ بہت ایکسائٹر تھی ،مگروالیسی براسے امال کے توریچھ بدلے بدلے سے لگے تھے ، مگراس نے اس کا کوئی خاص نوٹس نہ لیا تھا۔ چوں کہ وہ تھک کر آئی تھی،اس لیے بھی ،مگرشام کوناز ونے اسے جوخبرسنائی تھی وہ اس کی ساری خوشی غارت کرنے کے لیے کافی تھی۔نازونے بتایا کہ ابااوراماں نے تمہارارشتہ طے کردیا ہے۔ بیان کروہ خاصی دل گرفتہ ہوئی کہ اس کو بتائے بغیرانہوں نے بیسب کیے کرلیا ہے۔

ے کرتا عابتی ہیں جس کا وہ بچین سے ذکر کرلی آ رہی تھی۔ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ مرنے ہے ملے منون کول کیں ،مگر جب وہ یہاں پہنچا تو اس کی ای ظاہرہ اس کے آنے سے پہلے ہی مرکئ تھیں اور وہ او کی بھی بیہاں نہیں تھی منون ہاشم اس دن اپنی ماں کے کمرے میں گیا تو اسے ساری چزیں ولی ہی لکیں، جیسی وہ بجین میں یہاں جھوڑ کر گیا تھا۔ وہ یباں ہے گیا تھا تو اس کی ماں بہت رو ٹی تھی ، تمرآج وہان کی تصویر سامنے رکھے رور ہاتھا۔ وہ تو کب سے انہیں ملنے کا خواہش مند تھا، مگر ظاہرہ نے خود ہی اے بہاں آئے ہے منع کررکھا تھااور جب بلایا بھی توانتظار کیے بغیر ہی جلی می آمی منون ہاشم بلک بلک كررور ہا تھا، جيسے وہ اب بھي حاريانج سال كا حجوثا بچہ ہو۔ اتنا تو وہ اس وقت بھی نہ رویا تھا جب اس کے والدنے اس کو ماں سے علیحدہ کردیا تھا اور واپسی کی راه بند کردی تھی۔ وہ سوج رہا تھا کہ کاش جب پایا مجھے ساتھ لے کے جارہے تھے تو میں ضد کر کے ای کے پاس رہ جاتا، مگراب سوائے افسوس کے وہ اور کر بھی کیا سکتا تھا، امی کی ڈائری بھی اس نے دیکھی تھی جوان کے ماضی کی یا دگارتھی کتنی ہی جگہوں پرانہوں نے اس لڑکی کو اپنی بہو بنانے کی خواہش لکھی تھی۔ منون ہاشم نے ڈائری کے آخری صفحات برلکھا تھا۔ و شايد ميري په خواهش نه پوري مو-ان كى ۋائرى كالكھا ہواايك ايك حرف يرص ے بعدمنون ہاشم نے دل کی ممرائیوں سے فیصلہ کرلیا کہ وہ اپنی مال کی بیخواہش ضرور پوری کرے گا۔"اس لڑی سے شادی ضرور کروں گا جومیری ماں کی پندے جس کے بارے میں انہوں نے اس کے بین سے اب تک کی تمام یا تیں لکھ رکھی تھیں۔ ممنون اہنے بیڈر دم میں بھی گیا تھا، جو بھی اس کا ہوا کرتا تھا، مراس کے بعداس لڑکی کا جواس کے کھ

اس کیے تم پریشان نہ ہو یہی ہم سب کے لیے بہتر ہے۔

ڈاکٹرممنون ہاشم ہر چیز کو کمل فراموش کر کے اپنا فریضہ انجام دے رہا تھا، حتیٰ کہ وہ اس لڑکی کو بھی بھول چکا تھا جس کے لیے یہاں رکا ہوا تھا۔انگل آ فندی بھی بہت خوش تھے کہان کا اسپتال جوانہوں نے شہر کے قریب ایک گاؤں میں بنوایا تھا وہ اب احيما خاصا چل ر باتفا\_ ڈاکٹرمنون ہاشم بھی پہیں رہتا تھا۔ اکثر ہی وہاں دور قریب کے تمام گاؤں سے مریض آتے تھے اور یہی واحد گاؤں تھا جواسکول اور اسپتال جیسی نعمتوں سے مزین تھا۔ اگر چہ دونوں رائوٹ تھ مر پر بھر بھی یہاں کے لوگ خوش تھے، ورندتو دوبرے گاؤل میں توبیہ بھی نہ تھے۔ ڈاکٹر منون ہاشم گھر جانے کے لیے نکل رہا تھا جب انگل آ فندی نے اسے قریبی گاؤں میں ایک مریض کو چبک کرنے کے لیے کہا۔وہ خودمصروف تھے اس ليےمنون ڈاکٹرممنون ہاشم کوجانا پڑا۔ ویسے تو مریض خود ہی یہاں آتے تھے، مگرانکل آفندی کا کہنا تھا کہ یہ کوئی خاص مریض ہے۔منون ہاشم نے گاڑی کو بیک کرے دوسری طرف موڑا اور اب وہ جاہتا تھا کہ جلد ہی وہاں ہے واپسی ہوجائے، کیوں کہاہے محربهي ببنجنا تقاب

☆.....☆.....☆

نورال باہر عورتوں کے ساتھ باتوں میں معروف تھی۔ جب نازوامال کی آگھ بچا کر چلی آگی معروف تھی، امال نے اسے بچھ کام کہا تھا، کین وہ جاتی تی کہ هبینہ اب بھی کرے میں بیٹھی رورہی ہوگی۔ جب سے اس کا رشتہ چوہدری حیدر کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ ہر وقت پریشان رہتی یا پھر چھپ جیپ کر روز کی از کہ وہ ان روز گلتی۔ نازو کو اس پر ترس بھی آتا کہ وہ ان

جب مزیداس پرانکشاف ہوا کہ چوہدی پہلے ہے شادی شدہ ہے اوراس کے بیچ بھی ہیں تو وہ بہت رکھی ہوئی کہ اس کی زندگی کا اتنا ہم فیصلہ ہوگیا اور اسے اب بتایا جارہا ہے، وہ ساری رات سوبھی نہیں آج بار بارا ہے ابی یاد آئی رہی کہ ''اگر وہ ہوئی تو ایسا ہرگز نہ ہوتا۔ کہنے کوتو یہ میرے ماں باب ہیں مگر رہی تھی۔ مہینہ سوچ مجھے خود ہی کنویں میں دھکیل رہے ہیں۔ 'مہینہ سوچ رہی کو ماسکول جانے رہی تھی۔ میں اس کا دل کے لیے تیار۔ ہوگئی، کیوں کہ اسکول میں اس کا دل کی گیا تھا۔ وہ باہر نگلنے گئی تو اماں نے منع کر دیا۔ کہ آج کے بعدتم اسکول نہیں جاؤگی اورا گلے ہفتے نکاح کا بھی بتایا تو ہمینہ کے تو جیسے تن بدن میں نکاح کا بھی بتایا تو ہمینہ کے تو جیسے تن بدن میں ہوں۔ ہمینہ بغیر سمجھے اماں کو قدرے بلند آ واز میں ہوں۔ ہمینہ بغیر سمجھے اماں کو قدرے بلند آ واز میں ہمیں۔ کہ گئی، بہی کچھ کہنے کی در تھی کہ اماں تو تو بھٹ

مین "اچها فیرتوں ساری زندگی بیٹھ کر ہارے سینوں پرمونگ دلنا۔''

امان نے اسے وہ کھری کھری سائی کہ وہ بیج و
تاب کھاکے رہ گئی۔ ہمینہ کیا کرتی وہ رونا شروع
ہوگئی تھی۔ چوہدری حیدر کو بھی شادی کی جلدی تھی۔
وہ ایک ہفتے میں نکاح کرنا چاہتا تھا اور یہ ہی ہوا تھا
۔نوران اور کرم دین نے اسے تاریخ دے دی اور کسی
نے مہینہ سے پوچھنے کی بھی رحمت نہ کی۔
حامد ی جاری جاری کے کہ بھی رحمت نہ کی۔

چوہدری حیدر کے کھر سے رشتہ ہونے کی خوشی میں ڈھیر ساری مضائ آگئی، جے نورال رشتے داروں اور محلے میں بانٹ رہی تھی۔ شہینہ نے کیا سوچا تھا اور کیا ہور ہاتھا۔ آج ہرکوئی خوش تھا، گراس کے دل پرتو جیسے چھریاں چل رہی تھیں۔ کسی کو بھی فکر مہیں تھی، ایک نازوہی تھی جے شہینہ سے ہمدردی تھی اور وہ شہینہ کو سمجھانے کی تھی کہاب پر نہیں ہوسکتا،



چیزوں کی عادی نہیں تھی الیکن وہ خود بھی مجبور تھی۔ شاوی میں صرف ایک دن روحمیا تھا، بلکہ شاوی بھی كيا صرف نكاح بى تھا۔ نازوات مجمانے لكى ، همينه کے رونے میں اور بھی تیزی آئی کہ نازوکتنی آسانی ہے کہدر بی تھی۔

'' تو چو ہدری کے گھر میں عیش کرے گی۔ دیکھونا شاداں باجی کا شوہر بھی چوہدری کا نوکر ہی ہے پر ئو ں تورانی بن کررہے گی۔

وہ اسے کیسے بتاتی کہ میں اپنا جیون ساتھی کس روپ میں ویکھنا جاہتی ہوں، کیکن جب نازو نے کہا۔''اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو بہت خوش ہوتی ۔'' توهبینہ کے بہتے آنسوؤل پر جیسے کسی نے بند ہاندہ

'' کیا واقعی اگرتمهاری شادی چو مدری حیدرے ہوجائے تو منہیں خوشی ہوگی۔'

مہیندائے آنسوصاف کرتے ہوئے نازوے

" الله الواوركيا؟" كيا موتا اگريس اس كى بيوي بتی، پاہے مجھے تو چوہدری حیدر بہت اچھا لگتا ہے۔ یورے بنڈ میں اس جیسا کوئی بندہ نہیں ہے۔ شہینہ کوتو جیسے کوئی روشنی کی کرین میں مل گئی۔

'' کیا واقعی اگر میں تہاری شادی اس سے

وه ناز وكو بغور كهو حنه والے انداز ميس ويكھنے كى ليكن ناز وافسرده ليج ميں كہنے لكى۔ "نیس موسکتا، کیوں کہ چوہدری نے تہیں خود پند کیا ہے اور وہ شادی بھی تم سے ہی کرے گائے فہینداب بالکل شجیدہ تھی اوراسے کہدری تھی۔ '' کوئی تو حل سو چو که تمهاری بھی خوشی تمهیس مل جائے اور میری پریشانی بھی ختم ہوجائے۔'' "دیکھویےمرف ای صورت میں ہوسکتا ہے کہتم

یہاں نہ ہوتو مجھے وہ کل جائے اور دوسری بات یہ ہے كەتمہارے ہوتے ہوئے بینامکن ہے۔'' نازونے كها توهبينه كينے كي-

" تھیک ہے میں بہاں ہے جلی جادل کی۔" وہ تو پہلے ہے ہی سو جے بیٹھی تھی کدا کر" مجھے یہاں ے فرار بھی ہونا پڑا تو بھی ایسا کر گزروں گی۔ ''لیکن اب جب نازونے اسے کہا کہ تمہارے نہ ہونے کی صورت میں وہ مجھ مل سکتا ہے تو وہ اپنی اس سوچ کو حقیقت کاروپ دینے کے لیے تیار ہوگئ۔

" حكرتم جاؤكي كهال-" نازون يوجها تواس نے کہا کہ اپنے گھر جہاں میں پہلے رہتی تھی۔ وہاں میری دوشیں بھی ہیں،بستم صرف میرا ساتھ د د،تو ناز د کھے سویے ہوئے تیار ہوگئ، کول کہ چوہدری کو وہ شروع نے ہی پیند کرتی تھی، مگراب اے یانے کے لیے پچھتو کریا تھا۔ وہ کیوں پیچھے بتی ۔کوئی تو عل مو؟ هبينه كهدراي تفي -

"بال مارے یاس صرف آج کا دن ہے اور بیسب کچھآج رات ہی کرناہے۔''اور پھروہ اسے یہاں سے نکلنے کاراستہ بتانے لی۔

هبینه اچھی طرح سمجھ کی تھی کہ جس گا دُل میں وہ پرهانے جالی ہے، وہاں پہنچنا ہے اور وہ راستہ اسے الچھی طرح یا دبھی تھا۔ وہاں ہے آ کے شہر پہنچنا تھا۔ جواس گاؤں ہے آ گے آسانی ہے وہ پہنچ عتی تھی اور پھروہ دونوں ممل منصوبہ بندی کرنے لگی۔ ☆.....☆

چو ہدری حیدرغضے کی حالت میں تہل رہاتھا۔وہ موج بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسے ہوسکتا ہے، سارا گاؤں جانتا تھا کہ آج اس کی شادی کرم وین کی بٹی سے ے، مرکزم دین کو گھور گھور کر دیکھیا اور پھر ہاتھ کامگا بنا کر دوسرے ہاتھ پر مارتا اور ودوبارہ مہلنے لگتا۔ کرم وین اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ جانیا تھا



پہنچ کرسب ہے پہلے اس کے سر پرپٹی باندھی اور پھر اس کو ہوش میں لانے کے لیے جت کیا۔ انکل آ فندی کو بھی اس نے انفارم کردیا تھا۔ وہ بھی وہاں م محے منون ہاشم جران بھی تھااور پریشان بھی کہ آخر بہاڑی کون ہے جواجا تک سامنے آئی تھی۔ چوٹیں زیادہ تو نہیں کی تھیں مرسر میں لکنے والے ممرے زخم اور خوف کی وجہ سے بے ہوش ہوگی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ لڑکی انکل آفندی کی منتیں كرنے ملى كە" آپ مجھے شہر چھوڑ آئيں۔" كيكن آ فندى انكل يريثان مو كئے، پھرانبول فے اس بيار سے ساری بات ہوچھی تو اس نے سب مچھ بتادیا، جے من کر وہ پریشان ہوگئے کہ معاملہ بہت زیادہ مریس تھا، کیوں کہ ہاشم کے بندے بھی وہاں تک مینی کئے تھے اور اب اے ساتھ لے کر جانے کا کہد رے تھے۔انگل آفندی نے اسے ساتھ بھینے سے ا نکارگرد ہا تھا اور اپ وہ دھمکیوں پراُ تر آئے تھے۔ انكل آفندى نے بوليس كواطلاع كردى تھى -

ممنون بھی پریشان تھا، ساری رات وہ سوبھی نہ سكا تھا۔ چوہدری گواطلاع ملی تو وہ بھی وہاں آ حمیا۔ أس نے کہ دیا، ٹھیک ہے ہم اُسے کولی نہیں مارتے، وہ ہمارے گاؤں کی عزت ہے مگر ہماری ایک شرط ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی شادی کرتے، ورنہ دوسرى صورت ميس مارے حوالے كردے اور پھر ہم اپیِ مرضی کریں گے۔وہ یہ جھتا تھا کہ کم از کم گھرے ' بھا گی ہوئی لڑک سے شادی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا اور دوسری طرف انگل آفندی اس لڑکی ک زندگی بیانے کے لیے ممنون کواس کے ساتھ شادی كرنے كے ليے مجبور كرنے لكے اور وہ مسلسل انكار کیے جار ہاتھا۔شہینہ اب بہت زیادہ خوف ز دو تھی اور وهرورای محی اگر یہاں سے نے کرنکل جاتی تو شاید نے جاتی

كهاب فبهينه كے ساتھ بہت يُراكر ےگا۔ چو ہدرى، چوہدری کے بندے اپنے ہوئے آئے اور اسے بتانے لکے کہ دورتک اس کا نشان میں ال چوہدری کواپی بے عزتی برغضہ تھا،اس نے کرم دین کو گھر جیج دیا اوراینے بندوں کو دوبارہ تلاش کرنے کے لي بھيج ويا، مرجب دوباره كرم دين آيا تواس نے ائی بٹی نازو کا نکاح کرنے کے لیے کہا۔ چوہدری حیدرنے کھدرسونے کے بعد کہا۔

" مھیک ہے اگر اس طرح لوگوں کے منہ بند ہو سکتے ہیں تو یہ ہی تھیک ہے، لیکن میں اس کو بھی نہیں چيوروں گا۔ وه ميري دلهن تهيں بن تو زنده بھي نہيں رہے کی اور پھر نازو کا نکاح چوہدری سے کردیا گیا۔ نازوجى كوئى هبينه سے كمنبيس تھى اليكن شهيند جو بدرى کے لیے خاص تھی۔ تازونے جیسا جا ہا الکل وہیا ہی ہواتھا، وہ جانتی تھی کہ فہید کے جانے کی صورت میں چوبدری کے ساتھاس کائی تکاتی ہوگا۔ ☆.....☆....☆

اجا تک سامنے سے بھا گتے ہوئے کوئی آرہا تھا۔" گاڑی کے ٹائر چرچرانے کی آواز کے ساتھ وہیں رک مجے۔ڈاکٹر ممنون ہاشم گھبرا گئے تھے۔وہ جوكوني بھي تعااجا نك اتن تيزي سے سامنے آيا تعاكم گاڑی کو بریک لگانے کے باوجود بھی مکرا گیا تھا اورلڑ كمرات موع دورزمين برجاكرا تفاممنون باشم تیزی سے دروازہ کھول کر باہر لکلاء سامنے ہی ایک لڑ کی بےسدھ بڑی تھی۔منون نے غورے و یکھا۔ وہ کوئی لڑکی تھی اور اب بے ہوش ہوگئی تھی۔اس کے مرسے خون بہدر ہاتھا۔ ممنون ہاشم کے توجیسے ہاتھ یاؤں پھول گئے۔جلدی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ محولا اوراے اٹھا کرسیٹ بےلٹادیا۔ وہ بہت تیزی ے گاڑی کا دروازہ بند کر کے کھو مااور اسٹیرنگ سیٹ يربيضة بى كارى زن ےأزالے كيا۔استال ميں

ممراب زندگی کا فیصله کسی اور کے ہاتھ میں تھااور پہ ہی وہ وقت تھا جب شایدروتے ہوئے اللہ نے اس ک من لی اور انکل آفندی کے بار بار کہنے پروہ اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے مان گیا، تب اس کا نکاح مہینہ کے ساتھ کرویا عمیا۔ چوہدری حیدر بہت غصے میں تھا، کیوں کہ اس کا تیرنشانے برنہیں لگا تھا، مكر پھرناز وكاسوچ كروه واپس چلا كياا ورهبهينة ممنون کی بیوی بن کراس کے ساتھ جل گئے۔

فہینہ اپنے بیڈ پر کیٹے سوچ رہی تھی کہ حالات ایے جی ہوجاتے ہیں میں جس کھر کی تمنا کرتی تھی وہی مجھے ملا ہے الیکن سیمص منون ہاشم کیا ہے؟ جس نے مجھ برزس کھا کرشادی تو کر لی ہے لیکن اب اس كارويه؟ اسے جمر جمرى ك آئى اور گزرى موت بندرہ دنوں کی ایک ایک بات اس کے ذہن میں کسی فکم کی مانند چلنے گئی۔اس مخف کی ہر ہراداسے میرے لیے ناپندید کی جملتی ہے، اجا تک جیسے ایک نقطے پر آ کروه گفهری گئی۔

"اوه! ميرے خدايا۔" وه أَنْهُ كر بيٹرير بيشكن، سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، آنسوؤں کی ایک قطار روانی ہے بہنے گی، کتنا کھور ہے میخص - شیح نكلتے وقت وہ كتنے آرام ہے كہ كيا تھا۔ "م جیسی لڑکیاں اپن عیاشی کے لیے سب مجھ كر ليتي بيں تم اگر يبال ر مناجا متى موتو تھيك ہے، میں تو میچھ دنوں بعد بہاں سے واپس جار ہا ہوں اور دومري صورت ميس اكرتم طلاق جابو كي تو وه جهي دے دوں گا، کیوں کہ میں اپنے والدین کوتمہارے بارے میں کوئی بھٹک بھی نہیں پڑنے دینا جا ہتا۔'' "افوه ميرے خدا! اتن تحقير، اتن نفرت، اس ہے تو بہتر تھا میں ای شخص حیدرعلی کی بیوی ہوتی۔وہ ابھی انہی سوچوں میں کم تھی کہ اچا تک چونک گئی۔ وہ

اور دہ اس کڑ کی گی آ واز کو بھی انچھی طرح پہچا تی تھی۔ مبینہ چلتی ہوئی دروازے کے یاس آئی۔تھوڑا سا دروازے کو نیم واکر کے وہ ان کی باتیں سنے لگی۔ دہ اس کی فرینڈ ٹانیکی ، جومنون سے کہدری تھی۔ ''بہت افسوس ہوا آپ کی دالدہ کا۔'' وہ ایلچوکلی میں اپنے فادر کے ساتھ دبئ گئی ہوئی تھی،کل ہی واپسی ہوئی ہے اور آج میں ای سے ملنے آئی ہوں، مرآب کہدرے ہیں کہ وہ یہال نہیں

'شایداس کے والدین اسے واپس لے گئے ہیں۔''ممنون ہاشم نے اس کڑکی کو بتایا اور شہینہ کے حکق میں جیسے آن نسوؤں کا مولہ سامچنس میا ہو۔ "كايش مين نه كي موتى - كاش! آبال!" هبينه سوج ربي سي

☆....☆....☆

ممنون ہاشم نے شادی کے بعداس لڑکی سے بالكل قطع تغلقي كررتهي تقي بلكه جس دن وه اسے اپنے محریس لایا تھا، بالکل خاموش تھااور آتے ہی اپنے كرے ميں جلا كيا تھا، جو پہلے اى كا تھا۔ جاتے وقت صرف اتنا كها تفاكه "محرُّمه آب ال كرك میں جا کرسوجائے۔''مگر صبینہ کافی دیر چیئر پر بیٹھے رہنے کے بعد خود ہی اُٹھ کرا ہے کرے میں چکی آئی جوبهی اس کا ہی تھا۔

ممنون ہاشم ہے بھتارہا کہ بیان پڑھ گاؤں ک او کی ہے جوانی علطی کی وجہ سے میرے سرتھوپ دی تنی تھی۔ ایسے ہی دِن رات گزرر ہے تھے۔ وہ اس اؤی ہے ممل کنارہ تھی کیے ہوئے تھے۔اپنے کیے ناشتا تجمی خود تیار کرتا تھا اور اسپتال چلا جاتا تھا۔ والیس اس کی شام کوہوتی تھی۔وہ اس سے بات کرنا بھی گناہ مجھتا تھا۔ پتانہیں کیوں ھبینہ کی خاموثی کووہ کما رنگ دے بیٹھا تھا۔ ہمپینہ کو دیسے تو یہاں کوئی

محص کرے سے باہر کسی لڑی سے باتیں کررہاتھا

PAKSOCIETY COM

مشکل نہیں تھی۔ اپنے کھانے پینے کا انتظام وہ خود

رلیق تھی، مگر آج وہ اسے دنوں بعداس کے پاس

تھی، جب وہ اپنا فیصلہ سنا گیا۔ ایک وفعہ مہلے شہینہ

ان تی کر گیا۔ تھا وہ سوچ رہی تھی کہ یعنی اس فیص کی میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ شہینہ نے ان سی کر گیا۔ تھا وہ سوچ رہی تھی کہ یعنی اس فیص کی اس فیص کی میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ شہینہ نے بیکوں سے روت تے ہوئے ابھی ابھی صوبیہ آئی کو بیکوں سے روت تے ہوئے ابھی ابھی صوبیہ آئی کو اپنے بارے میں ساری باتیں بتائی تھیں۔ وہ آئ کے بیاس جیٹے کر اس سے حال احوال ہو چھے لگیس۔ انہوں گزرے دنوں کے بارے میں بوچھا تو شہینہ انہوں گزرے دنوں کے بارے میں بوچھا تو شہینہ ایک ایک بات بتائی چلی گئی۔ صوبیہ آئی ساری بات سے میں میں کو جھا تو شہینہ ایک ایک بات بتائی چلی گئی۔ صوبیہ آئی ساری بات سے میں میں کو جھا تو شہینہ ایک بات بتائی چلی گئی۔ صوبیہ آئی ساری بات سے میں میں کو میں میں کرمشرادیں۔

لگی تو تم اسے اپنے بارے میں سب پچھ بتادو۔ اب وہ بچارہ کیا جانے کے اس کی بیوی وہ ہی جسے وہ بنا نا چاہتا تھا۔

\* 'کیامطلب''هبینه نے کہا۔ '

"مطلب بہی ہے بیٹا کہ تہارے جانے کے بعد جب وہ یہاں آیا تو میرے پاس آیا تھا اور تم تہاری دی ہوں نے اسے تہاری دی ہوئی چابیاں پڑا کیں اور ساتھ ہی ظاہرہ کی وفات کا بھی بتایا تھا، کین پھر پچھر وز بعد آکروہ تمہارے بارے میں پوچھے لگا اور اگر میرے پاس تہارا ایڈریس ہوتا تو میں اُسے ضرور دیتی۔ صوبیہ آئی کوئی غیر نہیں تھیں، وہ ظاہرہ کی بہت اچھی دوست تھیں اور شہید کولگا جیسے ان کے ساتھ اپناؤ کھ شیئر کرکے وہ ہلی پھلی ہوگئی ہو۔ کتنے دنوں بعد کوئی اور شیئر کرکے وہ ہلی پھلی ہوگئی ہو۔ کتنے دنوں بعد کوئی اور اپنا ملا تھا جس کے کندھے پر سرر کھ کروہ روئی تھی اور موبید آئی کی شفقت اور پیار سے مجھانے سے وہ کائی حد تک ناریل ہوگئی تھی۔ پھر تو جسے روثین بن صوبید آئی کی شفقت اور پیار سے مجھانے سے وہ کائی حد تک ناریل ہوگئی تھی۔ پھر تو جسے روثین بن

گئی۔ آئی صوبہ اکثر یہاں آجا تیں یا وہ ان کے گھر
چلی جاتی۔ ان کا گھر بالکل ساتھ ہی تھا۔ چھٹی کے
دن بھی وہ زیادہ تر ادھر ہی گزارتی۔ ممنون ہاشم بھی
جیران تھا کہ گاؤں کی عام سی لڑی گئی جلدی یہاں
کے ماحول میں گھل لی کئی ہے اور پڑ اور یوں کے ساتھ
تعلقات بھی قائم کر بیٹی ہے اور تو اور اس کی یہاں
کافی دوسیں بھی بن گئی ہیں، ھہینہ نے ایک دفعہ سوچا
کافی دوسیں بھی بن گئی ہیں، ھہینہ نے ایک دفعہ سوچا
کوفی دوسیں بھی بن گئی ہیں، ھہینہ نے ایک دفعہ سوچا
بھی کہ اسے اپنے بارے میں بتادے کیکن پھراس کا
بالکل بے نیاز تھی۔ اس محص نے قطع تعلقی کی تھی تو وہ
بھی اس سے بالکل کٹ کررہ گئی تھی اور ممنون ہاشم کو
بالکل مے بالکل کٹ کررہ گئی تھی اور ممنون ہاشم کو
بالکل مے بالکل کٹ کررہ گئی تھی اور ممنون ہاشم کو
بالکل مے بالکل کٹ کررہ گئی تھی اور ممنون ہاشم کو
باس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو وہ اس نتیج پر

پہنچا۔ ''فیک ہے اگروہ یہاں اکیلے رہنا جا ہتی ہے تو اس کی مرضی ۔ویسے بھی میڈھر خالی ہی ہے۔ بیسوج کروہ جسے مطمئن ساہوگیا تھا۔

\$....\$

ممنون ہاشم دالیس کے لیے بالکل تیارتھا۔اس نے اپنے کپڑے نکال کر ''موٹ کیس'' میں رکھے اور الماری سے ای کی ڈائری نکا لنے لگا تو دوسری طرف اسے تصویرول کا ایک الیم رکھا نظر آیا، جے سائیڈ پر پڑا ہوا تھا۔منون وہ البم لیے بیڈ پر آ کر بیٹھ سائیڈ پر پڑا ہوا تھا۔منون وہ البم لیے بیڈ پر آ کر بیٹھ کیا اور ایک ایک کر کے تصویریں دیکھنے لگا۔سب مہلی تصویریاس کی اپنی ہی تھی، پھرای کی ابوکی اور مختلف تصویریں جواس کی ابی ابو کے ساتھ تھی ہوئی موئی موئی موئی میں کی ہوئی موئی موئی موئی میں وہ لڑکی کی جوامی ساتھ تھی اور اگل ہر تصویریں اسکول کا بی ساتھ تھی، پھراس لڑکی کو بہیان گیا تھا۔ وہ تصویریں اسکول کا بی ساتھ تھی، پھراس لڑکی کو بہیان گیا تھا۔ وہ تصویریں مسکول کا بی ساتھ تھی، پھراس لڑکی کو بہیان گیا تھا۔ وہ تصویریں مسکول کا بی ساتھ تھی، پھراس لڑکی کو بہیان گیا تھا۔ وہ تصویریں مستول کا بی ساتھ تھی، پھراس لڑکی کو بہیان گیا تھا۔ وہ تصویریں مستول کا بی سے میں تھیں۔

دوشيزه 198

PAKSOCIETY COM

بناؤ كەكياكرىي-"

''فہینہ کی مجمی کہ آئی نے اے ساری بات بتادی ہے۔ تب ہی وہ مرکر سنجیدگی ہے کہنے گئی۔اس کا چبرہ غضے سے سرخ ہور ہاتھا۔

" آپ کو پتائے کہ میں گھرہے بھا گی ہوئی لڑی موں۔ " ابھی وہ کچھ اور بھی کہتی اُسے اپن بعز تی یاد آنے پر غضہ آرہا تھا، گرمنون نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔

"دنہیں۔ تم صرف میری ہوی ہواور آئی ایم سوری، آئی ایم سوری، آئی ایم ریملی ویری سوری۔ جس فے تم سے بہت زیادتی کی ہے۔ "وہ واتعی اپنے کیے پر تادم تھا۔
ادر پھر دہ ضبینہ کی آ تھول میں آئے آئیوں لیا۔
کواپی انگلیوں کی فرم پوروں سے صاف کرنے لگا۔
مہینہ تو جیسے اس کی محبت کے لیے تری ہوئی تھی۔ دہ اسے تمام دکھ، ساری رجشیں بھلا کراس کے سینے سے اگلی ۔ وہ کہ رہاتھا۔

"دهبینه اگر جمیے ذراسا بھی بتا ہوتا نا کہتم وہی ہو، جونہ صرف میراخواب تھیں بلکہ میری ای کا بھی خواب ہو، تو ایسا جھی بھی کھے نہ ہوتا۔ اب میں وہ غلطی نہیں دہراؤں گا، جومیرے پایانے کی تھی۔' وہ کہدر ہاتھا۔

'' پاہے آج ای زندہ ہوتی تو وہ ہمیں ایک جگہ د کھے کر کتنا خوش ہوتیں۔ آج ند صرف ان کی روح خوش ہوگی، بلکہ میں خود بھی بہت خوش ہوں کہ کہیں انجانے میں تمہیں کھونہیں جیٹا۔ ہم دونوں ایک بیں ''

یہ سب سُن کر شہید بھی ہولے سے مسکرادی۔ زندگی کی ساری کلفتیں یکدم ہی خوشیوں میں ڈھل کی تھیں اور دونوں کے چہروں پر محبت کے رنگ دیکنے گئر تند

**ልል.....**ልል

ممنون ہاتم پہلے تواس کی تصویر کو دیکر گھنگ کیا۔
وہ جس لوک کو بھول چکا تھا کہ اسے تلاش کرتا ہے، وہ
تواس کے بہت قریب تھی۔ ممنون کچن کے درواز ب
ہوت کہ بہن رکھا تھا جوا کیے تصویر میں بھی پہنا ہوا تھا،
معنی مطمئن اور پرسکون کھڑی چا نے بنارہی تھی،
ملکے پنک کنٹر اسٹ میں سوٹ تھا۔ بالوں کی چوٹی پشت میں باندھے ہوئے تتے اور لیے بالوں کی چوٹی پشت پرجھول رہی تھی۔ مینون کوایک دم ہی وہ لڑکیا پی گی۔
اسے لگا جیسے بہی میری مزل ہے اور جس کی تلاش پرجھول رہی تھی۔ اس لیے وہ اس کے اس کے طاش کو اس کے اس کے اس کی اور وہ کھی ، میں راستہ بھول کیا تھا۔ شہیدند کی چوں کہ اس کی اور وہ کھی ، میں داستہ بھول کیا تھا۔ شہیدند کی چوں کہ اس کی طاش کی میری منول ہے اور جس کی تلاش میں ، میں راستہ بھول کیا تھا۔ شہیدند کی چوں کہ اس کی طرف پشت تھی ، اس لیے وہ اسے شد کھی تھی ، میں در اس لڑکی کو دیکھتا رہا تھا، بھر ملکے سے طرف پشت تھی ، اس لئے وہ اسے شد کھی تھی اور وہ کھتا رہا تھا، بھر ملکے سے کھنکارا۔

''موں! تو جائے تیار ہے۔''وہ ایسے کہدر ہاتھا جیے شروع سے ہی ایسا ہو۔

یے مردن میں ہیں ہیں ہوں ہیں وہی وشن جال ہیں۔ آئی ہوں میں شرارت لیے، اس کے ہونؤں بر پر مسارا مسکرا ہٹ تھی۔ فہینہ حیرانی ہے اے ویکھنے گئی ۔ وہ تو بالکل آیک الگ ممنون لگ رہا تھا۔ وہ کہم

رہ جاتے۔ ''تم تو رلہن ہے بغیراتی پیاری لگ رہی ہواور جب رلہن بنوگی تو پھر۔''

بب بین میں میں اور کا اور کا اس کی طرف سرشار موجانے والے انداز میں دیکھنے لگا۔ شہینہ نے منہ دوسری طرف مجھی وہ اپنی بات جاری دوسری طرف مجھی وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔

" بہت جلد میں جاہتا ہوں کہ ہم بہت جلد شاوی وکی انفارم کررہا شاوی وکی انفارم کررہا ہوں، اس سے ملے تیاری بھی تو کرنی ہے۔اب م

دونين (۱۹۹





## خواہشوں،امیدوں اور ہر بل رنگ بدلتی زندگی سے آباد، ناول کی اکیسویں قسط

فلاصه

رئیں احمد اور نفیس احمد دو بھائی ہیں جن کے درمیان بہت محبت اور رکھ رکھاؤے۔ رفیق احمد کے دو بچے عرفان اور زرقون ہیں، جبکہ نغیس احمہ کے دو بیٹے احمر، فراز اور ایک بٹی مریم ہے۔ مریم ایک سلقہ شعارا ور درمیانی صورت وشکل کی کم پڑھی ککھی لڑی ہے۔ مریم کی منتفی عرفان ہے ہوگئ ہے۔ عرفان ہے مریم سے انتہا محبت کرتی ہے، جبکہ زرتون، جو بے حد خوب صورت، خوش اخلاق اورزنده دل لڑی ہے، یو نیورٹی ہے ماسر کررہی ہے۔اس کا رشتہ اپنا تایا زاد فراز کے ساتھ طے ہے۔ فراز اور زرقون ایک دوسرے کو بے حد جاہتے ہیں۔ رفق احمد کی ہوی فہمیدہ بیٹم ایک ملجی ہوئی خدمت گزار خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے میکے پر بے حد جان چیز کی ہیں۔ میکے میں اُن کی بھاوج رقبہ بیٹم بے حد حسین عورت ہیں۔ رقبہ بیٹم کو ہمیشہ سے اپنی نند ، فہمیدہ بیٹم سے حسد ہے کہ وہ کس قدر آ سودہ ادر پُر تھیٹ زندگی بسر کرتی ہیں اور اُن کے میاں انہیں کس قدر جا ہے ہیں لیکن وہ اپنا حسد بھی طاہر نہیں كرتم - مالات خراب ہونے كے باعث عرفان چنددن رقيہ بيكم كے كمير ميں گزارتا ہے، جہاں وہ ثمينہ (جواس كي ماموں زاد ہے) کی مجت میں گرفتار ہوجا تا ہے ادر مرمے سے متنی تو ژویتا ہے۔ مریم کومنٹی ٹوٹے کا گہرا صدمہ ہوتا ہے ادروہ بیار ہوجاتی ہے۔ ثمینے شادی کے لیے قبمیدہ بیٹم، بینے کا ساتھ دیتی ہیں جس کی وجہ سے رفیل احد کے دل میں بیوی کی طرف سے بال آجا تا ہے۔ نہمیدہ بیم کوامید ہوتی ہے کہ اُن کی معیمی آ کرسب کا دل جیت لے گی۔ فطر تاوہ دل کی زم ہوتی ہیں، اس لیے انہیں مریم نی تکلف کا بھی احساس ہوتا ہے اور وہ ول میں عبد کرتی ہیں کہ وہ مریم کے لیے اچھا سارشتہ خود تلاش کریں گی۔ جہاں آ را بیکم جو نفیں احمد کی بیوی ہیں، مریم کارشتانو نے کے بعدر نق احمد اور اُن کے محروں سے بخت ناراض ہوجاتی ہیں۔ ثمینا درعرفان کی شادی ہوجاتی ہے۔عرفان بہت خوش فہمد ہ بیکم مطمئن اور رفق احداور زرقون اُواس ہوتے ہیں۔شادی کے دوسرے دن جب زرقون اپن كزنز كے ساتھ دلبن كولينے جالى بورقيد بيكم ، ثمينة كو بينے سے انكار كرديتي بيں ۔نفس احمد اس بات كوئن كرج اغ ي ہوجاتے ہیں۔ نہمیدہ بیم میا چی زلیخا کے ساتھ ثمینہ کو لینے جاتی ہیں، جہاں اُن کور تیہ بیکم ایک دوسرے ہی روپ میں ملتی ہیں۔ ما جی زلخایہ خرجہاں آ را بیگم کوسُنانے کہنے مالی ہیں۔ جہاں آ را بیگم ایک رات کی دکہن کے میکے بیٹم مبانے کاسُن کر دل ہی دل می خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حران رہ جاتی ہیں۔ زرتون کواپی مای کے رویے کا بہت دُکھ ہوتا ہے۔ اُس کے دُکھ پر فراز محبت کے پیائے رکھتا ہے۔ آفتاب احمد جوالک بہت بڑی کمپنی کے ایم ڈی ہیں، وہ زمس جوزرتون کی دوست ہے اور جس کا اُلم ل کلاس تعلق ب،أى كوب مديندكر في لكت بي الكن زمن أن كى ينديدكى سے ناواقف ب عرفان اور ثميندكى شادى سے رفيق

دوشيزه 200

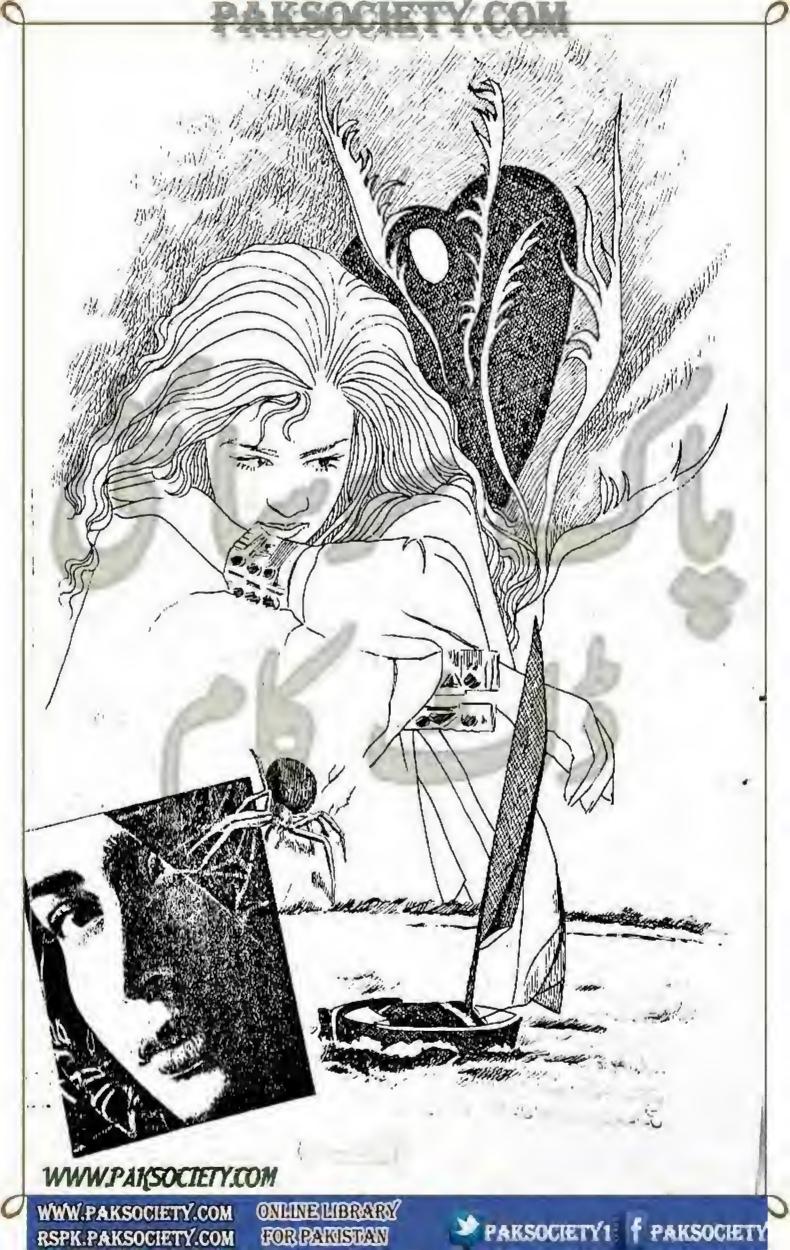

ام مناخوش ہونے کے باوجووزر تون کو مجموعة كرنے كو كہتے ہيں۔ رئيق احمد ايك ركھ ركھاؤوالے خانداني آ دمي ہيں۔ اُلا كے كمر كے م اصول میں شمینہ اُن اُصولوں کی پروائبیں کرتی۔ جس پراُن کواعتر اض ہوتا ہے۔ ثمینہ پھوید کے کمر کوسسرال ہی جمتی ہے۔ اوردوسسرال دالوں کو تلک کرنے کا کوئی موقع نہیں گنواتی۔ مریم روز سے روز کے ردیے جانے کی وجہ سے بڑج کی اور بیمارر بنے می ہے نفیس احمد اور جہاں آرا بیم بین کی بدتی ہوئی کیفیت ہے بہت پریشان ہیں نفیس احمد دیکھ رہے ہیں کہ حالات تیزی ہے كروك بدل رب بين، البذاءه زرتون كاجلداز جلدفراز كے ساتھ بياه كردينا جا ہے بيں فراز، زرقون كوبے عد جا ہتا ہے۔رقيہ بيم جوثى جيونى باتوں كو بنياد بنا كرفهميده بيم سوال جواب كرنے كمريبوماتى بيں اورايسے موقعوں پر ثمييه مظلوميت كي شاندار اداکاری کرتی ہے۔ عرفان، ثمین کا د بواند ہے۔ اُن دنوں جب عرفان کے سر پر ثمین کی محبت سوار ہوتی ہے، ایک خوب صورت، خوش مزاج لیڈی ڈاکٹر کاعرفان کی دکان برآنا جانا شروع ہوجاتا ہے۔ تمینہ نے اپنے رنگ دکھانے شروع کردیے ہیں۔ اُس کو فرازاورزرتون سے بجیب ساحد محسوں ہونے لگا ہے۔ جہال آرا کے سزاج میں رفق احدادراُن کے محروالوں کے لیے فی بڑھ ری ہے۔ وہ فراز کو اُن کے محر جانے سے منع کرویتی ہیں۔ رفیق احمد کی آ محصول میں کالا یانی اُئر آیا ہے۔ اُن کی آ محصول کا آپیٹن ناکام ہوجاتا ہے۔ مرفان ڈاکٹر تابندہ کوکاروبار کے لیے سونادے دیتا ہے۔ مریم بہت ساری نفیاتی اُلجمنوں سے نکل کر آخرزندگی کی طرف قدم بر حاد تی ہے۔ زرتون آفاب کا نبیر حاصل کرے اُس کوفون کرتی ہے۔ وہ دراصل بیمعلوم کرنا جا ہتی ے كرة يا ووزم سے مبت كرتا ہے يائيں۔ جہاں آ را بيلم نے كمل كرر فيق احدے كرانے ، زرتون اور فراز كے رہنے كى مخالفت شروع كردى ہے۔اس سارى صورت مال سے فراز بہت پریشان رہے لگا ہے۔زرقون سب پچھ بچھ رہی ہے۔لیکن اُس کوسوائے الله كِ آ مِي وَلُولُوا فِي مِي نظر مِينَ أَرِها-إدهم مُمينة في منامه كمرُ اكرديا بيدوه جا أي بي كه جلدا زجلدا لك بوجائ - مريم كارشة ايك مؤسط طبقے سے آتا ہے۔ جہاں آرائيكم مريم كے رضتے سے بہت خوش ہل كيكن زرتون اور رفيق احمد كے تمام كھر والوں کے ساتھ اُن کارویہ بہت سرد ہوجا تاہے۔ وہ فراز کوریش احمہ کے مگر جانے سے منع کرتی ہیں۔ فراز بہت پریشان ہے لیکنٹس احداس کومالات کوسنیا لنے کی اُمید دلاتے ہیں۔ زرتون جہال آ را بیکم کے رویہ سے بہت دل برداشتہ ہے۔ شمیبند ایک بینے کوجنم دی ہے۔ شمینداوررقیہ بیکم نے سارے خاندان میں برگمانیاں پھیلادی ہیں۔ فہمیدہ بیکم سے سارے رشتے دار أن كى خاللت كررے ہيں، جس كا أن كوبہت مدم ہے۔ عرفان نے شمينكوبہت جلدا لگ كرينے كى أميردلا كى ہے۔ مرتفىٰي ادرشیری کے جھڑے دن بدن بڑھ رہے ہیں۔شیری ایک مل امریکن عورت کاروب دھارر ہی ہاورمرتفنی اس بات سے سخت تألال ہے۔ وہ ما بتا ہے الله أس كواولا درے دے۔ شايداس طرح شيرى كو كمردارى كاشوق بيدا موجائے - آ قآب اور زمس کی مہت خوب مورت جذبوں کے ساتھ پروان چڑھ رہی ہے۔ لیکن زرقون اورفِراز کی مہت تیز آندھیوں کی زدیس ہے۔ اللہ نے ثمیینہ کویے ہے نوازا ہے، نہیدہ بیٹم بہت خوش ہیں کین رقبہ بیٹم ٹمیز کوایئے ساتھ کھر لے نئیں اور روک لیا۔اب ان کامطالبہ ہے کہ ٹمییز کوالگ محر لے کردیاجائے۔ ووجاتی ہی کہ فہمیدہ اینا برسوں کابسابیا ایکمریج کرم فان کوور شددے دیں فہمیدہ بیکم ان کے مطالبے سے بہت بریشان میں ، رقبیم نے ان کے اوران کے تمام کمروالوں کے خلاف بورے خاندان والوں کو بَد کمان کرویا ہے جس کا فہمیدہ بیکم کو بہت مدمه ے۔ مریم کارشتہ طے ہوگیا ہے۔ جہال آ را جیکم جہال مرم کے دشتے سے خوش ہیں وہیں یُرانے طے کردہ رشتوں کے بارے میں وہ بہت کوسوج مچی ہیں۔ فراز جہاں آ رائیگم کے روئے کے بارے میں پریشان ہے لیکن نفیس احمداس کوشفی دیتے ہیں کہ جہاں آ را کا عصداتی ہے۔ کیکن فراز مطمئن نہیں ہے۔ زرتون کے دل کوجی اٹی تاکی اتال کے مردرویے کی وجہ ے عجب کی ہے۔ ووفرازے اتی ہے، لیکن فراز اُس کواطمینان دلاتا ہے۔ مریم آب بہت بدل کی ہے۔ اُس میں ہونے والی تاخوش کوارتبدیلیاں جہاں آراکیکم کے لیے اطمینان کا باعث یں۔ فہدہ بیم این میک دالوں کے رویے پر بہت دلبرداشتہ موجاتی ہیں وہ زرقون اور مرتم سے اپنے دِل کی حالت بیان کرتی ہیں اُن کی ہاتوں کا م و معدد نق احمر می کن لیتے ہیں۔ اُن کواحساس ہوتا ہے انجانے میں وہ می فہمیرہ جیم کے ساتھ زیاد تی کردہے ہیں دودل ہی وال میں فہمیدہ جیم کومعاف کردیتے ہیں اور عبد کرتے ہیں کہ وہ بھی اُن سے معانی اسک لیں مے لیکن کس معافی تلانی کے بغیر فہمید و بیکم ایک رات جوسوتی ہیں تو سوتی ای روجانی میں .....وقار ..... کو جہال آ رابیکم کاروبارے لیے چیادی میں اور جمتی میں کہ انہوں نے بی کے لیے مکھ خرید لیے ایکن وقار کا ول مراج مرم كوبرونت استار مناب اورمريم كمزاج بن في في إن آجاتا كم الله المراق المراج من كاليات والدين علي الما ب ....اس كردالد كت بي كرانبول ني أس كرفت كي ليات دوست جنيد ساأن كى بي حياك ليه بات كرد كى ب آ قاب يرن م جران روجاتا ہے .... جہاں آ رابیم کے ساتھ ساتھ مریم بھی فراز کے ساتھ زرقون کی شادی کے خلاف ہے کیوں کے مریم کا خیال ہے اگراس کی شادى عرفان سے موجاتی تو أس كودن رات وقار كے طعنے توسينے كونہ ملتے ..... زرتون كے ليے فراز كى عبت سے أس كوصد مونے لكتي ہے۔ جہاں آرا بگم نے زرقون کے خلاف ایک محاذ کمڑا کر کھا ہے کیونکہ مریم نہیں جا ہتی زرتون کی شادی فراز سے ہو۔ زرقون اور فراز بدلتے حالات الروشيزه 202

(ابآبآ کے پڑھے)

احد کمال کوابیالگاجیے ساری خوشیاں، اُس کی سطی ہے نکل گئی ہوں لیکن اُس کے لب ایک دوسرے میں بوست تھے۔ ضوفی تو ایک شائسة مزاج لڑکی تھی اوراحد کمال نے اُس کی آنکھوں میں رضا، آبادگی اورخوشی کے رنگ و کھیے تھے۔ جس طرح ایک عورت اپنے اوپر بڑنے والی ہر نظر کو پہچان لیتی ہے اس طرح مردعورت کی سپر دگی اور حبت کو بھائپ لیتا ہے اور اس نے اُس کی خوشی کو محسوس کیا تعاقبی توضونی کو جھونے کی تمنا کی تھی۔ ضوفی جو اُس کی متعیرتھی، و دمشکیر جس کے لیے اُس نے امال اباسے ضد کی اور شاید زندگی کی آخری ضد ۔۔۔۔۔اور

رقیہ کہدرہی ہے کہ مجت لا عاصل رہے گی۔ ضوئی خوش نہیں ہے۔ کیکن کیوں؟ مجھے ایک و فعضو فی سے بات کرنی چاہیے تھی۔ یو چھنا چاہیے تھا، میں نے خلطی کی، مجھ سے خلطی ہوگی۔ '' کیا آ ہے میری بات ضوفی سے کروائلتی ہیں؟'' رقیہ جو بہت شاطرنگا ہول سے رفیق احمہ کمال کوسوچوں سر کھنور میں ڈو ہے آ بھرتے دیکھ رہی تھی۔ جواہا تیرنشانے پر لگنے پر سلسل اپنے آپ کوشاباش دے رہی تھی۔ رفیق احمہ کمال کے موال پر جیسے واپس حقیقت میں آئے۔

" بات!!"رقد نے نحلا ہونٹ دانوں تے دبا کرسوچے ہوئے آ مظی سے کہا۔

"جي بات-"رفت احركال كالبجة بجيده تقا-

''آپرے پڑھے لکھے ماڈرن سے لڑکے ادرضونی ....فونی کوتو آپ جانتے ہیں بہن ادرک کی خوشبو میں نہائی ایک کم پڑھی کھی لڑکی ہے۔ اُس میں نہتو آپ کی طرح کا نفیڈ بنس ہے ادر نہ بی بات کرنے کا طریقہ لیکن چلیے میں پھر بھی کوشش کرتی ہوں کہ وہ اپنے منہ ہے آپ کو بتادے کہ وہ کیوں خوش نہیں ہے۔' دل بی دل میں اپنے آپ کوشا باش دیتے ہوئے ، چہرے پر حد درجہ نجیدگی سجائے رقیہ نے احمد کمال کے دل میں شک کا

ایک اور کا نگابویا۔ سارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ رنگ برنگے آپل لہرا رہے تھے۔ سب خوش اور تمن تھے۔ رقیہ بھی مہمانوں میں موجود تھی۔ احمد کمال جب ہنتا تو اُس کے موتی کی لڑی جیسے دانت اُس کے ول پر بجلیاں ت مراتے ، اُس کی سرمئی آگئیس بہت کشادہ اور حسین لگتیں۔ آج وہ لوگ رفیق احمد کمال کی رسم کرنے آئے تھے۔آیک دن پہلے ضوفی کی رسم اداکی تی تھی۔

وشرن 203

PAKSOCKTY COM

سرخ بناری قمیض شلواراور پھولوں کے زیور میں لدی ضوفی کا روپ رقیہ کے دل میں بھانس کی طرح چھے عنا \_اُس کا بس نہیں چل رہاتھا کہ ایک ایک پھول کوا نگارہ بنادے اوراُن انگاروں کی پیش سے ضوفی کا دہکتا بدن جل جائے \_جل کررا کھ ہوجائے ۔

''میں! میں کیےاُن نے بات کر علی ہوں۔ ُرتی تم جانتی تو ہو۔'' جب ُرتی نے آ کرضوفی ( نہمیدہ ) سے کہا میں فقیرہ سی مار اُئیس سے تن اُئی میں کہ اُل میں کہ ڈارا میتر میں اُٹر اُئیس نے مکال ترص بڑکیا

کے رفیق احمد کمال اُس سے تنہائی میں کوئی بات کرنا جائے ہیں۔ تو اُس نے بمکلاتے ہوئے کہا۔
'' کیوں؟ کیوں نہیں بات کر عمق ، پھنسا کرشا دی کرنے جارہی ہے۔ ایسے زبر دست لڑکے کواپے آگے جھالیا اور ایسی نفی بن رہی ہے۔ کہبخت ، ذکیل منحوں کہیں کی ، رقیہ نے ضوفی کی بات مُن کردل ہی دل میں اُس

کوئر ا جعلا کہتے ہوئے گالیوں سے نواز انکین بس اتناہی کہا

'' تم سیح کہ رہی ہوضوفی ، یہ کو گی اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے رفیق بھائی ہے کہا بھی تھا، کین اُن کا موڈ کافی خراب تھا۔ میرے خیال سے اِس رشتے میں اُن کی مرضی شامل نہیں ہے۔ ہر بات میں یہی کہ دہے تھے کہ ہمارے اہائمی کی کب سنتے ہیں۔ میرے خیال سے تمہارے ابااور اُن کے ابادوست ہیں نا ہتو انہوں نے ودشی کی وجہ سے رشتہ ڈال دیااور ملئے سے نہیں یو چھا۔ کل جب ہم لوگ رسم کرنے گئے تھے تو تم بتول سے پوچھو کیسا منہ بنائے ہمٹھے تھے دولہا ممال۔'

"الله توبو (بتول) نے بھی نوٹ کرلیا کہ اُن کا موڈ خراب ہے۔ "ضوفی کوایک عجیب می شرمندگی نے آن گھیرا۔

" اُن كا-"رقيه كم منه ميس كر وابث لهنكي -

''لو،ایک بڑ کیا عظمیٰ سکلی ، بسمہ اللہ خالہ سب ہی نے نوٹ کیا۔سب ہی کا نا پھوی کررہے تھے۔''رقیہ نے لہجے کوحد درجہ میٹھا کر کے، جانے والے رشتہ واروں کے نام ضوفی کوگنوائے۔

''اجھا جھوڑ ویہ سب باتیں، بناؤ اُن سے ملاقات کروگی ویسے یہ سوچ لو، اگرایک دفعہ بھی اُن سے فون پر یا ویسے ہی بات کرلوگی ، تو وہ یہ سوچیں کے کہتم بہت بے حیا ہوا در ملنے آئٹیں۔ ہماری ای کہتی ہیں مردا کٹرلڑ کیوں کو آز ماتے ہیں۔'' رقیہ اِس غلط ہمی کو بڑھا وا دینا جا ہتی تھی۔ وہ جا ہتی تھی کہ یہ غلط ہمی، بدگما ٹی میں بدل جائے، سوضو فی کو بُحر بُرو و کھے کرائس نے جلدی سے بات اور لہجہ دونوں ہی بدلا۔

'' تم صحیح کہدری ہورتی۔ ظاہرے تم میری دوست بھی ہو،اور بہن بھی۔تم میرے لیے بھی غلط سوچ ہی نہیں سکتیں۔تم صحیح کہدری ہو،شادی ہے پہلے مجھےاُن ہے بات نہیں کرنی چاہیے۔''ضوفی کالہجباورلفظ دونوں ہی معصوم تھے۔

☆.....☆.....☆

'' میں کیا کرتی جناب! میں نے تو بہت ضد کی لیکن ضوئی نے صاف انکار کردیا۔ میں نے ضد کی تو رونے گئی۔ کہنے گئی ایک تو میں ویسے ہی اس رشتے پرخوش ہیں ہوں او پرسے اُن کی بیفر مائش ..... بھئی اب میں کیا کرسکتی ہوں۔ وہ تو رائی برابر بھی خوش ہیں ہے اور نہ ہی آ پ کو پہند کرتی ہے۔ اب بس صبر وشکر کے ساتھ کسی اور کی مجبو یہ کو نکاح کے تین بولوں میں باندھ کرلے جائے گا اور کوشش کیجیے گا کہ اُن موصوف کا راج ضوفی کے ول پرسے ختم کردیں، ورنہ پھر بہت ساری لڑکیوں کی طرح وہ بھی یہی کرے گی کہ ول میں کوئی اور بستر پرکوئی اور بست' رقیہ نے اپنی بات کا جواب طلب کرتے ، رفیق احمد کمال کے دل میں جلتے گئی کے انگارے کو دہ کایا۔



اور پھرمجت، کوشکے کی آئد میوں نے بجمادیا۔ بنول اور رقیہ دونوں خوش تھیں۔ رفیق احمہ ،ضوفی کو بیاہ کرتو لے محکے کین شک کی سالتی آگ نے ضوفی کے ساتھ ساتھ اُن کی خوشیوں کو بھی چیمین لیا۔ شادی کی مہلی رات شک کے نیج نے محبتوں کے اظہار کے سامنے تناور درخت کھڑ اکر دیا اور ضوفی اُس شخص کی سردمبری ساری رات مہتی رہی جواس کا دیوانہ تھا۔ جواس کو بہت محبتوں سے بیاہ کر لایا تھا۔ جواس کو جا ہتا تھا

، حاہنے والوں کی طرح۔

اور پھرشادی کی دوسری مبح مضوفی کے اُترے چبرے نے رقیہ کے کلیج میں مصندک ڈالی دی اور جس وتت ضوفی اُداس چرہ اور ملین آئیس لیے اپنے آپ کوخوش ظاہر کرنے کی کوشش کررہی تھی بتول نے مسكراتي نظروں سے رقيد كى طرف ديكھا۔ پھرتو جيسے ضوفى كے ليے زندگى ايك امتحان بن كئ - ريق كے ول میں بنیتے شک کے بیج کوختم کرنے کے لیے اُس کوزندگی میں کتنی آ زمائشوں سے گزرنا پڑا، یہ وہ بی جانت تھی۔ زندگی کے خوبصورت مسین سال کھراور مکان کے درمیان ڈولتے ہوئے گزر کے اور جب میاں كا اعتاد اور بھروسہ حاصل ہوا۔ وہ اپنے گھر میں ایک مالکن كی طرح جیٹمی تو بیجاری كی زندگی میں ار مان ادر آرزوؤں کی جگہ ذمہ داریوں نے لے لی۔

'' ہاہا! ساری زندگی بیچاری ضونی کی ، آ زمائشوں اور مبر کرتے گزرگئی۔ زندگی میں اُس کو بھی محبت اور خلوص

أسطرح نه ملاجتني وه حقدارهي أ

خالہ ہوئے خاموش بیٹی زرقون کووہ دجوہات بتا ئیں جن کی وجہ سے رقیہ بیٹم نے ساری زندگی اُس کی سیر حی سا دی ماں سے ایک عداوت ، ایک بغض اور کین رکھا۔

'' توامی کوضوفی کہتے تھے'' زرقون نے خنگ ہونؤں کوزبان سے ترکرتے ہوئے عجیب یاسیب بھرے

لہجے میں خالہ بڑے یو جھا۔

'' ہاں فہمیدہ کوضو تی کہتے تھے۔اورمیرانام بتول تھا۔'' خالہ بٹونے جیسے آج صرف سے ہولنے کی ثفان لی تھی۔ " بیاآ ج سوچتی موں تو خیال آتا ہے کہ رقیہ تو تھی ہی کمینی فطرت کی لیکن مجھ بدنصیب نے بھی اُس کی دو تی میں خوب گناہ سمیٹے ،خوب اپن قبر میں انگارے بھرے ۔ تمہارے تایا کے گھر جا جا کر بھی رقیہ نے خوف آگ لگائی ہے۔ مجھے اِس بات کا بھی بہت دُ کھ ہے۔ میں سوچ رہی ہوں تہارے تایا کے گھر جا دُل اور جا کر اُن کوحقیقت بناؤں۔ میں اُن کو بنا نا جا ہتی ہوں کہ عرفان کوئس طرح ایک منصوبے کے تحت پھنسایا میا لیکن میری بجی اِس ے سلےتم اللہ کے واسطے مجھ کومعاف کروو۔ میں نے تمہارے مال باپ کے بنتے بتے گھر میں آگ لگانے والوں كاخوب خوب ساتھوديا ہے۔ "بؤ خالہ نے ہي دق بيٹھى زرى كے آتھے ہاتھ جوڑے۔ " توامی کوضوفی بھی کہتے تھے اور بڑ خالہ بنول تھیں، جب ہی اکثر ای کہتی تھیں بنول کوکیا ہو گیا، اور میں نے مجمی امی ہے یو چھاس ہی نہیں کہ وہ کس بتول اور کس زتی کو یا دکرتی ہیں۔انسوس سارا وقت اپنی ہی فکر ڈالے رتھی۔میری ای کتنی اکیلی تھیں ، ندأن کی کوئی بہن تھی اور ندہی کوئی دوست۔ساری زندگی ای نے آسٹین میں سانب یا لے۔ کاش مجھے عقل ہوتی تو کم از کم میں اپنی ای کے دل کی توسنتی ۔ نہ جانے کتنی خواہشیں اور کتنے ہی خواب، کتنا غصه اور نه جانے کتنی محرومیاں ، وہ اکیلے ہی ہی تھیں اور پھردل پر ڈھیروں بوجھ ، اور لا تعداوزخم لے كرميرى امى يہاں سے چلى كئيں \_أن كاكوئى ندتھا۔

دوشيزه 205

لکین میں تو اُن کی بیٹی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب عورت کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اُس کے پاوُں زمین پرجم جاتے ہیں کیونکہ اب وہ اکیلی نہیں ہوتی۔اُس کی دوست اُس کی ہمدرد،اُس کی غم خوار آ جاتی ہے۔لیکن میں .....

····· \$7

ر میں نے بھی اپنی ای کا دل ہی نہیں ٹولا کی اُن کی خاموش آ تھوں میں تیرتے اندیشے دیکھے ہی نہیں۔ابا کی،سارے کھرکی، اس قدر خدمت گزاری کے پیچھے چھے امتحان، آ زمائش کو جانا ہی نہیں۔اللہ بچھے معاف کردیے میری مظلوم ،مجبور، بہترین ماں کوتبر میں سکون عطا کر، زری کوایک عجیب سے ملال نے گھر لیا۔ ''بیٹا! کیاسوچ رہی ہو۔'' خالہ بٹونے خاموش بیٹھی،اپنے آپ میں اُنجھتی، پچھسوچی زری کودیکھتے ہوئے

یو جیا۔زری ساکت لبوں اوراُ داس آ محصوں کے ساتھ اُن کودیکھتی رہی ، کچھ بولی ہیں۔

" بیٹا تہاری فاموشی بھے اور شرمندہ کررہی ہے اور تم .....تم کتنی انہی ہو۔ ایک انہی مال کی بہت انہی بی بی اور تمہارا باب، واقعی ایک شریف انفس، انسان دوست آدمی ہے۔ میرے برے وقت پر جب میر اساریبی مجھے جھوڑ گیا تھا، تم نے میری مدد کی۔ بیل تمہاری احسان مند ہوں۔ تمہارے رویے نے بچھے بہت رُلایا ہے بٹی ۔ اللہ کے ہرکام میں حکمت ہوتی ہے، شاید میر ابدیا اُس نے اِس لیے واپس لیا، تا کہ میری آ تکھیں کھیں۔ میں کھرے اور کھوٹے کو بہچان سکوں۔ میں تو بہ کرسکوں، اینے گئا ہوں کی تلائی کرسکوں۔ ''خالہ ہو زری کے آگے دونوں ماتھ جوڑ کررو نے ہوئے بولیں۔

'' کیا کررہی ہیں خالہ بو ، ہیں نے کیا کہا ہے۔ بس دُ کھیہ ہے کہ میری امی ۔۔۔۔ بمیری امی۔۔۔۔ ہمیشہ دھوکے کھاتی رہیں۔ ہمیشہ چپ جاپ سہتی رہیں۔ مجھ سمیت بھی کسی نے اُن کا دل نہیں شؤلا ، اُن کے دل کی نہیں سُنی ۔'' زرقون نے خالہ بٹو کے دونوں ہاتھ کھول کر اُن کے آنسو پو تخصے ادر پانی کا گلاس اُن کوتھاتے ہوئے

د هيميكن و كلى البح مين كها ..

'''' بس بیٹا! آب اَللہ نے میری آئنسیں کھول دی ہیں۔ میں جاؤں گی جہاں آ راء کے پاس۔ میں اُن کو بتاؤں گی ، اُن کوساری حقیقت بتاؤں گی۔ بیٹا میں تمہاری شادی فراز سے کرواؤں گی۔ بیمیراتم سے دعدہ ہے۔'' خالہ بڑکا لہجہاور چیرہ دونوں سے بول رہے تھے۔

زرتون نے ایک گہری نظرخالہ ہوئے چہرے کی طرف دیکھااور پھرسرسراتے کیجے میں اُس نے کہا۔

'' وہاں مت جائے گا۔سب بیکار ہے۔'' دوک ہے'' نار برارانہ کر چیش جے رہ

'' كيول؟'' خاله بو كالهجه يُرجوش اورجيران كن تقا\_

"اس کے کہ....."

زرقون کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے جیسے خالہ بٹو کے پیروں سے زمین نکال دی اور اُن کے منہ سے بے ساختہ لکلا، کب .....''

**☆.....☆.....☆** 

''آگئیں بٹیا!''زرقون جوآئینے کے سامنے کھڑی بالوں میں اُٹکا پھول نکال رہی تھی۔ رفیق احمد کی آواز پر بلی ۔ ''ابا خیریت!''وہ بھی زری کے کمرے میں نہیں آتے تھے۔ آج ایسا کیا تھا کہ وہ اُس کے کمرے میں چلے آئے۔زری نے جلدی سے سینے پر دوپٹا پھیلا یا اور مومی جو واش روم میں کھڑی میک اپ صاف کررہی تھی'

2060

PAKSOCKTY COM

بابرنكل آئي-

'' ہال سب خیریت ہے۔'' اُن کالہجہاورا نداز دونوں ہی تھکے ہوئے تھے۔ '' ابا آپ یہاں آ جائیں، یہال جیٹھیں ۔ میں جائے لا دُن آپ کے لیے۔'' موی نے جلدی جلدی بیڈ پر سے میں میں میں فوت

ے کیرے مینتے ہوئے رفیق احدے لیے جگہ بنائی۔

'' ''نہوں نے اپنی ٹھیک ہوں۔ بیٹیوں کے بستر پر باپ نہیں بیٹھا کرتے۔''انہوں نے اپ مخصوص حتی انداز میں کہا۔

برنس ہو۔ ''توابا یہاں تو بیٹھ جا کیں ۔''موی نے اُن کا ہاتھ پکڑ کرصوفے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔وہ خاموثی سے نہ سر سمبر

صوفے رنگ گئے۔

اتنے میں ذری بھی کپڑے بدل کر کمرے میں چلی آئی۔عرفان کے کمرے سے آتی فلم کی تیز آوازاور ثمیینہ اورعرفان کی ہاتوں کی آواز کو آپس میں مدغم ہوتے سُن کرزری نے تا گواری سے اُن کے کمرے کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر دروازہ ملکے ہے بند کردیا۔

رہ سے برس ردرور رہ ہے سے بعد سردیا۔ کیا رہا وہاں۔" انہوں نے ملکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دائیں بائیس بیٹی ،عبت سے تکتی بیٹیوں کو دیکھتے

ہوئے یو جھا۔

''اہا بہت مزہ آیا۔ نرگس باہی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ آتنی گلا بی غرارے سوٹ میں الیسی لگ رہی تھیں کہ نظرنہیں ہٹ رہی تھی اور آفتاب بھا لی بھی بہت پیارے لگ رہے تھے۔''موی نے جلدی جلدی بتایا۔ ''اچھا!''رفیق احد مسکرائے۔

، چا، ریں، پر سرائے۔ ''تم نے بیٹا میری طرف سے اپنی میملی کے گھر والوں کومبار کباد دے دی تھی نا۔'' رفیق احمہ کوزری آج معمول سے زیادہ خاموش کی توانہوں نے اُس کونخاطب کر کے پوچھا۔

16/11/13/1

''کیابات ہے زری! اِس قدر خاموش کیوں ہو؟' رفیق احمہ نے شفقت سے لاڈ کی اور قربا نہر دار بیٹی سے پوچھا۔
''کیابات ہے زری! اِس قدر خاموش کیوں ہو؟' رفیق احمہ نے شفقت سے لاڈ کی اور آب بھا کی
''کی خوامی ابا! زمس میری ایک ہی تو دوست ہے اور اب شادی کی خوشی کے ساتھ ساتھ اُس کے جانے اُسے ڈیڈی کے برنس کی لندن والی برائج سنجالیں نمے ۔ نرکس کی شادی کی خوشی کے ساتھ ساتھ اُس کے جانے بر میں افسر دو بھی ہوں ۔ کین چھوڑ ہے ، یہ بتا ہے آ ب نے دوا کھائی ۔ طبیعت ٹھیک ہے تا آپ کی اور آب اب شریعی کیوں جاگ رہے ہیں؟'' زرتون نے تشویس سے باپ سے پوچھا۔ یہ بیری '' زرتون نے تشویس سے باپ سے پوچھا۔ یہ بیری '' زرتون نے تشویس سے باپ سے پوچھا۔

تک ہوں جا ک رہے ہیں اور بلڈ پر یشر کے درمیان ہی تو نہیں گزرنی ، زندگی میں اِس ہے بڑے

در بیٹا میری زندگی صرف دوائی اور بلڈ پر یشر کے درمیان ہی تو نہیں گزرنی ، زندگی میں اِس ہے بڑے

بڑے مسائل ہیں ۔ میں بہت پر بیٹان ہوں بیٹا ۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں؟ میں بیاراوراکیلا

ہوں ۔ اِس وقت مجھے تہاری اماں بہت یاد آ رہی ہیں ۔ زندگی کی کئی پر بیٹانیاں اور مسئلے وہ اپنے کندھوں پر

مول ۔ اِس وقت مجھے تو بھی کسی بات کی خبر ہی نہیں ہوتی تھی ۔ لیکن آج لگتا ہے ذمہ داریوں نے میر کے

انھالیتی تھیں ۔ مجھے تو بھی کسی بات کی خبر ہی نہیں ہوتی تھی ۔ لیکن آج لگتا ہے ذمہ داریوں نے میر کے

کندھے تو ٹر دیے ہیں ۔ عرفان نے زندگی میں میری کمر پر وہ گھو نے مارے ہیں کہ اگر ساری زندگی سیدھا

کندھے تو ٹر دیے ہیں ۔ عرفان نے زندگی میں میری کمر سیدھی نہیں ہو گئی ۔ اور اب میرا کاروبار ، میری ساری زندگی اور ساس اور بیوی کی لائج میں بربا دکر دی۔ ' رفیق احمہ حد

کی محنت اور بنی بنائی عزت اُس نے اپنی بیوتو فی اور ساس اور بیوی کی لائج میں بربا دکر دی۔ ' رفیق احمہ حد

ہے زیادہ شفکر تھے۔موی نے دل کرفنگی ہے اپنے سکے باپ سے زیادہ پُرشفیق باپ کودیکھا۔اُس کے دل کو پچھ ہوا، وہ اپی گری ہے اُٹھی اور زمین پر بیٹھ کران کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کراس کے پاس بیٹھ گئے۔ سارے کرے میں ایک عجیب می خاموثی تھی ۔ کھڑ کی پرلہراتے پردے، اور تحن سے آتی پھولوں کی خوشبو بھی متا رہیں کریار ہی تھی۔ زمس کی شادی نے زری کوخش ہونے کے ساتھ ساتھ بہت افسردہ بھی کردیا تھا۔ نہ جانے کیوں اُس کولگ رہاتھا کہ اب وہ اکیلی رہ گئی ہے۔ اُس کا دل کہدر ہاتھا کہ چھے ہونے والا ہے۔ ایسا مجھ جو أس كى أن سب كي زندگى كوتهدو بالا كردے گا۔ليكن كيا! پيروه مجھنے سے قاصرتھى۔ليكن اُس كى چھٹى حس اُس كو رونے برأ كسارى مى اوروه كمال ضبط سے استے آنسو ضبط كيے بيتھى تھى -ول روتا ہے آ جھوں کے سمندر نہیں روتے ہم موسم باراں میں بھی ، کھل کر نہیں روتے كُونَى أس كے اندر بیٹھا أس كو تمجما بھي رہاتھا۔ ر نیق احمہ نے محبت اور شفقت سے دونوں بیٹیوں کوریکھااور پھر بولے۔ '' بیٹاتم لوگ آئی اُ داس ندر ہا کرو تہاری ماں مری ہے لیکن باپ زندہ ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں اپنے آپ کو کمزورنہ مجھنا۔ اِس کرہ ارض پر اللہ کے بعد میں تہارا جمائتی ہوں۔ اور بیٹا میں تہارے جائز کا بھی جمایتی ہوں اور ناجائز کا بھی۔ بیٹا جائز کا حمایتی تو ایک راہ چل محف بھی ہوسکتا ہے۔ لیکن ہر چیز کے حمایتی ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔'' رفیق احمد کالہجہ عجیب ی پُر اسراریت لیے ہوئے تھا۔ زرتون کے دلِ کو پچھ عجیب سامحسوں ہوا۔اُس نے ایک نظر میں احد کے منوں پرتھوڑی ٹکائے بیٹھی مومی کودیکھا اور پھر کمرے میں بھرتی انجاتی ہی اُداس کو۔ اما مجمعة ك كالمبعث بجوثهيك نهيل لگ ربي " 'زري بولي-دونہیں بیٹا میں ٹھیک ہوں .....بس ذرا پریٹان ہوں۔''رفیق احمد نے عجیب تھے تھے سے لہجے میں کہا۔ " كيول؟"موى في معصوميت سے يو جھا۔ ر فیق احد نے کچھے نہ کہا بلکیا پنا دایاں ہاتھ اُس کے سر پر نکا دیا لیکن اُن کے ہاتھ کی لرزش اگر مومی کومحسوں مور بی تقی تو زری کو بھی نظر آ رہی تھی۔ '' اباعر فان بھائی اُس دن کیا بتارہے تنھے''زری نے اپنی دانست میں موضوع بدلا اور و نہیں جانتی تھی کہ اُس نے انجانے میں باپ کا ایک تاز ہ زخم اُدھیرڈ الا ہے۔ ''ابا مجھے بازار میں بہت سارا قرضہ اُتارنا ہے میں بازار کا بہت قرض دار ہو گیا ہوں۔''عرفان نے پہر جم تحکیتے ہوئے باپ سے کہا۔ وہ اُن کو بچھ بتانانہیں جا ہتا تھالیکن اب اُن کو بتائے بغیر جارہ بھی نہیں تھا۔ " بإزار كا قرضه! ثم كوأ دهار لينے كي ضرورت كيوں پيش آھئي۔ اور آخر كتنا أدهار لے ليا كيتم كولوگ بإزار میں بیٹھنے نہیں دے رہے۔''رین احمد کی قوت برداشت جواب دے گئی اور وہ چیخ پڑے۔ ' دیکھیں ابا! اب آپ چینیں مت، میں اِی لیے آپ کو پچھنیں بناتا کہ آپ فوراً غصر ہونے لگتے ہیں۔'' عرفان نے جلدی ہے باپ کوٹو کا. "ارے مردود! بے شرم! میری ساری عزت،میری زندگی بھر کی محنت اور جمع ہونجی تم جارون نہ سنجال سکے اوپرسے کہدرہے ہوغصہ مت کریں۔غصہ نہ کروں تو کیاتم کو گلے سے لگا کرشاباش دوں۔ جمجھے جواب دوبازار کا



قر ضہ کیے چڑھا۔'رفیق احمد نے غصے سے کیگیاتے ہوئے سرجھائے بیٹھے عرفان کو بنقط سائیں۔

'' وہ آبا! کچھ لوگوں سے میں نے اپنی ضانت پر جیول ڈاکٹر صاحبہ کو دلوائی تھی۔ایک تو وہ لوگ تقاضا

کررہے ہیں دوسرے میں نے شمینہ کی بڑی بہن کو مکان کے لیے ایک آ دمی سے اُدھارا بی ضانت پر دلوایا

تھا۔اُس آ دمی کا تقاضا بہت شدید ہے آبا۔ ڈاکٹر صاحبہ سے بھی رابطہ نہیں ہورہا۔ میں سوچ رہا ہوں ....۔'

عرفان کچھ کہتے کہتے رکا۔ رفیق احمد کو ایسالگا، ساری بلندو بالاعمار تیں ایک دم، ایک ساتھ اُن پرآگری ہوں

اور وہ ملمجے تلے دب مجھے ہوں۔ ملبدا تنازیادہ ہے کہ اُن کو سانس لینے میں دفت ہور ہی ہے۔ بلکہ اُن کا سانس جیے دُک سائی ہو۔

سانس جیے دُک سائی ہو۔

''میاں کچھ، شاخسانے بعد کے لیے رکھ دو، یا سارے آج ہی پھوڑ دو گے۔'' رفیق احمد نے سرمیں اُٹھتی

'' میاں بچھ، شاخسانے بعد کے لیے رکھ دو، پاسارے آج ہی پھوڑ دو گے۔'' ریش احمہ نے سرمیں اسکی شدید در دکی لہر کوانگو شھے اور دونوں انگلیوں سے دباتے ہوئے تیز کہیج میں کہا۔ '' در ہے ایر ہتر نائے میں الم کر کس خدشی میں قم دلوا کی تھی اور کتنی دلوائی تھی۔'' رفیق احمد کوعرفان کی غلطیوں کا

سدید در دی ہر واتو سے اور دونوں اسیوں سے دہاہے ،وسے سرسبہ میں ہوں۔ ''اور یہ بتاؤ!تم نے اپنی سالی کو کس خوشی میں رقم دلوائی تھی اور کتنی دلوائی تھی۔' ریتی احمد کوعرفان کی غلطیوں کا احساس تو تھالیکن غلطیاں اتنی بردی اور عثمین ہوں گی اِس کا انداز وہیں تھا۔

'' پین لا کھ''عرفان کے منہ سے ڈرتے ڈرتے نکلا۔

كث و هوند في والالالي موكاء انبول في سوچا بقي نبيس تعا-

''ابا آپ پریشان نہ ہوں! ڈاکٹر صاحبہ ایک اچھی اور شریف عورت ہیں، وہ ہمیشہ جھے میرے تصور سے زیادہ منافع دیں رہی ہیں۔ اس دفعہ نہ جانے کہاں چنس کئی ہیں۔ 'عرفان نے پریشان باپ کولو لی تنگری تسلی دی۔ '' منافع دیں رہی ہوں '' رفیق احمد جانتے سے کہ وقت اور جیب سے نکلانوٹ بھی بھی واپس نہیں آتے لیکن پھر بھی انہوں نے اپ او پرقابو یاتے ہوئے انہائی تھہرے ہوئے لیجے میں کہا۔ واپس نہیں آتے لیکن پھر اس وہ پٹھان جھے بہت تک کررہا ہے، جس سے میں نے زر مینہ کورم دلوائی تھی، اب زر مینہ سے

تقاضا کرتا ہوں تو وہ بُرا یا نے لگتی ہے۔ رقیہ مامی سے کہنا ہوں تو وہ کہتی ہیں تم جانو زر مینہ جانے ، ابا بازار کے لوگوں کوتو میں سنجال لوں گالیکن اگر اُس پیٹھان کو پیسے نہیں دیے تو ابا وہ مجھے گرفتار کرادے گا۔ اباجیسے جیسے وقت گزرر ہاہے۔ سود بڑھتا جار ہاہے۔ ابا۔۔۔۔''عرفان کہتے کہتے رُکا۔

ر روہ ہے۔ وربر میں بارہ ہے ہیں۔ ایک کمھے کے لیے رفیق احرکواپنے بیٹے پر بےانہا ترس آیا۔ جولوگ اپنوں سے دور ہوجاتے ہیں تولوگ انہیں ای طرح نوچتے ہیں۔ کاش پتا ڈالی ہے تو شئے سے پہلے سوچ لے کہ اب اُس کا مقدر صرف ہیروں تلے کمیں میں میں کہ میں اس کا میں۔

\_ کھلنا ہی ہے۔ کاش! کوئی سوچ لے ، کاش .....

المامين عابتا مول بم صدروالي د كان نيج كر قرضه أتاردين بحرجب دُاكثر تابنده آئيس گي تو دوباره كي



'' دکان جج دوں!' رقیق احمد کو کمر میں ایک سردی لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔'' تم جانے ہونا عرفان وہ صرف ایک دکان ہی نہیں، بازار میں میرا بھرم بھی ہے۔ جس دن وہ دکان کی، لوگ سمجھ جائیں گے رفیق احمد تباہ ہوگئے۔ بیٹا میرا بھرم ،میری ساکھ،سب ختم ہوجائے گی۔ کو کہ ان چیز دن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن انسانوں کے درمیان رہنا ہو، معاشرے میں سائس لینا ہو، رشحے بنانے ہوں، رشحے داریاں بھائی ہوں، تو بعض اوقات ان لواز مات کی ضرورت بڑتی ہی ہے۔ اورتم یہ بھی تو سوچو کہ اگر دکان بک جائے گی تو گھر کیسے چلے گا۔''
ان اواز مات کی ضرورت بڑتی ہی ہے۔ اورتم یہ بھی تو سوچو کہ اگر دکان بک جائے گی تو گھر کیسے چلے گا۔''
د' ابا میں کہیں نوکری کرلوں گا۔'' عرفان کا لہج ٹوٹا ہوا تھا۔ کو کہ اِس میٹے نے رفیق احمد کو تباہ کردیا تھا۔ لیکن ماں باب کے دل کو کہ سوچ کر تکلیف ہوئی کہ میٹھ کی طرح کا وُنٹر پر بیٹھے والا

اُن کا بیٹا ، کہیں پرنوکری کرےگا۔ اُن کے لیے یہ تصور بھی محال تھا۔لیکن اگر قر ضہادا نہ ہوا تو یہی بیٹا .....وہ سوچنا بھی نہیں جا ہتے تھے۔ ''اُف ابا یہ کیا کیا عرفان بھائی نے؟''زرتون جومنہ پر ہاتھ رکھے باپ کی بات سُن رہی تھی خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔

دولیس بیٹا! جب انسان کا بُراوفت آتا ہے تو پر بیٹانیاں اِی طرح ہر طرف سے داخل ہوتی ہیں۔اور یا در کھو بیٹا یہ تہارا بُرا وقت ہے اور بُرا وقت اُن ہی پر آتا ہے، جن پر بھی اچھا وقت گزرا ہو۔ میں بہت تکلیف میں ہوں۔'' رفیق احمد نے گری کی پیٹت سے سرٹکایا تو مومی کو ایسانگا جیسے اُن کی آئھوں کے کونے شکیے ہوئے ہوں۔ ہیں۔اُس نے گھبرا کر ذری کی طرف دیکھا۔ ذری نے شہادت کی اُنگی اپنے ہونٹوں پر دکھ کراُس کو خاموش رہنے میں۔اُس نے گھبرا کر ذری کی طرف دیکھا۔ ذری نے شہادت کی اُنگی اپنے ہونٹوں پر دکھ کراُس کو خاموش رہنے کیا شارہ کیا۔

و دمیں نے عرفان کومنع کیا ہے کہ ہفتہ دس دن کے بعد وہ جو چاہے کر لے ہلیکن میں اِس جمعہ کوموی کورخصت محرر ہا ہوں ،اورمومی کی رخصتی ہے پہلے میں نہیں چاہتا کسی کو پتا چلے جو ہم پر گزرر ہی ہے۔ویسے بھی بیٹا اب تو میں اور استاریس

> رہے اب ایس جگہ چل کر جہال کوئی نہ ہو ہم تفس کوئی نہ ہو ، ہم نوا کوئی نہ ہو پویے کر بیار تو کوئی نہ ہو تیاردار جو اگر مرجایئے تو نوحہ خوال کوئی نہ ہو

رفیق احمہ نے دل کی مجرائیوں ہے کہا۔ شغر سے زیادہ شعر کہنے کے انداز نے زری کورُ لا دیا۔ لیکن اُس کو آنسو پینے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شاید مجھ عرصے ہے اُس کے دل پر اِس لیغم اور تکلیف کی کیفیت رکھی تھی کہ اُس کو آج کا دن بھی دیکھا تھا۔ ''آیا!''موی نے گھبرا کر ذری کو مخاطب کیا۔

ا پاہستوں سے سبرا سروری وہ تعب ہیں۔ ''ابا! آپ ہمومی کو اِس طرح کیوں رخصت کررہے ہیں۔''زری نے مومی کے بے قرار کہیج ہیں چھے سوال کو پڑھ کرریت احدہ سے یو چھا۔



A SAME AND A SAME AS A SAME A SAME

'' صرف موی نہیں اگر بھائی جان مان جا تیں تو میں تم کو بھی رُخصت کر دیتالیکن بیٹیا! تم جھے اور اپنی امال کو معاف کر دینا یہ تہماری مال کی اگر میں ضدنہ مانتا تو شاید آج بیسب کچھنہ ہوتا۔ میں نے مومی کے سُسر کوفون کیا تھا اور اُن سے کہا ہے کہ میں بہت بھار ہوں اور میں جلد از جلد مومی کے فرض سے سبکہ وش ہوتا چاہتا ہوں۔ وہ شریف انفس لوگ ہیں فور آمان محتے ہیں لیکن اُن کی ایک ضد ہے۔'' رفیق احمد نے سینٹر ٹیبل پرسے پانی کا گلاس اُٹھا کر گھونٹ گھونٹ بھے ہوئے کہا۔ اُٹھا کر گھونٹ گھونٹ بیتے ہوئے کہا۔

''ابامیں آپ ہے بہت پیارکرتی ہوں ،ابا آپ تو پہلے ہی بہت پریشان ہیں۔اوپر سے ہیں .....ابا میں اِس حالت میں آپ کوچھوڑ کرکہیں نہیں جاؤں گی۔''مومی اُن کے گھٹنوں پر سرر کھ کررونے گی۔

''نہیں بڑا! بٹیاں تو بہت انچھی ہوتی ہیں اور تم دونوں تو میری بہت انچھی بٹیاں ہو ۔۔۔۔۔میرادل چاہتا ہے میری دونہیں تین بٹیاں ہوتیں۔ بٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اِس بات کو میں انچھی طرح چانتا ہوں۔ میری بہت انچھی نیک اور فر ما نبر دار بٹیوں! میں تم ہے بہت محبت کرتا ہوں۔ کیکن بٹی تو اللہ کے نبی نے بھی دُخصت کی اور بٹیا آتی جلدی رُخصت کی وجہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ مومی اپنی سرال میں ہلکی ہوکر جائے۔ ہیں چاہتا ہوں وہ اُسی شان اور بھرم کے ساتھ اُس کی وہلیز پر قدم رکھے، جس عزت اور احر ام کے ساتھ اُس کا پیغام آیا تھا۔ مومی کے سرال والوں کی ضدیہ ہے کہ وہ جہیز بالکل نہیں لیں مجے۔ میں نے ضد بھی کی لیکن وہ لوگ بالکل تھی جہیز لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مومی کے بیپرز تو گئی ماہ پہلے تیار ہو چکے ہیں، بس انشاء اللہ اِس جمعہ کو میں اپنی وہ ہو ہیں۔ بس انشاء اللہ اِس جمعہ کو میں ایش جھی کہ ہیں۔ بس انشاء اللہ اِس جمعہ کو میں ایش جھی وہ ہیں۔ بس انشاء اللہ اِس جمعہ کو میں ایش جھی وہ ہیں۔ بس انشاء اللہ اِس جمعہ کو میں ایش جھی وہ ہیں۔ بس انشاء اللہ اِس جمعہ کو میں ایش جھی وہ ہیں جھی کہ بہت پیار سے رخصت کرنا چاہتا ہوں۔''

رفیق احمد کی آتھوں میں خوشی ، دکھ اور تنہائی کا عجیب سا امتزاج زرتون کونظر آیا۔ گوکہ عرفان کے متعلق ہونے والے انکشافات نے جیسے اُس کے اعصاب کوجھ جھوڑ کررکھ دیا تھا۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ اِس وقت اگروہ کر ور پڑگئی تو شایدا سرکے ابا ٹوٹ جا ئیں گے ، بھر جا ئیں گے ۔ وہ جانتی تھی کہ اُس کے ابا کو اِس وقت ایک ہردد کی ضرورت ہے۔ اُس نے چپ چاپ گم صم کی بیٹھی مومی کو دیکھا۔ تو اُس کے ول کوایک عجیب می یاسیت نے گھیرلیا۔ بچاری مومی! مال باپ کی محبول کورس ہوئی ، زمانے کی ستائی ہوئی۔ ہمارے گھر آئی تو بھی کوئی سکون نہل سکا۔ کئی جلدی اِس گھر کا حصہ بن گئی۔ کس قدر ہم لوگوں سے محبت کرتی ہے۔ مومی تو محبول سے محبت کرتی ہوں کہ مومی میری سگی بہن نہیں ہے۔ تہیں .....اللہ مجھے مومی سے کسی محبت ہیں۔ بہیں ہیں تو یہ بھول ہی گئی ہوں کہ مومی میری سگی بہن نہیں ہے۔ تہیں .....نہیں .....

یں دیہ وں میں اور نے رق میری بس میری بہن ہے۔میری بیاری یہ چھوٹی می مثرارتی سی بہن۔ میں بیسو چنا بھی نہیں چاہتی۔مومی بس میری بہن ہے۔میری بیاری یہ جھوٹی می مثرارتی سی بہن۔ اللہ میاں بید کیا ہور ہاہے۔میرے سارے ہمدرد، حمایتی، محبت کرنے والے ایک ایک کرکے جمھ سے دور کیوں جارہے ہیں۔امی جلی گئیں۔زگس کی شاوی ہوگئی۔ چندرنوں میں وہ لندن چلی جائے گی۔مومی۔۔۔۔اب

مومی بھی اِس گھرسے بلکہ اِس ملک ہے ہی دور، دبئ چلی جائے گی۔ یا اللہ بید کیا ہور ہا ہے۔ایک ایک کر کے سب ہی جارہے ہیں۔لیکن شکر ہے میرے مالک! میرے ابا سلامت ہیں۔ دہ میرے پاس ہیں۔''زری نے خیالوں کے صنور میں اُ بھرتے ڈو ہے بھی ایک شکر کا موقع ڈھونڈ ہی لیا۔

ں۔وہ بیرے پان ہیں۔ رری سے حیا وں سے حوریں، برے دوجہ کی بیک رب رس رس یا ہے۔ ''ارے ابا! آپ اُداس کیوں ہیں۔اچھاہے تا مومی دبئ چلی جائے گی۔بھٹی اب تو میرے عیش ہوجا نیں،



مے۔زگس لندن سے بر فیومز بھیج گی اور مومی دبی سے کپڑے، داہ ۔۔۔ واہ کیا عیش ہوں گے۔ ہے نا ابا!'' زرقون نے ماحول میں خوشگواریت پیدا کر ناچا ہی اور دہ کا میاب بھی رہی۔ ''اباد کیور ہے ہیں آپ ۔زری آپا کو! کیسا خوش ہور ہی ہیں۔ خدا کی شم ابامیرابالکل دل نہیں چاہ رہا کہ میں آپ کوچھوڑ کر جاؤں۔ ابا آپ اُن کونع کر دیں۔ میں آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔''مومی نے بہت مان اور

محبت سے کمرے سے باہر نگلتے رئیں احمد کو نخاطب کیا۔
'' بیٹا زندگی میں سب سے کڑا دفت ایک باپ کے لیے بیٹی کی رخصتی ہی ہوتا ہے۔ لیکن بیٹا، بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں تو میشی نیزا تی ہے۔ تہمارا تو نکاح ہو چکا ہے تم میرے پاس اِس گھر میں اُن کی امانت ہو۔ یہ میری خوشی ہے کہ میں اپنی زندگی میں تم دونوں کواپنے اپنے گھر وں میں ہنستا اِستاد یکھوں۔ بیٹا جب تم دونوں ہنستی ہوتو میرے کیلیج میں ایک عجیب می ٹھنڈک پڑتی ہے۔ بستم دونوں خوش رہا کرو۔ میں جا ہتا ہوں زری کو بھی رخصت کردوں کیکن اب جواللہ کی مصلحت۔'

انہوں نے کہتے ہوئے کرے سے باہر قدم رکھ دیے۔

☆.....☆

''یار مرتفعٰی تم تو بورے کے بورے مولوی بن محے ۔''احرنے بیارے نبی کی بیاری سنیں ، کتاب برمصة مرتفعٰی کود مکھتے ہوئے بہت اپنائیت ہے کہا۔

''احمر جب امریکہ آیا تھا، تو چند دانوں بعد ایک ریسٹورنٹ میں اُس کی ملاقات مرتضی اور شیری سے ہوئی سے دونوں کھی۔ شیری مرتضی سے کی بات پر اُلجھ رہی تھی۔ پھر دونوں کی تکرار جھڑ ہے میں بدل گئے۔ احمر خاموشی سے دونوں کودیکھتار ما، چندلمحوں بعد شیری نے گاڑی کی چائی افراد دالیں چلی گئی اور مرتضی سر پکڑ ہے بیٹھارہ گیا۔ اُس لمحے احمر نے مرتضی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بول اُن کی دوستی بہت تیزی سے پروان چڑھی اور جب سے مرتضی نے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بول اُن کی دوستی بہت تیزی سے بروان چڑھی اور جب سے مرتضی نے شیری کو طلاق دی تھی، احمر مرتضی کا بہت ہی خیال رکھنے لگا تھا۔ اور آج مرتضی کی طرف آیا ہوا تھا۔



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

" بس یار! مولوی دولوی کیا ہونا، احساس ہوتا ہے، زندگی کا بہت وقت ضائع کردیا۔ اُس خالق کا تو کوئی تق ہی ادا نہیں کیا۔ اور بچ بناؤں احمر مجھے اِن تمام چیزوں میں بہت سکون ماتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تبارک وتعالی ہر چیز بن مانے وے دیا ہے لیکن ہدایت کا طلب گار ہوں۔ اللہ مجھے ہدایت دے دیا ہے کہتے میں اللہ سے ہدایت کا طلب گار ہوں۔ اللہ مجھے ہدایت دے دیا ہوئے احمر کی بات کا جواب دیا۔ دیا۔ مرتفی شادی کرلو۔ "احمر نے پانچ کمروں کے دسیع گھر پر ایک نظر ڈالتے ہوئے دیا ہوں۔ اس کے دسیع گھر پر ایک نظر ڈالتے ہوئے دیا۔ مرتفی شادی کرلو۔ "احمر نے پانچ کمروں کے دسیع گھر پر ایک نظر ڈالتے ہوئے دیا۔ مردوں کے دسیع گھر پر ایک نظر ڈالتے ہوئے دیا۔

و شادی! "مرتفلی نے جیرت سے احرکود مکھتے ہوئے کہا۔

سادی! سمرسی نے بیرت سے اسمر اور بھے ہوئے اہا۔

''ہاں میرے یارشادی۔گر کا سنانا دل کو ہولار ہاہے۔' احمر کے لیج ہیں بے پناہ اپنائیت تھی۔

'' حیرت ہے! احمر! میری زندگی کے ایک ایک وکھ ہے آشنا ہونے کے باد جودتم جھے کوشادی کا مشورہ دے میں جورشادی کے تو نام سے ہی مجھے ایک عجیب ساخوف آتا ہے۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں اتبیے ہی شکون کو کسی اپنے اللہ کوزیادہ سے زیادہ کھو جنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی میں بہت سکون ہے۔ احمرادر اس سکون کو کسی حال میں، میں تاہ نہیں کرنا چاہتا۔' مرتضلی کے نظوں میں ماضی کے ذکھ دور ہے تھے۔

"لیکن یار!عورت تو مرد کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ عورت اللہ نے مردی تسکین اور جمیل کے لیے پیدا کی ہے اور ضروری تھوڑی ہے کہ ہرعورت کری ہماری ہا نمیں عورتیں نہیں تھیں۔ کیا ہماری ہمینی عورتیں نہیں میں عورت سے اور میر میں اور ایجی بھی ہوتی ہے۔عورت کے بغیر کھر گھر نہیں ہوتا، مکان ہوتا ہے۔ اور میں میں دیا جادی کی شدرگ ہیں ہوتی ہے۔ عورت کے بغیر کھر گھر نہیں ہوتا، مکان ہوتا ہے۔ اور میں دیا تھوٹی کی شدرگ ہیں ہوتی ہے۔ عورت کے بغیر کھر کھر نہیں ہوتا ہے۔ اور میں دیا دوراند کے نیک بند بھر اس دیا تھوٹی کی شدرگ ہیں ہوتی ہے۔ عورت کے بغیر کھر کھر نہیں ہوتا ہے۔ اور میں دیا دیا دوراند کے نیک بند بے تو انکار نہیں کرسکا نا۔' احمر نے کال ذکاری سے مرتفی کی شدرگ ہی ہوتی ہے اور دیا تھوٹی کی شدرگ ہی ہوتی ہے تو انکار نہیں کرسکا نا۔' احمر نے کال ذکاری سے مرتفی کی شدرگ ہی ہوتی ہوتا ہے۔ اور اللہ دیا دیا دیا ہے۔

رکھا۔مرتضیٰ اُس کی بات پر بے ساختہ مسکرادیا۔ "لگتا ہے تہارے ذہن میں کوئی لڑکی ہے۔جس کے لیےتم میری گردن کا شخ پر بصند ہو۔" "لڑکی!" احمری آسکھیں مسکرائیں۔

"الرك توب "أس كے منہ سے مرسراتا ہوا لكلا۔

""ای آپ کیا کہدری ہیں۔ زری ہماری بہن بھی تو ہا اور سب جانے ہیں کہ وہ اور فراز ایک دوسر کو بہت پند کرتے ہیں۔ "احمر نے فون پر ماں کا فیصلہ سننے کے بعد جیرت سے تقریباً چینے ہوئے ہا۔

"زیادہ اُس کا حمایتی اور ہمدرد بن کر جھ پر چینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ اگر چار بینے کما کر ہمیں ہیں دہ ہوتو ہم پر گر جنے اور بر سنے کا ہم کو قلع کو تی افتیار نہیں ہے۔ میری سمجھ میں پنہیں آتا کہ آخر اُس لا کی میں ایسا کیا ہے کہ سمارے باپ بیٹے اُس کے عاشق زار بنے ہوئے ہیں۔ مربی سیح کہتی ہے، ابھی وہ جادوگر تی ہمارے گھر نہیں آئی ہے تو روز اُس کے نام کا اخبار پڑھا جاتا ہے اور جوآگی تو جھے اور اپنی بہن کو تو تم لگ ردی کی ٹو کری میں بی ڈال دو گے۔ میری سمجھ میں بیبات ہیں آتی کہ جن لوگوں نے تمہاری بہن کے ساتھ اِتا کہ اسلوک کیا، اُس کی زندگی بر باد کر دی ہم کو گوں کی ان کے ساتھ ہمدردی ہی ختم نہیں ہوتی۔ "جہاں آراہ بیگم نے احمر کو دے نقط میں اور احمر ۔…۔ احمر کو تو ایسا لگا جیسے فون کے دوسری طرف اُس کی مال بی نہیں ہے۔ ۔۔۔ سی مال تو بہت نرم دل ، محبت کرنے والی عورت تھی۔ اور زری ۔۔۔۔ سی اُس کی مال تو وہ بہت لاڈ اُٹھائی ہو گئی ہو ۔۔ اُس کی مال تو بہت نرم دل ، محبت کرنے والی عورت تھی۔ اور زری ۔۔۔۔ اُس کی مال تو بہت نرم دل ، محبت کرنے والی عورت تھی۔ اور زری ۔۔۔۔ اُس کی مال تو وہ بہت لاڈ اُٹھائی

British Coll

تھیں، محبت بحرے لا ڈ ..... یہ کیا ہوا۔ یہ بی ہوا چلی ہے کہ گھر مکان اور رشتے دار، بہن بھائی غیر بن گئے ہیں۔ یہ کیا ہوا ہے؟ احمد کی عقل جیران تھی۔

۔۔ ''ابی تو ایسا کیوں کہ رہی ہیں۔ ماشاء اللہ مریم کی شادی ہوگئ ہے اور وقار ایک اچھا لڑکا ہے۔'' احمر نے حیرت زدہ سے لیچے میں ماں کوجواب دیا۔

" فاک اچھاہے! رات ون باتیں سُنا تا ہے۔ سوساس نندوں پر بھاری ہے وقار۔ میری بھی جس طرح کرارہ کررہی ہے۔ 'جہاں آ راء بیٹم کواحمر کا اِس طرح سوال و جواب کرنا کری طرح کھلاتو انہوں نے اُس کوجھاڑ کرر کھویا۔

'' خیرامی! جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے مریم بھی بہت بدتمیزاور زبان دراز ہوگئی ہے۔اُس کو بھی اپنے اوپر کنٹرول کرنا جا ہے۔''احرنے بغیر کسی کئی لیٹی کے ماں سے کہا۔

" یا اللہ! تم تواب بہن میں کیڑے نظر آنے گئے۔ ہاں بھی جب بیوں کی شادیاں ہوجاتی ہیں تو دہ اس مرح پرائے ہوجائے ہیں اور بیٹا تم نے تو کمال ہی کر دیا۔ تہاری بیوی کے جو ہر تو جب تعلیں سے سب تعلیں سے تب تعلیم تو چھا کی بیٹی کے لیے لڑر ہے ہو۔ خبر کی وقت بھی ٹیلیفون کی لائن کٹ سکتی ہے۔ بیس تم کو یہ بتارہی ہوں کہ میں فراز کارشتہ آیک بہت اچھی جگہ کر رہی ہوں اور ہی تہاری پیاری زرقون تو جہاں ول جا ہے اُس کی شادی کر وا دو کی از کم اُس کی شادی فران کارشتہ آیک بہت انجھی جگہ کر رہی ہوں اور ہی خدا حافظ۔" جہاں آرا بیٹم نے اپنی بات ملس کرتے ہی ٹیلیفون کو ایک کارٹ کی اور احر شیلیفون کو تک ارد گیا۔

گی لائن کا نے دی اور احر شیلیفون کو تک ارد گیا۔

''یار میں تو کانی بھی بنا کرلے آیا اور تم ابھی تک علامه اقبال ہے اِک صوفے پر بیٹے ہو۔ حد کرتے ہو'' مرتضٰی نے کافی کا کپ احمر کے سامنے رکھا تو احمر نے چونک کر مرتضٰی کی طرف دیکھا۔

'' ہاں! بس یہی سوچ رہاتھا کہتم ویسے تو بہت تالائق ہولیکن میرے ذہن میں تبہارے لیے ایک بہت لائق لڑک ہے۔''احمرنے اینے آپ کوسنجالا۔

''نہیں احرمیر اشادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔'' مرتضٰی بہت سبحیدہ تھا۔

'' خیر! ویسے تم آیک نظرد کھ لو۔''احمر نے میز پر رکھا اپنا موہائل نون اُٹھا کر ٹیلری سرج کرنی شروع کی۔ادر پھرایک تضویر مرتضی کی آنکھوں کے سامنے کردی۔مرتضی نے تضویر دیکھی پھر ٹیلیفون آف کر کے احمر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

"Not Now"

☆.....☆....☆

" بھی اہاں میری سجھ میں نہیں آتا۔ دو بچوں کی ماں بن گئی لیکن اِس گھر کی ہاتیں آئی تک سجھ میں نہیں آگی کئیں۔ بڈھ کااِس قدر کنٹرول ہے پورے گھر پر کہ اُس کی مرضی کے بغیر پھنیں ہوسکتا۔ اور اُن کو دیھو خالہ بٹو کوکیسی احسان فراموش نکلی ہیں۔ ہالکل طوطے کی طرح آئی میں پھیر لیس ہیں۔ آج کل تو اُن برزری کی ہمدردی کے دورے پڑرہے ہیں۔ دل جلتا ہے دات دن۔ اِس زری کو دیکھو۔ فراز سے رشتہ تقریباً ختم ہوگیا ہے۔ میں سوچی تھی۔ فراز تو اِس کایارہ ۔ شادی سے افکار ہوگا تو خوب روئے دھوئے گی۔ داویلا مجائے گی۔ روئے پیٹے کی۔ تو میرے دل میں شینڈک پڑے گی۔ میں بڑھے کی آسکھوں میں آئی میں ڈال کر کہوں گی بہت عزت



دار منے تھے۔ دیکھو بٹی نے کیے تمہاری تاک کے نیچ شق الا ایا ہے۔ کیکن اماں ایسی تاکن اور ڈائن ہے کہ ایسی خاموث ہے جیسے کچھ ہوائی نہیں ہے۔ بالکل تارال ہے جبکہ اندر ہی اندر گھل رہی ہے۔ رنگ کمہلا گیا ہے دودو ون بالوں میں برش نہیں کرتی ۔ پُپ رہتی ہے۔ کپڑوں کی طرف ہے بھی بہت لا پر واہو گئی ہے۔ لیکن اماں! اُسی مختل ہے سارے کام کرتی بھرتی ہے۔ کبئروں کی طرف ہے۔ بوے بوے سے کے کم کرتی ہے۔ جائے نماز پر بھی کے کہ کیا بتاؤں۔''
ہیٹھ کرروتی ہے۔ کیکن سب کے سامنے ایسی نارال بنی رہتی ہے کہ کیا بتاؤں۔''
میں اور موفان کی بھی تھی کیکن شمینہ نے اُن لوگوں کے ساتھ جانے سے صاف انکار کردیا تھا۔ کیونکہ دیتی احد نے شامور نے میں تھی ہوئے تھے کو کہ دعوت تو میں رہے بیٹی کے میں رہے بھی ہوئے تھے کو کہ دعوت تو میں اور دوا پنی ماں کو گھر بلانا چاہتی تھی۔ سوائی دفت رہے بیگی می تعینہ کے ساتھ رہیں تاری میں۔۔
کے ساتھ رہیں اور میں اور میں تیں اور دوا پنی ماں کو گھر بلانا چاہتی تھی۔ سوائی دفت رہے بیگی میں۔۔

ے حل ھاریں ہمیا تو کیوں فکر کرتی ہے میرے بارے میں۔ہاری اہاں کہتی تھیں کہ میں اگر کسی کے پیچھے پڑجاؤں تو اُس کوقبر میں لٹا کر ہی چین لیتی ہوں۔اور دیکھ تیری پھو پوکو کتنے آ رام سے قبر میں لٹا دیا۔اور بیاحمد کمال ، اِس نے جومبری بے عزتی کی ہے۔ جمھے پر اِس گھر میں آنے پر پابندی انگائی ہے۔ میں اُس کومعاف نہیں کروں گی۔اور.....''

"احد كمال إامال سياحر كمال كون ع؟" ثمينه في ألجية موت مال كابات كالى-

"احد کمال تیرے شسر کانام ہے۔ جوانی میں سب احمد کمال کہتے تھے بورانام رفیق احمد کمال ہے۔ " رقیہ بیگم نے تیوری پربل ڈال کر، آنکھوں میں اُتر تی یا دول کو پیچھے دھکیل کرلا پروائی ہے کہا۔
"واہ! بردار و مانٹک نام ہے۔ "ثمینہ نے حیرت سے نجلا ہونٹ لڑکاتے ہوئے کہا۔

واہ ابر اروما خلک نام ہے۔ ممینہ کے بیرٹ سے چلا ہوئٹ کٹا نے ہوئے اہا۔ ''اب تو رومانس دیکھے کی یامیری بات سے گل۔' احمد کمال کا نام اُن کو ماضی میں دھکیل رہاتھا اور رقی اپنا بدلہ ضوفی ہے بے پھی تھی لہٰذااب وہ احمد کمال کی بازگشت بھی سُننا نہیں جا ہتی تھی لیکن ہاں اُس کور فیق احمد برغصہ

تقارأس بن احمر يرجوأس كي بيني كاسسر تقا-

وہ رفیق احد جس نے اُس کو اِس کھر ہے ذکیل کر کے نکالاتھا۔ اُس کو زری ہے شدید نفرت تھی۔

زری جو شق تو ایسا لگا احمد کمال کی محب کا تم تھی۔ زری جور فیق احمد کی لا ڈکی تھی۔ زری جور نیق احمد کی لا ڈکی تھی۔ زری جس بیس احمد کمال جسی تھیں۔ زری جس بیس احمد کمال جسی تھیں۔ زری جس بیس احمد کمال جسی تھیں۔ زری جس کا چہرہ احمد کمال کی جوانی تھا۔ وہ زری کا منہ نوج لینا چاہتی تھی۔ وہ زری کے جو زری کو جو زری کو جو زری کے خمول پر دفیق احمد کوروتا و بھنا چاہتی تھی اوراس کے لیے وہ سب بچھ کر سکتی تھی۔ بر بادکر نا چاہتی تھی۔ وہ زری کے غمول پر دفیق احمد کوروتا و بھنا چاہتی تھی اوراس کے لیے وہ سب بچھ کر سکتی تھی۔

'' لے یہ پکڑ! یہ دائی کے دانے ہیں، رکچھوڑ لائن میں ایک بہت بڑا ہندو سفلی گر دہتا ہے۔ مہارات نام ہے اس کا۔ میں مہاراج سے بڑھوا کر لائی ہوں۔ تو یہ دانے بھیر دے خاص کر اپنے سسر کے کمرے میں اوران دونوں اور کیوں کے کمرے میں اوران کے مرے میں ہی مہاراج کہ جہرہا تھا جتنا یہ دانے بھیریں کے اِس تیزی سے یہ گھرے گا اور اِس گھرے گا

'' وہ تو خیر ہوجائے گا اہاں اب ذرابیہ بتاؤ کہ زر بینہ نے پلیسوں کا کیا گیا؟ تم کو پتا ہے عرفان کو دکان بیچنا پڑر ہی ہے۔'' شمینہ نے ہاں کے ہاتھ سے پڑھے ہوئے دانوں کی پڑیا لے کرمطلوبہ جگہوں پر پھیلاتے ہوئے یو جھا۔ ''ارے دے دے کی ، کیوں فکر کرتی ہے۔اچھا ہے نا دکان بک جائے۔دکان تیرے سسر کے نام ہے۔



اجھاہے عرفان بچے دے در سورے تھے پیےل ہی جائیں گے۔ اِس طرح ساری رقم تیرے ہاتھ میں آجائے تی یوفکرمت کر، مکنے دے دکان کو ''رقیہ بیٹم نے ثمینہ کوسلی دی۔''اور ہاں اپناز پورسنھال کر رکھیو، زیورعورت كا اثاثه موتا ہے۔ آج كل عرفان پريشان ہے۔ اپني پريشانياں خود سميٹے زيورمت ديجيو تھی۔' رقيہ بيٹم كو بيٹھے ببيٹھے یا دآیا۔

د الوامان میں باگل ہوں ،سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ میں کسی قیت پر اپنا زیور نہ دوں۔ بلکہ ایسا کرواماں سے ز پورتم اینے پاس رکھ لو۔ نہ یہاں ہوگا اور نہ ہی عرفان مائے گا۔ ' ثمینہ دور کی کوڑی لائی۔

د مہیں تہیں تُو اپنے پاس رکھ۔بس کسی کوبھی کسی بھی قیمت پر زیورکو ہاتھ مت لگانے دینا۔رفیق احمد عِزت پر جان دینے والا آ دمی ہے، وہ کھی کرے گا۔ اینے بیٹے کو بازار میں ذکیل نہیں ہونے دے گا۔ 'رقیہ بیٹم نے

لمینکی کی خری انتهایر کفرے موکر کہا۔

''ویسے اماں خوامخواہ ہی سونالگایا۔اگروہ ڈاکٹرنہیں آتی تو .....تم بھی نا پیچھے لگ جاتی ہوتم نے میرااس قدر پیچیا بکڑا کہ میں عرفان کے سرہوگئی۔' شمینہ نے برائی کا ٹوکرار قیہ بیکم کے سرپر ڈالنا جاہا۔ "ارے واؤ بیٹی واہ .....خوب امال کے سفید چونڈے پر کو برمل رہی ہو۔ایبا کیا کیا میں نے .....تہماری گردن برجھری رکھ دی تھی کیا ..... 'رقیہ بیٹم بھی اُس کی ماں بی تھیں ۔انہوں نے دہ سنا نیس کہ ثمینہ کو کہنا پڑا۔ "ارے امال تم تو غصہ ہی کرنے لکیں۔ میں تواہیے ہی کہدرہی تھی۔بس اللیہ خیر کرے۔ ذرامیں آج کل عبدالله کی طرف ہے بھی پریشان ہوں تا۔'' ثمینہ نے مال کے بگڑے تیوروں کو دیکھتے ہوئے بات پلٹی اور رقیہ بيكم بزبزاتي موئي كمرے نكل كتيں۔

ል.....ል

" سُنا ہے تہارے بھائی کارشتہ طے ہور ہاہے بڑی او نچی پارٹی میں۔" مریم کی ساس نے روٹی بکاتی مریم کے پیچھے کھڑے ہو کر طنزیہ کہتے میں او جھا۔

. نظاہر ہے، میرا بھائی ہے بھی اِس قابل۔جیسا وہ ہے ویسا ہی اُس کو کھرانہ مل کیا ہے۔ بہت امیر اور خوبصورت الرك ب-"مريم في رسان سے كہتے ہوئے بات بلك دى۔

'' ہاں بھی میں تو تم لوگوں کی مجھداری کی قائل ہوگئی ہوں۔تم کو، کوئی نہیں پوچھر ہاتھا۔ سکے چیانے بھی وهتكارد يا توتم كوبتهارى امال نے ہمارے ملے میں ڈھول كى طرح لٹكا ديا۔ لوجھى بينے جاؤ، جتنا دل جا ہے۔ اور بيخ كوبھى الى جكدا لكارى بين كدسارى زندگى عيش بى كرے كا۔خوب بہت خوب ويسے تم اور تبہارى امال كون ۔۔ سے مولوی کے پاس جاتی ہوتعویذ گنڈوں کے لیے مجھے بھی پتا بتا دو، پچھے کام مجھے بھی کرنے ہیں۔ میں بھی تعویذ

جب سے مریم کا بچر ضائع ہوا تھا اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آئندہ پریکینٹسی کے نفٹی ففٹی جانس ہیں۔مریم کی ساس نے اُس کا پیچھائی بکڑا ہوا تھا اور مریم جوایک عجیب سے دوراہے سے گزر رہی تھی۔ وہ بھی بدلحاظ اور بريزي والمحتمى

"معاف مجعے گا امال اگر ہم تعویز گنڈے کرنے والے ہوتے تو زندگی اس طرح یہاں نہیں گزررہی ہوتی۔"مریم نے جی کرکہا۔



رحمان بابا

رحمان بابا كانام عبدالرحمان تحاليكن لوك آپ كورحمان باباك نام سے ياوكرتے جيں-آپ کے والد کا نام عبدالتار خان تھا جو پٹھانوں کے ایک مشہور قبیلے مہند ہے علق رکھتے تھے۔رحمان با با آج ہے تقریباً سوسال قبل بیٹا ور کے قریب ایک گاؤں بہادر کی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنے وقت کے مشہور عالموں سے علم حاصل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہند دستان کے بعض علاقوں کِ بھی سیرک تھی۔ آپ درولیش قشم کے آ دمی تھے۔ د نیاوی شان وشوکت اور مال درولت سے آپ کو کوئی دلچین نھی اس لیے آپ نے جوانی بھی فقیری میں بسر کی ۔ آپ اپنا کا دُل جھوڑ کر بشاور کے قريب ايك دوسر عاول بزارخواني من رہنے لكے۔ آپ نے اپن زندگی كازياد ه وقت الله تعالى کی یاداورعباوت میں سرکیا۔ آپ کی شہرت کا سب آپ کی شاعری ہے آپ بھوز بان کے مشہور ومعروف صوفی شاعر تھے۔رحمان با ہا کو وفات یائے نیئنکز وں برس گز ریکے ہیں لیکن لوگوں کی آپ سے عقیدت کا بیرحال ہے کہ آج بھی آپ نے مزار پرایک میلدنگار ہتا ہے۔ گلوکارمریلی وهنوں کے ساتھ آپ کا کلام گاتے ہیں۔ ہرسال آپ کے مزار پرعری بھی ہوتا ہے۔ سن انتخاب:شام نه خان - کراچی

'ا چیا! تو یہاں بہوبیکم خوش نہیں ہیں۔کہاں زندگی گزارتا جا ہی تھیں آ پ۔'' مریم کی ساس کو اُس کے جواب عجمي بلقے عال مح

" ارے اماں آپ کیوں بھول جاتی ہیں کہ ہماری بھانی بیچاری اپنے بچا کے گھر میں زندگی گزار تا جا ہتی تھیں کیکن افسوس میدافسوس اول کے جیااور چیا کے بیٹے نے اُن کو بالکل بی دھتکاردیااور پیچاری ادھکتی از تھکتی ہارے در برآ تمئیں اور ہم بیوتو فول نے اِن کی شادی آپنے بھائی سے کرلی۔ مریم کی بری نندنے کچن میں واخل ہوکر ماں کی شکلتی ہوئی گفتگو میں پیٹرول ڈال کرآ گ نگائی اور پھرسارے کچن میں شعلے بھڑ کئے لگے۔ اُس دین میریم کا بہلی دفعہ ساس اور نندوں کے ساتھ جھکڑ اہوااور پھر جھکڑ ہے معمول بن گئے۔

تبھی تبھی مریم سوچتی ایمانہیں ہونا جا ہے لیکن اُس کوالیا لگیا جیسے اُس کی توت برداشت ختم ہوگئ ہو۔ وقار کا روبیا ساس نندوں کے طنز! میڈیکل رپورٹ!احیاس محروی! کنی!معاشی اُلجمنیں! زرتون اورفراز کی محبت! پیہ

ب با تنیں اُس کوسرتا پابدل رہی تھیں۔ وہ بدل کئی تھی. تلخیاں اُس کے مزاج اور اُس کی شخصیت کا حصہ بن گئی تھیں۔ وہ ذہنی طور پر بیار ہوتی جار ہی تھی۔ ایک الیمی تلخیاں اُس کے مزاج اور اُس کی شخصیت کا حصہ بن گئی تھیں۔ وہ ذہنی طور پر بیار ہوتی جار ہی تھی۔ ایک الیمی یار، جس کی بیاری کی لپید میں بہت سارے مظلوم مجی آ رہے تھے۔

☆.....☆.....☆

" تم خوش مونازمس!" زری نے زمس کی آ واز سنتے ہی ہو چھا۔ " میں بہت خوش ہوں زری۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ میں آفاب کے ساتھ ہوں۔ زندگی اتی خوبصورت

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

BY RECUEIDAM CON

ہوگئی ہے۔ اتن حسین زندگی کا تو میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لندن کا موسم بہت خوبصورت ہے۔ اُبر آلود مندلی ہوا میں اور وقفے وقفے سے برتی بارش ایک عجیب سار د مانس چاروں طرف بھیر دیتی ہے اور اُس پر آفاب کی محبتیں، آفاب کی شرار تیں .....''

ترمس کا ایک ایک افظ محبتوں کی داستان سنار ہاتھا۔ زری کے دل کو ایک عجیب سااطمینان اور خوشی محسوس مور ہی تھی۔ نرگس کی خوشیاں ، اُس کی خوشیاں تھیں۔ وہ مور ہی تھی۔ نرگس کی خوشیاں ، اُس کی خوشیاں تھیں۔ وہ نرگس کے لیے دعا کو تھی۔ بہت دنوں بعد اُس کے لبوں پر زندگی ہے بھر پورمسکرا ہٹ رینگ گئی۔ ''در نمیکن نرگس بے وفاء میں نے تم کومومی کی رخصی کے وقت بہت یاد کیا۔ تم کومعلوم ہے ناکتنی بڑی ذمہ در نمیکن نرگس بے وفاء میں نے تم کومومی کی رخصی کے وقت بہت یاد کیا۔ تم کومعلوم ہے ناکتنی بڑی ذمہ

'' میکن نرٹس ہے وفا، میں نے تم کومومی کی رخصی کے دفت بہت یاد کیا۔ تم کومعلوم ہے تا تعنی بڑی ذمہ داری تقریباً میں نے اکیلے ہی اٹھائی اور تم! ہے وفا لندن کی حسین وادیوں میں محبت بھرے گانے گاتی بھر رہی ہو۔ اور تم ہروقت ہم ارفت ہی گانا مجانی تھیں۔ نرٹس میں تمہاری بہن ہوں۔ ہر دفت تمہارے سیاتھ ہوں۔ اور استے اہم

موقع پرتم فرار ہوئئیں۔ یہ کھلا تصادبیں۔ ہائیں!''زری نے ہشتے ہوئے نرمس کی تھینجائی گی۔ ''اللہ میری بہن تم ٹھیک کہدرہی ہو۔اگر آفتاب کے ڈیڈی پہلے سے ریز رویشن نہیں کرواد ہے تو کیا میں مومی کی زخصتی کے لیے نہیں رُئی۔ لیکن کیا کروں زری، شادی کے بعدلڑ کیوں کے آگے بظاہر پچھنہیں لیکن پھر بھی

بہت میں رکا وٹیس کھڑی ہوجاتی ہیں۔ورندمیری جان۔''

نرس نے بڑے جذب ہے کہا۔ اوہو! خیرزس تم خوش رہو میں تو غداق کر رہی تھی۔'' زمس کوشر مندگی کی دلدل میں اُتر تے دیکھ کر زری نے ہاتھ بڑھا کراُس کوسیارادیا۔

"الجھامیة بناؤمومی کیسی ہے؟ خوش ہے؟ کب جارہی ہے؟" نرمس نے جیسے سوالوں کی بوچھاڑ کردی۔ "مومی!" زری کے چبرے پر بے ساختہ مسکراہائی آئی۔

''موقی بہت خوش ہے اورا با بھی بہت خوش ہیں۔ انہوں نے ایک ذمہ داری اٹھائی تھی اللہ نے وہ ذمہ داری اور انہوں ہے۔ اور انہوں ہے۔ اور انہوں ہے۔ اور انہوں ہے۔ کہتی ہے اور انہوں ہونے ہونے گئے۔ ابھی گھر آئی ہوئی ہے۔ ذرائی رام کررہی ہے۔ کہتی ہے سنسر ال میں بیٹے بیٹے کر دُکھ جاتی ہے۔ 'زری کے لیج میں بہن کی محبت سے زیادہ مامتا جھلک رہی تھی۔ سنسر ال میں بیٹے بیٹے کر دُکھ جاتی ہے۔ 'زری کے لیج میں بہن کی محبت سے زیادہ مامتا جھلک رہی تھی۔ ''زری تم کنٹی انھی ہو۔ گئی بیاری کاش میراکوئی ایسا بھائی ہوتا جو تمہارے قابل ہوتا تو میں تمہارے مال باپ کے قدموں میں بیٹھ کرتم کو مانگ گئی۔ کئے بدنصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے تم کو تھ کرادیا۔

وافعی ہیرے کی قدر جو ہری ہی جانتا ہے۔ وہ جو ہرشاس ہیں تھے۔ تم بہت قیمتی ہو۔ تم بادشاہوں کے تاج
میں جڑنے والاکو وِنور ہیراہو۔ گھر کے استے مسائل ، ثمینہ بھائی کی شرائکیزیاں ، بھائی کی سر دہ ہری ، باپ کی بیاری ،
معاثی پریشانی اور ذمہ داریاں .....کن تمہارے مزاج ، تمہاری عادات اور تمہارے اخلاق پر کسی بات نے کوئی
فرق نہیں ڈالا۔ تم وی ہو ، محبول کی سفیر ، محبول کی سودا گر ، تم کتی ایچی ہوا ور تمہارے ساتھ کتنا گر اہور ہا ہے۔ "
ایا کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہتی ۔ کچھ کم در ہور ہے ہیں ۔ میرافائل سیمسر ختم ہوگیا ہے شرکس! میں سوچ
دی ہول کی اسکول میں جاب کرلوں۔ "زرتون کی آ داز نے زکس کو خیالات کی دادی سے ہاتھ کو گر کر باہر سیج لیا۔
دی ہول کی اسکول میں جاب کرنا جا ہتی ہو لیکن کیوں؟ "زگس جیران ہوئی۔
دی ہول کی ادائی آئی ہوئی۔ میں جاب کرنا جا ہتی ہو لیکن کیوں؟ "زگس جیران ہوئی۔

' بھائی ابا کیدوائی آنی ہے اور بھائی رات کوابا کو بہت گری گئی ہے۔اُن کے کمرے کااے ی بالکل بھی کام



نہیں کررہا۔ میں نے کینیٹن کو بلوایا تھا۔ وہ کہ رہاتھا کہ رپیئر نگ بہت مشکل ہے۔ تو بھائی ابا کے کمرے کا ہے سی بدلوادو۔' رات کو جب عرفان گھر آیا تو اُس کے کمرے میں جا کر ذرقون نے اُس ہے کہا۔
'' بھٹی ابا کی دوائی تو میں لا دوں گا نگرا ہے ہی بدلوانا تو بہت مشکل ہے۔ میرے پاس بالکل منجائش نہیں ہے۔ دکان بک تو گئی ہے لیکن ایک بیے نہیں بچا۔ اب تم سیجھ رہی ہوگی کہ بھائی کے پاس پسے ہیں ، تو ذری اِس وقت میرا ہاتھ بہت تنگ ہے۔' عرفان نے معذرت فلا ہرکی۔
وقت میرا ہاتھ بہت تنگ ہے۔' عرفان نے معذرت فلا ہرکی۔
داکیوں بھائی ۔۔۔' زرقون ہکلائی۔

''ارے بھی اتنی پڑھی ککھی بنتی ہو۔ تمہاری تو سمجھداری کے ڈیلے ہے ہوئے ہیں، تم کونظر نہیں آتا کہ عرفان کس قدر پریشان ہیں او پر سے تم کوگوں کی فرمائٹیں ..... بھی اے ی خراب ہے تو اے ی کے بغیر سوجاؤ آخر ''قر' میں بھی تو جا کرسونا ہے یاوہاں پر بھی اے ی گئیں گے۔ حد ہوگئی بھی عیاشیوں کی۔''عرفان جیسے ہی درواز ہے کی بین کر کمرے سے باہر نکلا۔ ثمینہ نے ماسے پر بل ڈال کر تیز اور تالح کیجے میں زرتون کو با تیں سنا کمیں۔ ایک کھے کوتو زرتون کے جیسے کان سُن ہو گئی گئی شمہ نا میں میں دانے اس میں اور نے این درا بھی لیکوں فق

ایک کی کوئو زرتون کے جینے کان سُن ہو گئے۔ گو کہ ٹمینہ بہت بدلحاظ، بدئمیز اور زبان دراز بھی کیکن رفیق احمد کے لیے اس قدر نازیبا اور تفخیک آمیز الفاظ اُس نے آج تک استعال نہیں کیے تھے۔ رفیق احمد گھر کے سربراہ تھے۔ اور زری .....زری کی تو جان تھی اپنے باپ میں۔ اُس کا دل چاہا کہ وہ ٹمینہ کا منہ نوج لے لیکن بیاُس کے ماں باپ کی تربیت نہیں تھی۔ اُس نے اپنے او براپنے عصداور جذبات پر کنٹرول کرتے ہوئے آہت کیکن سرد نہجے میں کہا۔

''بھالی ہیگھر، وہ دکان اور ہر چیز میرے اہا کی ہے ہم لوگ نہ تو عیاشیاں کرتے ہیں اور نہ ہی ہمیں عیاشیاں کرنے کی عادت ہے۔عیاشی اور ضرورت میں فرق ہوتا ہے۔ اہا کا بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا ہے۔ اُن کوگر می برداشت نہیں ہوتی ۔''

میں بھائی کے پینے ہیں ما تگ رہی۔ میں بھائی ہے ابا کے پیپوں میں ہے کھے پینے ما تگ رہی ہوں۔''
د' من قدر تیز اورزبان دراز ہے بیزری۔ اگر جھے بھی زندگی میں موقع ملاتو انشاءاللہ اس کی زبان گدی ہے تیجے کے دیا۔

الرجیل کو کو رکے آگے ہیں ڈالی تو میرانام بھی تمیینہیں۔'' تمینہ نے کھولتے ہوئے جیے اپ آپ ہے عہد کیا۔

د' ویسے ذری! تمہارے پاس تو چھو پو کا بہت ساراز پور ہے۔ تم اپ جھوٹے موٹے فرچوں کے لیے اس میں سے کوئی چیز ہے دو۔ آس کل تو ویسے ہی سونا بہت ہی مہنگا ہور ہاہے۔' تمیینہ نے ذری کے ہاتھ میں پہنگتی سونے کی دو چوڑ بوں کو لا بی اور حسد بھری نگا ہوں سے و کیسے ہوئے اپنی دانست میں ایک مخلصانہ مشورہ دیا۔ ارے ہاں یاد آیا ......تم تو اسیخ حصے کا زیور خالہ بوٹی بھینٹ چڑھا بچکی ہو۔ تمہاراز پور بھی گیا اور اُن کا بیٹا بھی مرگیا۔ کم اذکم کی سے مشورہ تو کرلیا کر وہ تم تو گھر کی اماں بن گئی ہو۔ سمارے فیطے خور ہی اور اُن کا بیٹا بھی مرگیا۔ کم اذکم کی سے مشورہ تو کرلیا کر وہ تم تو گھر کی اماں بن گئی ہو۔ بھی ماری کیا حیثیت جو تمہارے سامنے بولیں۔ تمہاری مرضی ہے، تو ہم اِس گھر میں رہ کرتی پھرتی ہو۔ بھی ماری کیا حیثیت جو تمہارے سامنے بولیں۔ تمہاری مرضی ہے، تو ہم اِس گھر میں رہ رہ بیاں۔ آس سے پہلے کہ زرتون کو کھید میں۔ آس نے جلدی ہے دوبارہ بولنا شروع کردیا تھا۔

'' دیکھیں بھائی ایس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ میں اپنے ابا کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔



زیور کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے اور جہاں تکے بات ہے خالہ بٹو کی ، تو میری مرضی میں نے ابا ہے یو چھ کر اُن کو ا پنے زیورات دیے تھے اور میں اچھی طرح مجھتی ہوں کہ ہم اُن لوگوں کے ساتھ تو اچھا کرنے کے لیے تیار ہوجاتے ہیں جو ہمارے حق میں اچھے ہوں یا جن ہے ہمیں محبت ہو، میرے خیال ہے اُن کے ساتھ صلہ رحمی كرنے كازيادہ اجر ہے، جن ہے آپ كوكوئى خاص لگاؤادرانسيت نہ ہو۔ جنہوں نے بھى بھول كر بھي آپ كے ساتھ بھلائی نہ کی ہو لیکن آپ اللہ کی رضااور خوشنوری کے لیے اُن کے ساتھ بھلائی کریں اور اللہ کاشکر ہے میں أس امتحان میں بوری اُتری۔ یہ الگ بات ہے کہ اُن کا بیٹا نہ نے سکا۔ لیکن اللہ کاشکر ہے میرے دل کواظمینان ہے کہ میں جو کچھ بحثیت ایک انسان کے اُن کے ساتھ کر علی تھی میں نے کیا۔ بالکل اِی طرح زندگی بھرآ پ لوگوں نے میری امی کے ساتھ کوئی بھلائی نہ کی لیکن وہ آپ کواینے اکلوتے بیٹے کے ساتھ بیاہ کر لے آئیں۔ آپ نے اس کا بدلہ کیا دیا میرے خیال ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں۔ اور پلیز ..... ' ثمینه کوبل کھا کر بچھ بولنے کی کوشش کرتے و مکھ کر زرتون نے ہاتھ اُٹھا کر اُس کو خاموش رہنے کا اشارہ كرتے ہوئے اپنى بات جارى ركھى۔" اور يەبھى يادر كھيے كەميرے اباكوكى چيز كى كوئى كى نہيں ہے۔ ابھى ميں زندہ ہوں۔ میں اپنے ابا کے لیے انشاء اللہ ہرآ رام مہیا کروں گی۔ آپ فکرمت کریں۔ آپ اپنے پیسے سنجال كررهيس ــــــــــــن زرقون نے جو بھى ثمينہ كے منہيں لكى تھى آج أس كو تھيك تھاك طريقے سے بتاديا تھا كه اگروه سازشی ذہن رکھتی ہے تو وہ بھی بات کرنا جانتی ہے اور بات کو جمانا بھی جانتی ہے۔

''اونهه! ابھی میں زندہ ہوں! تحقیے زندہ درگورنہ کردیا تو میں بھی رقیہ بیٹم کی بٹی نہیں اور تو جس باپ پر اِس قدر پھول رہی ہے دیمی ہوں یہ کتنے دن زندہ رہے گا تیری و هال بن کر۔ ' میمینہ نے کمرے سے باہر لگلتی

زرتون کی تمریراہراتی ساہ بل کھائی چوئی پرنظریں جماتے ہوئے جیےاہے آپ ہے کہا۔

"اوه مائی گاؤ! زری تمهاری بھالی نے تو کمال ہی کردیا ہے۔"ساری بات سن کرزمس نے تاسف ہے کہا۔ ودبس باراس لیے سوچ رہی ہوں کہ میں اسکول میں جاب کرلوں تھوڑ اہاتھ ہی فارغ رہے گا اور کم از کم آئندہ ا پنے لیے یاا ہا کے لیے میں اِن ہے کچھ ما گلنانہیں جا ہتی۔''زرقون کالہجة قطیعت لیے ہوئے تھااور وقت.....''

> خود بھی ہم سے بچھڑ کر شاید وہ ادھورا سا ہو مجھ کو تو اتنے لوگوں میں تنہا بنادیا

تم بھی ایک عام مرد نکلے فراز۔ دُ کھ اِس بات کانہیں ہے کہتم بدل گئے۔ دُ کھاس بات کا ہے کہتم نے ندتو جھے سے بھی محبت کی اور نہ ہی تم میری محبت کو بھھ سکے۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے کیونکہ شکایت اپنوں سے ہوتی ہے اورتم میر پے ہیں ہو۔ بلکہ بیکہنازیادہ درست ہوگاتم میرے بھی بھی نہیں تھے۔ایک سراب تھا جس کے پیچھے میں بھا گ رہی تھی لیکن تم اہم کومیں کیا کہوں تم نے مجھے چھوڑ دیا لیکن میرادل ماننے کو تیار نہیں ہور ہا۔ فراز کی بے وفائی ....ایک ایساداغ تھاجوزری کوسونے نہیں دیتا تھا۔ اُس کود کھاس بات کانہیں تھا کہ فرازنے اُس کو تھکرا دیا،أس كودُ كھاس بات كا تھا كەأس كےمقابل أس جيسى لاكى تو بوتى .....

فرازنے ایک عام ی لڑکی کے لیے زری کوچھوڑ دیا تھا۔ زری کوملال فراز کی ترجیحات پرتھا۔ اس وقت سارا گر مری نیند میں تھا، لیکن محن میں موہیے کے بودے کے پاس تخت پر بیٹی جاند برنظریں

دوشيزه اين

FOR PAKISTAN

جمائے ، خاموش ، اُ داس ، زری اکیلی تھی۔وہ اکیلی رہ می تھی۔ وه خاموش را تول میں ميراأداس جإند ول كى طرح وبران جا نداكيلا، تنهامضطرب جا ند مير ي خوابول كى طرح ادهورا جا ندنعيب كي طرح داغدار جاند تيرگى ميں ڈوبا أداس جاند بجركا ماراءروتا بمواحا ند زمين يرمس اورآسان يروه تنهاجا ند برهتا كمنتا ميرب ساته جاتا جاند جاکے دیکھے وہ نے وفا کیا تجھ کو تکتا ہے اے میرے جاندا اُس کے کان میں جا کرسر کوشی کراور بتا!! مير الماراس ول كاحال

اےمیرے جا ند!اوہ میرے جاند!

'زری بہت اچھی ہے لیکن قاسم بھی سے کہتا ہے زندگی صرف محبتوں کے سہار نے بیس کزرتی اور جو بیں امی اور مریم آیا کی مخالفت کے با د جودز بروشی ، رودھوکرزری کوشادی کرے لے بھی آتا تو کیا ہوتا۔ ہروفت گھر میں وہی روایتی،ساس نندوں کی چھکش شروع ہوجاتی ۔محبت تو بھاپ کی طرح اُڑ جاتی اور ہم بن جاتے بس میاں بیوی۔ زری کے لیے اس گھر میں رہنا مشکل ہوجا تا اور میں زری کو تکلیف میں نہیں و مکھ سکتا۔

فرازنے رات کی تاریکی میں چاند پر نظریں جمائے سوال کرتے ضمیر کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔

میں جانتا ہوں زری آج کل جھے ہے بہت ناراض ہے۔ای لیے وہ ندمیرےسامنے آ رہی ہے اور نہ ہی میری کوئی کال ریسیوکررہی ہے۔لیکن کوئی بات نہیں۔ میں زری کو جانتا ہوں۔وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہ میرے بغیر نبیں روعتی۔ میں اُس کومنالوں گا۔ میں اُس کونبیں چھوڑ سکتا۔ میں اُس سے اُس طرح ملتارہوں گا، اُس طرح حیا ہتار ہوں گا۔ میں زری کو بتاؤں گا وروہ میرایقین بھی کر لے گی کہ میں اُس کے لیے نہیں اور کا فراز نے لان میں روشی پھیلاتے جا ندکور مکھ کرجیے اپنے آپ سے کہا۔

فراز کہتے ہیں وہ میرے لیے لڑنہیں سکے، اور یہ تو میں نے بھی کہا ہی نہیں تھا کہ وہ میرے لیے، تا کی اماں ہے بدتمیزی کریں یا مریم آپا کا دل دکھا تیں۔ میں نے تو کہا تھا بس وہ شادی نہ کریں۔صرف حالات بہتر ہونے کا تظار کریں لیکن اُن کو بہت جلدی تھی۔

وه شادی کرنے کے ساتھ ساتھ مالدار بھی ہونا جا ہے تھے اور وہ مالدار ہو گئے ہیں لیکن مال .... محبت کانعم البدل تو نہیں۔ مجت تو وقت کی طرح ہوتی ہے جو ہاتھ سے نکل گئی تو مجھی ہاتھ نہیں آتی ، سوچتے ہوئے زری کا ہاتھ بےساختدائ کے گردن میں کچھٹو لئے لگاتوائس کوخیال آیا کہ اُس نے فراز کا دیا ہوا وہ لاکٹ جوفرازنے أس كوا بين اتھ سے بناكرديا تھاوہ تو أس نے أتاركرأس پاؤج ميں ركھ ديا تھا جوكسى مناسب وقت پرأس كوفر ازكو دايس كرياتها\_



'' میرا دُ کھ بھی کتنا در دبجرا ہے۔لگتا ہے دھاڑیں بار مارکرروؤں۔فراز کی منگنی ہوگئی۔اُن کے نام کے ساتھ سى اوراركى كانام آنے لكا اور من زنده موں ....من كيے زنده مول -مجھ کو اس شرحت میں تنہا کر کے جانے کس جانب کیاوہ جوبھی میراتھا وہ تھک رہی تھی لیکن خاموش تھی، وہ مبر کررہی تھی اور مبر کا اجرا پی شان کے مطابق اواکرنے والا آسانوں يرجيفاأس كي مبركوتبول كرر باتقا-زری مجدے میں گری رور بی تھی سیک رہی تھی اللہ کی مدد ما تگ رہی تھی۔ دکھ، تکلیف، اذیت، ذلت، مجروی ، کوسنے کے لیے اللہ کی مدو ما تک رہی تھی۔ حدے میں گری قسمت کے تھلتے دروازے وہ نہیں دیکھ یار ہی معی کین اُس کے دیکھنے یا نہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے۔آ سانویں کی بلندیوں پر بیٹھا۔ کا تب تقدیراُس کی آہ و زاری سن ر با تقااوراً س کاقلم ، سنبر حروف میں اُس کی تقدیر رقم کرر ہاتھا۔ '' مبارک ہو۔'' جمال نے تابندہ کی گردن پر محبت کی مہر شبت کرتے ہوئے اُس کی انگلی میں ویڈنگ رنگ بہناتے ہوئے کہا۔ تابندہ کے چبرے پرایک شکیں مسکراہٹ پھیل گئی۔ " آ وَاورا پِ خُوابوں کے گھر کا دروازہ کھولومیری جان! " وْاکٹر جمال نے نشے سے چور، ٹو شتے ہوئے لہج میں تابندہ سے کہا۔ اور تابندہ نے Key Hole میں جائی محماوی۔ ور کیما..... '' پھولوں سے سے حسین ترین بیڈروم میں قدم رکھتے ہی تا بندہ نے اپنے پیچھے آتے ڈاکٹر جمال سے واد جاتی۔ 'بہت خوبصورت! بہت اچھامیری جان!' ڈاکٹر جمال نے اُس کی کلائی پکڑ کراُس کوایے قریب کیا اور اُس کواپنے سینے سے لگا کراس کے گرداپنے باز دؤں کا تھیرا تنگ کردیا۔ تابندہ کواپنی پسلیاں ٹوٹنی ہوئی محسوس ہوئیں لیکن د وخوش تھی۔ وہ جانتی تھی محبت میں سب جائز ہے۔ سنبل سے تابندہ اور تابندہ سے سنر تابندہ جمال کا سنراُس نے بہت مجھداری اور جمال کی محبوں کے ساتھ یطے کیا۔ آج اُس نے اور جمال نے شادی کی تھی۔ وہ اپنے گھر میں ، اپنے خوابوں کے گھر میں ، جمال کے ساتھ تقی جمال کی ہانہوں میں تھی۔ آج أس كى سہاگ رات تھى \_سارى زندگى كى تھكن أتاركر تھيك دينے والى رات \_ إس رات كو إسى انداز میں گزارنے کے لیے اُس نے کتنے لوگوں کی را توں کی نیندحرام کی اُس کو پروانبیں تھی۔ آج وہ اپنے محبوب کے لياس حسين بسر ربجه جانا جائت ملى-

کے اس میں بستر پر بچھ جانا چاہتی تھی۔

" تالی! تم نے اس مقام تک آنے کے لیے بہت محنت کی ہے۔ اگر تم اپنا وہ برٹش برتھ شخصیت نہیں وکھیں۔

میمیں ۔ تو شاید آج ہم یہاں نہ ہوتے ۔ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کسی بھی چیز سے س طرح فائدہ اٹھا یا جاسکتا ہے۔ تم نے فائدہ اٹھا یا اور خوب اٹھا یا۔ " جمال نے اُس کی زلفوں سے کھیلتے ہوئے اُس کی ذہانت کوسرایا۔

موری نے فائدہ اٹھا یا اور خوب اٹھا یا۔ " جمال نے اُس کی زلفوں سے کھیلتے ہوئے اُس کی ذہانت کوسرایا۔

موری نے فائدہ اٹھا یا اور خوب اٹھا یا۔ " جمال نے اُس کی زلفوں سے کھیلتے ہوئے اُس کی ذہانت کوسرایا۔

موری نے دوری نے دوری نے دوری نے دوری کو اوری کے دوری کو اوری کے دوری کو کا کہ دوری کے دوری کی اُس کی دوری کے دوری کا کہ دوری کے دوری کو کھیل کے دوری کو کھیل کے دوری کو کھیل کی دوری کے دوری کو کھیل کی دوری کو کھیل کی دوری کے دوری کو کھیل کی دوری کو کھیل کے دوری کو کھیل کی دوری کو کھیل کی دوری کو کھیل کی دوری کو کھیل کے دوری کو کھیل کے دوری کو کھیل کی دوری کھیل کے دوری کو کھیل کے دوری کو کھیل کے دوری کو کھیل کے دوری کو کھیل کے دوری کے دوری کو کھیل کی دوری کو کھیل کے دوری کو کھیل کے دوری کو کھیل کے دوری کے دوری کو کھیل کے دوری کو کھیل کے دوری کو کھیل کے دوری کھیل کے دوری کو کھیل کے دوری کو کھیل کے دوری کو کھیل کو کھیل کے دوری کے دوری کو کھیل کے دوری کھیل کے دوری کے دوری کو کھیل کے دوری کے دوری کو کھیل کے دوری کو کھیل کے دوری کو کھیل کے دوری کو کھیل کے دوری کے دوری کو کھیل کے دوری کے دوری کے دوری کے دوری کو کھیل کے دوری کو کھیل کے دوری کے دوری کے دوری کو کھیل کے دوری کے دوری کو کھیل کے دوری کے دوری کو کھیل کے دوری کو کھیل کے دوری کے دوری کو کھیل کے دوری کے دوری کے دوری کے دوری کے دوری کو کھیل کے دوری کو کھیل کے دوری کو کھیل کے دوری کے دوری

'' مرف برنش پاسپورٹ نبیں جناب ڈاکٹر صاحب! میں نے اپنی اچھی شکل وصورت، اعلیٰ تعلیم ، اور بہترین فخصیت ..... جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت پڑی میں نے استعال کیا ہے۔اور میں یہاں آتا جا ہتی



تھی۔ ایسے بیڈروم میں وصل کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت عورت کہہ سکتی ہوں۔ میں نے بیٹروم میں وصل کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ میں اپنی مرضی کے رنگ بھرنے کے لیے جھے کس کس کا خون ہوں۔ میں نے اپنی تقدیر خود کسی ہے اور اپنی زندگی میں اپنی مرضی کے رنگ بھرنے کے لیے جھے کس کس کا خون چوستا پڑا ہمس کی گرون پر چھری چھیر نی پڑی جھے اس بات کی پروانہیں ہے۔' تابندہ نے اپنے مجبوب شوہرڈ اکثر احمد جمال کے سینے میں سرچھیاتے ہوئے جیسے اپنے آپ سے کہا۔

''ایک بات ہے تابندہ! میں اِس بات پرخوش ہوں ساری دنیا کواپی انگلیوں پر گھمانے والی میری جان! میری زندگی، میری بیوی، ڈاکٹر تابندہ سنبل میرے ایک اِشارے کی منتظر رہتی ہے۔ ہے تا!'' ڈاکٹر احمد جمال نے محبت اور مان ہے مسکراتی، کچھ شرماتی، کچھ لجاتی، اپنے آب میں سمنتی، ڈاکٹر تابندہ جمال کے چہرے پراپی محبت کی مہر قبت کرتے ہوئے پوچھا۔

"بالكل!" تابنده سكراني-

ویسے تالی ایک بات تو بتاؤ، وہ جودولا کھڑالرزیعنی دوکروڑروپے کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا۔وہ تم نے ایک دم کس طرح حل کیا۔''تابندہ نے بچھ جواب نہ دیالیکن اس کے چبرے پرایک فاتحانہ کی مسکرا ہٹ پھیل گئا۔ ''بتاؤنا تالی کیسے؟''احمہ جمال منتظر تھا۔

دومبير م

''نو پھر''احمز جمال جیران تھا۔

'' پھر تو پھر ۔'' تابندہ بنسی اور چند سکینڈز کے بعداُس کی بنسی احمد جمال کے قبیقیے میں حیب سی گئی۔ حرب حرب

''میراز بورکہاں ہے؟''مریم جواپی خالہ کے گھر شادی میں جارہی تقی۔اُس نے تیارہوکر جب سیف کھولی تو زیورکونہ پاکر گھبرا کرڈریٹ ٹیبل کے سامنے کھڑے اپنے آپ کوکلون میں ڈبوتے وقارسے بوچھا۔ ''کون سازیور؟''وقارنے سرسری انداز میں پوچھا۔

'' کون ساز بورا میں اپنے زیور کی بات کرر ہی ہوں۔ میری امی کے گھر کا زیورا بھی چندون پہلے تو میں نے ویکھا تھا،لیکن اب نہیں ہے۔ کہاں ہے؟'' مریم حد درجہ گھبرائی ہوئی تھی۔اُس نے پلیٹ کراطمینان سے کرسی پر جھولتے وقار کودیکھا تو اُس کوایک عجیب سااحساس ہوا۔

"وقارآ پاوگوں نے اپنے گھر کازیورتو فورانی واپس لے لیاتھا بلکہ میرے خیال سے کسی سے ما تک تا تگ کرچڑھایا تھا۔لیکن میری امی کے گھر کازیور ۔۔۔۔۔ وہ تو میرا ہے اور میرے کمرے میں مائی نہیں آتی کہ میں سے کہوں کہ کہیں اُس نے تو ہاتھ کی صفائی نہیں وکھا دی۔ اپنے کمرے کی صفائی میں خود کرتی ہوں۔میرے نصیب ایسے اجھے کہاں کہ آپ کے گھر میں مجھے کسی بھی تم کی کوئی سہولت نصیب ہو۔ "مریم نے تیز لہج میں تقریباً چیختے ہوئے وقارے کہا۔

" تم بکواس کر چکیں، زبان درازعورت \_ بردی تمہارے ابا کی ملیں چل رہی ہیں جو ہروقت میکے کا گانا گائی اور بھی ہوئی مرب نے کا گانا گائی ہوئی ہوئی مجنوں اور زبان درازعورت کا گھر بسانے کے لیے اُن کے ماں باپ کوتو ساری جائیداد

(دوشرو 224)

BY KEUCHERAMA CUM

دی جاہیے جب انسان تم کو برداشت کرسکتا ہے۔ درنہ تمہاری شکل دیکھ کرتو صرف تھو کنے کودل جا ہتا ہے۔'' وقار نے اپنے اندر کا زہراً گلا۔

''وقارآپ مجھ کو منحوں اور ذبان دراز کہدرہ ہیں میں رُل گی آپ کو، آپ کے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اور آپ میں میں رُل گی آپ کو، آپ کے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اور آپ میرے سینے پرمنحوں اور بدزبان عورت کا تمغہ لگارہ ہیں۔ خیر میں ابھی اس بحث میں پڑنا نہیں چاہتی بلکہ سیدھی شرافت سے بتا میں میرازیور کہاں ہے؟''مریم نے عجیب تاسف اور دکھ بھرے لیکن تیز لہج میں سوال کیا۔

''وو میں نے بینک کے لاکر میں رکھ دیا ہے۔' وقار نے چھتے ہوئے لہج میں کہا۔
'' بینک لاکر میں! آپ کا کون سے بینک میں لاکر ہے۔ آپ کے کون سے اکاؤنٹ ہیں، مہینے بھر کا خرچہ، دال روٹی تو اِس گھر میں مشکل سے چلنا ہے اور یہاں پر کہانیاں سنائی جارہی ہیں بینک لاکرز کی .....صد ہوتی ہے جھوٹ کی ۔ وقار میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میر از پور کسی بینک و بینک میں نہیں رکھا ہوا۔ میر از پور لاکر دو۔ میر از پور آخر ہے کہاں؟ تم فقیروں کو ہا تکنے کی عادت تو تھی ہی ابتم لوگ چوریاں بھی کرنے گئے ہو۔ جلدی بتاؤ، مجھے لگتا ہے وقارتم لوگ تو وولوگ ہوجو پیسے کے لیے اپنے گھر کی عور تو ان کا بھی سودا کردو۔' مریم چیخی ۔ مجھے لگتا ہے وقارتم لوگ تو وولوگ ہوجو پیسے کے لیے اپنے گھر کی عور تو ان کا بھی سودا کردو۔' مریم چیخی ۔ فقار ''جپ رہ، بے غیرت گئی! میں نے نیچ دیا تیراز پور اور جو تو آئی بدصورت نہ ہوتی تو تجھے بھی نیچ دیتا۔' وقار نے اُس کے چیزے کھی رہ کے انسان کی جیرے کھی ہوئے کہا۔۔
'' اور سُن آج ۔۔۔۔''

☆....☆....☆

سنتے ہیں قیمت تہاری لگ رہی ہے آجکل سب سے اجھے وام کس کے ہیں بیہ بتلانا ہمیں تاکہ اُس خوش بخت تاجر کو مبارکباد دیں اُس کے بعد دل کو بھی ہے سمجھانا ہمیں

توتم شادی کررہے ہو؟ تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ فراز! مجھے یقین نہیں آ رہا، کین یقین تو کرنا ہی پڑے گا۔ جو حقیقت ہے اُس حقیقت کوتو تبلیم کرنا ہی پڑے گا، کین حقیقت اتن تلخ میری سوچوں، میرے یقین ، میرے اعتبارے اس قدر مختلف ہوگی بیٹس نے بھی نہیں سوچا تھا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا ہے کہ محبتوں پر سے اعتبارا کھ گیا ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے بچھ میں نہیں آ رہا، لکھنے سے قاصر ہوں۔ میرے ساتھ آپ نے ایسا کیول کیا؟

اِس وقت جب میں مصفحات لکھ رہی ہوں تو میرے ہاتھ کیکیا رہے ہیں۔ میری آئکھیں آنسوؤں سے
دھندلارہی ہیں۔ اِن صفحات پر جود ھے ہیں وہ بہت قیمتی ہیں فراز! وہ دھے میرے آنسوہیں۔
رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل
جو آئکھ ہی سے نہ نیکے تو وہ لہو کیا ہے۔
میں جو آئکھ ہی سے نہ نیکے تو وہ لہو کیا ہے۔

میں نے زندگی میں صرف آپ سے مجت کی۔ آپ کو چاہا۔ کہتے ہیں جذبے پھروں کو بچھلا دیتے ہیں تو میری تجی محبت آپ سے پھر دل پر کوئی اثر نہیں ڈال سکی۔ میں نے زندگی بھروہ کیا جوآپ نے جاہا۔ علی تعلیم!

٢ 225

BARCOCKETA LICON

میں نے آپ کی خواہش پر حاصل کی۔ آپ محکمزاور کھر بلو زرقون جاہتے تھے۔ میں نے دنیا بھر کے کورسز کر ڈالے۔ آپ کوسیاہ رنگ پندتھا۔ میری الماری سیاہ کپڑوں سے بھر گئی۔ آپ کو پُر اعتادلڑ کیاں پندتھیں۔ میرا میلنٹ شیلڈاورٹرافیوں سے بھر کیا۔

میں نے تو آپ کو تجدوں میں مانگا اور آپ نے مجھے الی ٹھوکر ماری کہ میر امحبت سے اعتباراً ٹھ گیا۔

میں نے تو آپ کو تجدوں میں مانگا اور آپ نے مجھے الی ٹھوکر ماری کہ میر امحبت سے اعتباراً ٹھ گیا۔

میں نے تو بھی کی کونظرا ٹھا کر بھی نہیں و یکھا تھا اور آپ نے میری جگہ کی اور کودے دی .....

و کھ اِس بات کا نہیں ہے کہ آج میری جگہ کوئی اور آپ کے ساتھ ہے یا اب آپ کا نام کوئی اور اپنے نام

کے ساتھ دگائے۔

آ پ کے دل پرمیری محبت،میری و فا دُں میری پرستش کا اثر کیوں نہیں ہوا۔ میری کھی ہوئی باتوں کوآ پ سمجھ ہی نہیں پائیں نے کیونکہ میں احساسات لکھ رہی ہوں۔اورآ پ الفاظ پڑھ ہے ہیں۔

بہت قرق ہے، سوج میں ، جذبات میں اورا حساسات میں بہت فرق ہے۔
اور فراز ..... میں منہیں کہوں گی کہ جھے آپ سے شکایت نہیں نہیں جھے آپ سے بہت گلہ ہے۔ میں شاید آپ کو بھی معاف نہ کرسکوں۔ میں منہیں کہوں گی کہ جھے آپ سے نفرت ہے اور جھے اب آپ سے محبت نہیں ہے۔ ہو سے محبت نہیں ہے۔ محبت اتی جلدی اپنی جڑیں نہیں جھوڑتی ، اگر محبت ہو .... تو .... لیکن آپ کیا جا نمیں محبت کیا ہوتی ہے۔ محبت انسان کو بے بس کرویت ہو اور بعض با توں میں جھے اپنا آپ بے بس محسوس ہوتا ہے ۔ لیکن ہاں میں محبت انسان کو بے بس کرویت ہوں کہ اللہ اپنی رحمت اور کرم سے آپ کا خیال تک میر سے دل سے نکال دے۔ کیونکہ میں جا تی ہوں کہ میر اللہ میری بیڈو عاضر ورسے گا۔

میں آپ کی خوشیوں نے لیے دعا کو ہوں۔ کو کہ بیددعا ما نگنا بہت مشکل ہے۔ لیکن آپ میں اور مجھ میں جو

فرق ہے.....وہ بس اِی دعا کا ہے۔ورند میرے ساتھ تو وہ معاملہ ہے کہ.....

محبتوں میں ایسی ہار ہوگئ کہ میں اب جیتنے ہے بھی خوفز دہ ہوگئ کہانی میری بس اتن ی ہے کہانی میری بس اتن ی ہے مری محمقاں کی ان

میری محبول کی اور اُس کی بے دفائیوں کی انتہا ایک ساتھ ہوگئ زرتون رنتی احمر

آج فرازی بارات تھی۔زری اپنے کمرے میں بیٹھی۔اکیلی تنہا، اپنی ڈائری کے سفید سنحوں کو اِنک کی سیابی سے بھرتے ہوئے انکلبار آئموں کے ساتھ دل کی باتیں کررہی تھی۔

226 00 000

رات کا مجیلا پہرتھا۔ سارا کھر، خاموش تھا۔ وہ بہت دیرتک اپنے باپ کے پاس مبنی رہی۔ اُن سے باتھی كرتى ربى \_و وتبيس جا بتى تعى كدأس كے بيارے اباكوأس كى تكليف كا انداز ہ ہو۔ اور شايد وہ اس ميس كامياب مجى موتى كى ـ اُس نے پین کوڈ ائری میں رکھا۔اور کن میں جلی آئی۔رات کے پچیلے بہر چلتی ، ٹھنڈی ہوا پھولوں اور پتوں كولاد كدارى مى اورأس كو بال أس كويرى طرح زلار دى تمى -وہ آج دل محركررويا عامى تنى \_ووائے زخمول كى تشہير بيس عامى تنى اس كى تكليف برغمز دو مونے والى ماں منوں مٹی یے سور بی تھی۔ اُس کو بہت پیار کرنے والی اُس کی بہن مومو، بہت در، بیٹی اُس کو یقین تھا کہ اُس کے لیے دعا کوئٹی ۔اُس کی جان سے زیادہ عزیز دوست نرگس ۔سات سمندر پارا پی زندگی کے رہیٹمی تاروں میں مربر اُس کا باب، اُس کا باب، اُس کے لیے زندگی میں پہلی بارا پے بھائی سے ناراض ہوا تھا۔ لیکن وہ کسی سے و مقد میں ا نا رامن نہیں تھی کیکن وہ تنہا تھی اور بہت دھی تھی۔ اُس کومریم پر جیرت تھی۔اُس کوتا ئی امال (جہاں آراء بیکم) کے رویے اور سوچ پر دکھ تھا۔اُس کواپنے تایا ہے بہت محبت تھی۔اوراُن کے لیے دعا کوتھی۔اور فراز!فراز کے تعلق وہ ابسوچنا نہیں جا ہتی تھی۔ '' زری! زری! جلدی اٹھو۔زری اٹھو۔'' وہ جو کہری نیندسور رہی تھی۔عرفان کے جھنجھوڑنے پراُ ٹھو بیٹھی۔ '' زری تم کوابائلا رہے ہیں۔زری ابا کی طبیعت خراب ہورہی ہے۔جلدی کرو۔''عرفان نے اُس کا ہاتھ پکڑ "إبابلار ہے ہیں الیکن کیوں؟ میں ابھی ابھی تو آبا کے پاس سے آئی ہوں۔"زری نے نیند سے بوجھل کہے میں جرائی ہے تھبرائے ہوئے کھڑے وفان کود مکھتے ہوئے کہا۔ "اباكوكيا بوا!" زرى نے نينديس و بي آوازيس بستر پر پراا پنادو پڻا ہاتھ سے شؤلا۔ پانہیں زری اجلدی چلو۔ میں پانی پینے اٹھا تھا اور جب میں نے ایا کے تمرے کی طرف دیکھا تو... عرفان کے منہ سے نکلنے والے لفظوں نے جیسے زری میں بکلی تھردی اور وہ گھبرا کے نگے پیراور نگے سرر قیق احمد کے کرے کی طرف بھاگی۔ د نیامیں بسنے والے انسانوں میں اُس کا آخری ہدرو۔ أس كادماغ ماؤف مور بانقار 公公.....公公 المرازرةون كا آخرى سهارا، أسكابات زندگى كى جنك بارجائى كا؟ رقيه بيكم اور ثمينداب كياسازش رجان والى بين؟ المريم كووقارنے كياكها؟ ان کرشادی کے لیےرضامند ہوجائے گا؟ ان سب سوالوں کے جواب کے لیے آئینہ عمل اور سمندر کی آخری قسط کا انظار سیجے۔ (دوشيزه المك







اُس کے خاوند نے غیرمتوقع طور پراُس کے اعتاد کی جاور کا کونا پکڑ کر بول تھینچا کہ وہ لرز مئے۔ ایک خیال مجھے پریثان کرتا رہتا ہے۔ "" خیریت ہے؟" کیسا خیال؟"" تم ناراض موجاؤ گی۔ "" میں اور آپ سے ناراض ..... اگر خواب میں بھی آپ نے سے سے

## ایک خوش اندام ،خوب صورت بیوی کا فسانه، بطور انتخاب

ارینہ نے اپنے من میں جلتی لالٹین کی کو تیجی کی ۔ در د برد هتا جار ہاتھا۔

ماضی کے سفر کی صعوبت سے وہ ہانپ گئی

ابھی کل ہی کی تو پات ہے، جب ارتات احمد نے اُس کا گھوتگھٹ النا تھا تو اُس کا کہنا تھا کہ تہارے حن نے میری آسمیں خرہ کردی میں ۔ گھونگھٹ اُلٹتے ہی اُسے سکتہ ہو گیا تھا، اور وہ ساری با تیں بھول گیا تھا۔

هب عروی میں اُس کے یاس کہنے کے لیے بہت چھ تھا، لیکن اُس کے حسن کے سامنے اُس کی زبان پرتالے پڑگئے تھے۔ دہ بس ایک ٹک اُسے و یکھنا یہا۔ اُن دونوں کے درمیان بس خاموش زبان هي۔ وه اپي قسمت پر جتنا بھي ناز کرتا، کم تھا۔ اُس کی شریکِ سفراعلی تعلیم یا فتہ تھی۔ آخری ڈگری اُس نے اوکسٹر ڈیو نیورٹی سے لیکھی۔ منبرال میں اُسے سرآ تھوں پر بھایا گیا۔

محمريس يهلي اى كام كرنے والے ملاز مين كى كوى ی کی تھی کہ اُسے تو ارتات احمد نے مغلبہ عہد کی شنرادیوں کی طرح کئی گنزیں رکھ دیں۔وہ کئی بار سوچتی۔" کیا یہ میرے ظاہری خسن کی پذیرائی ہے؟" ارتات احمد نے میرے اندر تو جھانکا موتا۔ وہ مری سیرت کی یذریائی کرتا تو مجھے اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ۔اس گھر میں دولت کی ریل پیل تھی۔اُس گھرانے کے خیالات بڑی حد تك باغيانه عقد أن ك بال دولت مرميك كا طلقی، جب که أی گھر میں اُس کی نندا یا جھی ۔ یانی کی طرخ پیما بهایا گیا،لیکن ایا جج پن برقرار

وہ جنت نظیر زندگی گزار ہی تھی۔ اُس نے اینے اخلاق سے سب کے دِل جیت لیے تھے۔ أے ایک گلم تھا، جوأس نے بھی کیانہیں۔أس كا خاوند کاروباری معاملات کی وجہسے جب رات مے گھر لوٹا تو وہ اُس کے انتظار میں اندر ہے



ك خوف ت الكي بها كنه كي جبائه وه ندكي كرى بھى ساتھ كھيائ لائى ليكن أى رات أس کے من میں آنے والے زلز لے کی شدت ریکٹر اسکیل پر بہت زیادہ تھی۔ اس کے اندر کی ممارت ز میں بوس تو نہیں ہوئی الیکن دراڑ وں نے عمارت اس کے خاوند نے غیرمتوقع طور پراس کے

"ایک خیال مجھے پریشان کرتار ہتاہے۔"

" خيريت ۽ ؟ " ځيما خيال؟ "

لوٹ نیموٹ میلی ہوتی تھی۔ انتظار اُس کے باہلی وجود کی چولیس بلاکر رکھ ویتا، لیکن زندگی کی آ سا اُشات گا سوی کروه دیپ ہور ہتی۔اُت میہ ادارگ بھی تھا کہ اُس کا خاوند اُے ٹوٹ کر مات ای بارکی بدولت وہ این اکلوتی ایاج نند کے آ رام اور ملاح کا بورا خیال رکھتی۔ نندأ س کی دوست تھی اساتھی اور قم گسار! ارتات ك آئے پروہ أے مسكرا كركہتى۔ اعتاد كى حادر كا كونا بكر كر يوں تھينيا كہوہ أرز گئی۔ او بھالی ، ہمارے حصے کا وقت ختم ہو گیا۔'' أيك ون زلزله آيا تواني جان بياني



أس نے اپنے آپ کوجمع کیا۔ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگئ تھی۔ انسانی وجود کے مکڑے بھر جائیں تو انہیں سینامشکل ہوتا ہے۔اُس نے اپنے وجود كريزے جمع كيے، اور حواس كو جمع كيا۔ أس كى زندگی بھرنے کی تھی۔ نہ جانے شک کی چنگاری أس كے مجازى خدا كے من ميں كہال سے أحرى تھی۔غصے اور جذبات کی رومیں بہنے کا ونت تھا۔ أس نے بورے اعتاد سے سوال كيا۔ " میں شک کی وجہ جان سکتی ہوں؟" '' تمہارے بے پناہ حسن نے مجھے اِس مقمایر '' إِس بِي مِيرا كُو تَى تَصُورَ نَهِيں ۔'' ''میں نے اپنے آپ توخلیق نہیں کیا۔ سے خلیق "ایک بات کبول" '' اسکول، کالج اور یو نیورٹی میں تمہارا کوئی دوست بھی رہاہے؟'' "دوست ہے آپ کی کیامرادہے؟" اُس کا اعتاد بحال مور باتعا-' کوئی ایسامخض جس نے تہیں پیند کیا ہو۔'' '' پیند کرنے والے تو ہزاروں تھے۔ تمع کے گردیردانے تورقص کرتے ہی ہیں۔" دهم به که چهاری بو-" '' میں چھ جم تہیں چھپار ہی۔ آپ نے سوال بی غلط کیا ہے۔ میں ہزاروں کی پیندسہی الکین میں نے کسی کو پیند تہیں گیا۔میری زندگی میں آپ پہلے مرد ہیں۔'' ''میں کیسے یقین کرلوں؟'' " بے یقین زندگی آپ کو دہنی عذاب میں

''تم ناراض ہوجاؤگی۔'' " میں اور آپ سے ناراض ..... اگر خواب میں بھی آپ نے بیہ منظر دیکھا تو معاف نہیں "مير ب اتھاك منله ہوگيا ہے۔" "اولادنه بونے کی وجہ عقر آپ پریشان نہیں ب<sub>ہ</sub> ہات<sup>نہیں</sup>۔'' " بات يمي موكى - ريورث آجانے سے آپ پریشان میں تو کھل کر کہیں۔ اگر میں اولا د پیدائبیں کرسکتی تو ہروین شاکر کی طرح کمال ضبط کو آ زما کر آپ کی دلہن اپنے مِاتھوں سے سجاؤں ک ۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسلم ہے تو میں ساری عراب پرائی جہیں آنے دوں گی۔'' تم بات كوكهال ع كهال في الوي "تو پھرمسکلہ کیاہے؟" "میرے اندرز ہر مجیل گیا ہے۔" وہ یول تزنی جیسے اُسے کسی ضحرائی مجھونے ذيك مارا مو- " بات كل كركهين \_" وه بلنگ بر بیٹی تھی اوراس کی زلفیں پڑیشاں تھیں۔ ميراء اندرشك كازبر ميل كياب. " ميل آپ كى إن أنجهي باتول كونمجه نبيل پاری-آب که کیارے ہیں؟ ومیں نے نیملہ کیا ہے کہ تہارے کردار پر تك كرنے كے بجائے تمبارے ساتھ كل كربات كى جائے-إكرتم جھوٹ نبيس بولوگى توبات يميس وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ بزاں رسیدہ ہے کی طرح .....اس کا تن من اُجلا تھا۔ بداغ، کبیں کوئی خراش نبیں تھی۔ پھر بھی جانے أس كے مجازى فدانے أس يركيوں شك كيا تھا۔



## ایک پُرانادن پُھر بیتا

یاد کے ہاتھ پہ کمیح کا بدن را کھ ہوا رات نے کانچ پیاا در پس تنہائی تیری تصویر پہآنسونے اُتاری آئیسیں شاعر: کامی شا

منی الیکن اس ڈر سے کہ اُسے پاگل نہ سمجھ لیا جائے ، ضبط کر گئی۔ اُس نے کپڑے تبدیل کے، ہاکا سامیک اپ کیا اور کمرے میں شہلتی اور گنگناتی رہی۔سارے منظر بدل کئے تھے۔وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کررہی تھی۔ جب اُس نے نند کے سامنے کھانالا کے رکھا تو اُس نے جیرت سے اُسے دیکھا۔'' یہتم ہو!''

بت ریات میں ہوں۔ اتن حیران کیوں '' ہاں..... میں ہوں۔ اتن حیران کیوں ہورہی ہو۔''

> ''یہ تبدیلی کیے؟'' ''مجھےوہ مل کیا ہے۔'' ''کون مل کیا ہے۔''

در جس کی تلاش میں صدیوں سے میری روح تقدیمی

بھٹک رہی تھی۔'' ''میرے بھائی کے علاوہ بھی کوئی ہے؟'' 'دریں'''

'' مختل کے ناخن لو تمہارا د ماغ تو نہیں چل

سیا؛

"اگرتم راز دارزے کا دعدہ کروتو میں تہہیں
دہ راز بتاسکتی ہوں۔" اُس کی آ داز خوش سے
کانپ رہی تھی۔عورت کے نظری تجسس سے مجبور
ہوکراُس کی نند نے دعدہ کرلیا۔

ہوکراُس کی نند نے وعدہ کرلیا۔ '' میں نے اپنے اندرایک تخیل تعمیر کیا ہے۔ ایک وجیہہ مخص کا تخیل! بالکل ایسے جیسے فرانسیسی مبتلا کروے گی۔ میں آپ کی ہوں۔ مجھ پریقین کے سے سے بیر پر لکھ کرنبیں دیا جاسکتا۔ ول کے اشامپ بیپر کی عدالت سے خاسکتا۔ ول کے اشامپ بیپر کی عدالت سے نہیں ملتے۔ میں اپنی عدالت میں بے گناہ ہوں۔ تم اپنی عدالت سے فیصلہ کرلو۔ مشکلات کی ہوا جل پڑی تو یقین کے خیمے اکھڑنے ہے ہم عمر بھر کے لیے بے سائباں ہوجا گیں گے۔'' اُس کی آ واز صدابہ صحیرا ثابت ہوئی۔

وہ نے بیتی کی گ ڈنڈی پر نگے پاؤل بھاگ رہا تھا۔ من کی سلکن اُس کے لیے سوہانِ روح بن چی تھی۔ کھر میں سردمبری کے لال بیک نکل آئے۔ اُن کا سدباب کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اور ینہ کے اندرا یک دن انقام کے ناگ نے پھن پھیلایا۔ اُس نے توت اُرادی کے منتر کے اندرا یک دن انقام کے ناگ ہے اُس نے بھن پھیلایا۔ اُس نے توت اُرادی کے منتر کے اُس کے بھی پھیلائے اپنا کام کر کیا تو پچھ بھی باتی نہیں بھیلائے اپنا کام کر کیا تو پچھ بھی باتی نہیں بھیلائے اپنا کام کر کیا تو پچھ بھی باتی نہیں بھیر کرنا تھا، لیکن اُس کی ہمت جواب دے دہی نگھیر کرنا تھا، لیکن اُس کی ہمت جواب دے دہی

اُس نے تمام حربے آنیا ڈاٹی اے اُس کی روح، اُس کے جم سے نکل چکی تھی۔ وہ بس ایک ڈھانچاتھی۔ ایک پنجر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اُسے یہ جم معلوم ہیں اُسے اُسے میں معلوم ہیں تھا وہ سانس کیسے لے رہی ہے۔ وہ تیور کی چیونی تھی۔ وہ اپنے شریک سفر کے تغییر شدہ شک کے کئیں میں ہے نگلنے کی سعی کرتی رہی۔ وہ کنویں میں کنار ہے تک بہنچتی ، لیکن خاوندگی کائی ذرہ گفتگو اُسے پھر یا تال میں دھیل دیتی۔ اِس کوشش میں ایک دن ایک خیال اُس کے اندرکوندے کی طرح ایک وقتی میں اور یوں مسکرائی جیسے اچا تک اندر میں ایک اندور میں کوئی جگنو چک اضے۔ اُسے ذیدہ رہے کو گنارہ ہاتھ آگیا۔ وہ چینا چا ہی اندور کی سے جینا چا ہی

روجين (13)

BAKEOGEFTY COM

''تم ہروفت بنی سنوری کیوں رہتی ہو؟'' ''میری اپنی بھی کوئی زندگی ہے!'' ''تہہیں ہے بھی یا در کھنا جا ہے کہتم میری بیوی

-51

''شاید!'' وہ غصے میں پیر پنختا ہوا با ہرنکل گیا۔ ارینداُس سے دور ہوتی چلی گئی۔ اُسے یوں

ارینداس سے دور ہوں کا ۱-اسے یوں کے اسے یوں محسوں ہور ہاتھا کہ وہ ساحل پر کھڑا ہے اور سامنے سمندر میں اُس کا مال بردار جہاز آ ہستہ آ ہستہ ڈوب رہا ہے۔وہ اُسے بچانا جا ہتا تھا، کین سمندر

پُرشورتھا۔

اُس نے ارینہ کو کسی ماہر نفیات کو دکھانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر سے ملاقات کا وقت لے کر جب وہ گھر پہنچا تو ارینہ کسی انگریزی ناول میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ کرس تھیدٹ کراس کے قریب بیٹے میر پررکھی جائے شاید ٹھنڈی ہوئی میر پررکھی جائے شاید ٹھنڈی ہوئی

"اریند!"

ممری خاموشی تھی۔

اُس نے دوہارہ پکارا۔ ''ارین ہناول میں اتنا استغراق!'' اُسے ارینہ کی خاموثی سے اُلجھن ہونے لگی۔

"ارينه....ارينه!"

اُس نے ناول بند کیا اور پوچھا۔'' یہ آپ کس کو پکاررہے ہیں؟'' ''نی نا''

ارينه!

''یہ آپ کے لیے کوئی جائے رکھ گیا ہے۔ پی لیجے۔''اس نے اریندگی آٹھوں میں جھا نکا تو آٹھول میں رکھی ،اُس کے جھے کی چائے کی پیالی شہانے کب سے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ شہانے کب سے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ناول نگار پراکولئی کے عظیم الثان ناول "
افر وڈائیٹ" کرمیکزی کردار کا تخیل! جب وہ
مجھے چھوتا ہے تو میرے پورے وجود میں موسیقی کی
لہریں اٹھتی ہیں، میرا بوراجیم موسیقی کے آلات
میں بدل جاتا ہے۔ جب وہ میری زلفوں کے تار
جاتی ہوں۔ میرے ہونٹوں کے بیانو پر اُس کی
الگلیاں نے اور اُلوئی سُر دن کوجنم دین ہیں۔
میری آنکھوں کے بربط پر اُس کا اس راگ
درباری میں بدل جاتا ہے۔ بھی بھی وہ مجھے
میری آنکھوں کے بربط پر اُس کا اس راگ
نانہوں میں اٹھالے تو مجھے بوں لگتا ہے، میں اُلن
میری اُس کی آواز پر چونک اُسی ہوں۔ وہ میرے
میں اُس کی آواز پر چونک اُسی ہوں۔ وہ میرے
میں اُس کی آواز پر چونک اُسی ہوں۔ وہ میرے
میں اُس کی آواز پر چونک اُسی ہوں۔ وہ میرے
میں اُس کی آواز پر چونک اُسی ہوں۔ وہ میرے
میں اُس کی آواز پر چونک اُسی ہوں۔ وہ میرے
میں اُس کی آواز پر چونک اُسی ہوں۔ وہ میرے
میں اُس کی آواز پر چونک اُسی ہوں۔ وہ میرے

اُس دن دو پہر کے کھانے پراُس کا خاوند آیا تووہ کھانے کی میز پرنہیں تھی۔

"ارینه کہاں ہے؟"

''اُس کی طبیعت خراب ہے۔''

وہ خواب گاہ میں داخل ہوا تو وہ کمبل اوڑھے
سورہی تھی۔ اُس نے اُسے جگانا مناسب نہیں
سمجھا۔ اگلی مبح وہ ناشتے پر بھی نہیں تھی۔استفسار پر
اُس نے ناسازی طبیعت کا بہانہ کیا۔ آنے
والے دنوں میں اُس نے محسوں کیا کہ ارینہ اُس
سے دور ہوتی جارہی ہے۔ یہ خلیج اُس کی اپنی پیدا

''تم کس دنیا میں رہتی ہو؟'' ''اپی دنیا میں رہتی ہوں۔'' ''کون کی دنیا ہے تمہاری؟'' ''تہمیں اِسے کیا؟''

دوشيزه 232







BAKERSEE TIEST

## دوشيره كلسال

## اسماءاعوان

امتِ مسلمہ کی مثال ایک جسم کی مانند ہے ایک مسلمان کی تکلیف پوری امت مسلمہ کی تکلیف ہے

2054 (صحیح مسلم شریف: ہاب تراحمه المومنین وتعاطفهم الح)

میری ڈائری سے

ایک دن سونے نے لوہ سے کہا ۔ 'نہم دونوں ہی لوہ کی ہتھوڑی سے بٹ جاتے ہیں لیکن تم اتنا چلاتے کیوں ہو۔' لوہ نے بہت خوب صورت جواب دیا۔' جب اپناہی اپنے کو مار تا ہے تو زیادہ در دہوتا ہے، نیخ نکل ہی جاتی ہے۔

مرسله: حاذق نديم \_ کراچی

کرسی کے فائدے

سیکیاہے ۔۔۔۔۔؟ کہا یہ کری ہے۔
اس کے کیا فائدے ہیں ۔۔۔۔ اس کے کیا فائدے ہیں اس پر بیٹھ کر قوم کی برے برے فائدے ہیں اس پر بیٹھ کر قوم کی فیدمت کی جاستی ہے ،اس کے بغیر نہیں کی جاستی ہے ،اس کے بغیر نہیں کی جاستی ،اس لیے جب لوگ قومی خدمت کا جذبہ زور مارتا ہے تو وہ کری کے لیے لڑتے ہیں۔
ہیں اورایک ووسرے پراٹھا بھینکتے ہیں۔
ہیں اورایک ووسرے پراٹھا بھینکتے ہیں۔

اری بظاہر للڑی کی معمولی می چیز ہے مگر لوگوں میں اخلاق حسنہ پیدا کرتی ہے۔ بڑے بڑے یائے خان جب اس کے سامنے آتے ہیں تو خودی کو بلند کرنا بھول جاتے ہیں اگر کوئی نہ بھی فر مان الهي

بھلائم نے اس محص کو نہیں دیکھا جو اس فرور) کے سبب سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیم (علیہ السّلام) سے پر وردگار کے بارے میں جھڑنے لگا۔ جب ابراہیم (علیہ السّلام) نے کہا میرا پر وردگار تو وہ ہے جو (علیہ السّلام) نے کہا میرا پر وردگار تو وہ ہے جو زغدہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وہ بولا زندہ اور مارتو میں بھی کرسکتا ہوں۔ ابراہیم (علیہ السّلام) نے میں بھی کرسکتا ہوں۔ ابراہیم (علیہ السّلام) نے مغرب سے نکال دے (بیس کرکافر) جیران رہ مغرب سے نکال دے (بیس کرکافر) جیران رہ مغرب سے نکال دے (بیس کرکافر) جیران رہ مغرب ایک نافعانی کرنے والوں کو ہدایت مغرب ایک دائد ناافعانی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

مورة البقره 2-ترجمه: آيت 258

حديث نبوي

حضرت نعمان بن بشر رضی الله عنه سے
روایت ہے کہ رسول الله فی نے ارشاد فر مایا ۔ 'اہل
ایمان کی مثال باہمی محبت، رحمہ فی اور شفقت میں
ایک جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کے کسی ایک عضو
ایک جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کے کسی ایک عضو
کو تکلیف ہوئی ہے تو سارا جسم اس میں شریک
ہوجاتا ہے نینداور بخار میں (چنانچہ دردمثلاً: کان
میں ہے کیکن پورا جسم بے چین ہے ، نیند نہیں
میں ہے کیکن پورا جسم بے چین ہے ، نیند نہیں
آ رہی ، درد کی وجہ سے ، بخار ہے تو پورا جسم متاثر
ہے اوراس بیاری میں شریک ہے، اس طرح پوری

الموشيزه 23.4

بالول سے خوشبوآئے الله المالي بل بدلناروية ب عوابسة لوگوں ہے بل بل اذیت میں مبتلار کھتاہے۔ الله میں نے باتونی سے خاموشی، عصلے سے برداشت اور ظالم سے رحم سکھنا ہے مگر عجیب بات یہے کہ میں ان جیسے اساتذہ کاشکر گزار نہیں ہوں۔ الم سخاوت بيب كراني استطاعت سے زياده دو-ا وجھے لوگوں کی خوشبو ہوا کے مخالف سمت بھی پہنچ خاتی ہے۔ ۔ ﴿ لُورُوں کی اُو قع بوری کر دمر کسی سے کوئی تو تع نہ رکھو۔ 🖈 اگر مقصد عظیم تو نا کا می جمی الچھی لگتی ہے۔ این مرضی کی ہوتی ہیں مرآ پ خوددوسرول کے لیے ہوتے ہیں۔ مرسله: نازش خان مصوالي وازى ڈاکٹر نے مریض کی میموری ٹھیک کر دی اور يوچها\_'' کھيادآ رماہ؟'' مریض نے کہا۔'' صرف بیوی کا نام۔'' ڈاکٹر ہنس کر بولا ۔"سب کچھ صاف ہو کیا مروازس ره كياب

مرسله:عندلیب جہاں ۔کوٹری

2678 آب کوبیجان کرجرت ہوگی کہ گاجر کے زم ونازک چنوں میں پروٹین ، معدنیات، اور کئی وٹا منز چھے ہیں۔ان پنوں میں گاجر کے مقالبے میں چھے گناہ زیادہ وٹامن c اور بوٹاشیم کا ذخیرہ موجود ہوتا ہے جس کے سبب آپ کے جم سے غیر ضروری یانی کا اخراج ہوتا ہے ، بلڈ پریشر معتدل رہتا ہے اور خون میں پھٹکیاں بھی تہیں بنے یا تیں۔ لبذا مارکیٹ سے ایس گاجریں خرید کر

بیٹا ہوتب بھی سلام کرتے ہیں۔ ابن انشاء کی کتاب "اردو کی آخری كتاك" سے اقتباس۔ بير....لطيف آباد كاانتخار

> ليه طيني مجامد مريه باندهم بي كفن موت ہے آ تکھیں ملائے بر صرب ہیں صف شکن کہدرہی ہےساری دنیاہے میونخ کی نصا الی گیدر بھبکیوں سے شربھی ڈرتے ہیں کیا؟ جان کی پروائیس سروے کے ثابت کردیا طرزهمل اسلاف كا اک پار چرتازه کیا

شاعره: رضوانه کوژ

ایک ماں بجے کو گود میں لیے رور بی تھی کہ وہاں سے ایک خوش پوش آ دی گر را اور رونے کی وجه اوجهي توعورت نے كہا: "جناب ميرا بچه بيار ہے اور دوا کے لیے بیے بیس ہیں۔" اس آدی نے 1000 روپے کا نوٹ دیا اور کہا ين جاؤدوا لي واوربالى سي مجمع لاكردو عورت کئی اور تھوڑی در بعد دوا لے کر باتی 800 روپے اپنے محس کو واپس دیے تو دہ آ دی بولا: 'مثاباش! ہم سب کونیکی کرنی جا ہے۔ ڈاکٹر و كوفيس مل مني تهميس دوامل مني اورميرا جعلي نوث

مرسله:عمر شخ - ناظم آباد کراچی 2350:432

PAKSOCIETY COM

او بیں اندھیرے منتے ہیں اور اجالا پھوٹا ہے اس لیے خوش امیدر ہنا سیکھیے کہ مایوی ویمک کی طرح ہوتی ہے جوخوشیوں کو کھو کھلا کر دیتی اور امید وہ خوش کن احساس ہے جب د کھوں کومٹاڈ التا ہے۔ حسن خیال: سعد یہ عابد۔ کراجی

ٔ حسنِ خیال: سعد بیرعابد - کراجی زندگی

7

ستراط سے پوچھا گیا۔"موت سے بھی کوئی سخت ترچیز ہے؟

ستراط نے جواب دیا۔ زندگی کیوں کہ ہرتشم کے رنج وقم اور مشکلات زندگی ہی میں برداشت کرنا پڑتے ہیں اور موت ان سے نجات دلاتی ہے۔ مرسلہ: ماریہ۔ساہیوال

اف بيبيويال

امریکہ میں ہرسال ڈھائی لاکھ مرد ہویوں سے طمانی کھاتے ہیں ادر گھروں میں بھٹی بلی جے دہتے ہیں۔ اس امر کا انتشاف امریکہ کے ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر سوزالے اشین نے اپنی تازہ ترین تھینیف ''امریکی سوسائٹی میں خواتین کا کردار''نامی کتاب میں کیا ہے ۔ڈاکٹر کے مطابق امریکہ کے بیشتر گھرانوں کی بیگیات اپنے مطابق امریکہ کے بیشتر گھرانوں کی بیگیات اپنے مشوہروں کی خوب پٹائی کرتی ہیں۔

مرسله: عمارعلی \_کراچی

نمائندگی

امریکه کی ایک سڑک پر جنازہ جارہاتھا ایک ہندوستانی کو بیدد کیھ کر بہت جیرانی ہوئی کہ تا ہوت کے ہمراہ گولف کھیلنے کا سامان رکھا ہوا ہے۔ اپنی جیرت کا اظہار کرتے ہوئے اس جنازے میں شریک ایک مخف سے دریافت کیا یہ مخص زندگی میں گولف کا بہت اچھا کھلاڑی رہا ہوگا؟ رہا ہوگا۔ سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے جواب ویا

لائمی جن میں ہے موجود ہوں اور انہیں گا جروں کے ساتھ رپا کر کھا کمیں۔

مرسله: آمنه یلی مشاه فیصل ، کراچی ایراغ

ی بن ور اخلاق وه چیز ہے جس کی قیت نہیں دینا مگراس میں میں خری راسکتر

پڑتی مگراس سے ہر چیزخریدی جاسکتی ہے۔ ہی مشرورت سے زیادہ اپنے جسم کومت سنوارہ کیوں کماس کوخاک میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے توانی روح کو سنوار و کیوں کہ اس کورب کے یاس جانا ہے۔

مرسله ریحان عبای ،کراچی

دوسی

دوی ایک سمندر ہے ساحل وفا کواپنے سینے میں جھپا کے جانے کے بعد کب سے بہدر ہاہے۔

دوی ایک ایما کھائیں مارتا ہواسمندرے جو

میرانام وفا میرا کام وفا مرپیغام وفا' مرسله: زباب علی - کراچی

دوست

دوست وہ نہیں جو پانی میں خشک ہونے پر مرعانی کی طرح اڑ جائے۔ دوست تو وہ ہے جو کنول کے بھول کی طرح حق وفا نبھائے۔تالاب میں ہی مرجائے۔

مرسله: الماس بانو\_ توبه فيك سنگه

أميد

میں مایوس ہمیں ہونا چاہیے، کیوں کہ جہاں عمول کے قافلے رکے رہیں، وہیں ذرا فاصلے پر خوشیاں موجود ہوتی ہیں مگر جنہیں ہماری وکھی آ تکھیں شاخت کرنے سے قاصر رہ جاتی ہیں مجبکہ اکثر جہاں ہماری سوچ کی پرواز تقبتی ہے ، جبکہ اکثر جہاں ہماری سوچ کی پرواز تقبتی ہے ، جبکہ اکثر جہاں ہماری سوچ کی پرواز تقبتی ہے ،

س كال

موجودہ دور میں موبائل فون کی افادیت کچھے
زیادہ بی بڑھ گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ می
کال کا رواج بھی فروغ پارہا ہے ۔ کیا ہم لوگ
افلاقی طور پر اتنے دیوالیہ ہو گئے ہیں کہ کی
دوست پارشتے دار کی خیریت معلوم کرنے کے
لیے چند روپے بھی نہیں خرچ کر سکتے؟ ہمیں
چاہے کہ مس کال سے گریز کریں اور اس طرح
ایک انجھی عادت کی بنیا دڑالیں۔

مرسله:حرمين على -ژوب

سيخ كماب

ایک صاحب میں دھائے میں لیئے شخ کباب بھی نہیں کھائے تھے۔ایک دفعہان کی بیٹم نے انہیں دھائے میں لیئے شخ کباب کھلائے۔کباب منہ میں رکھتے ہی اس پر لیٹا ہوادھا کہ لمباہونے کی وجہ کھنچا چلا گیا۔وہ صاحب گھبرا کر ہوئے۔ ''بیٹم سالہ ایکم جلدی آؤد کیھو میں ادھر تاہی چلا جارہا ہوں۔' مرسلہ عظمی سلیمان ۔ کراچی

م عنافدا

شاعر:على رضاعمراني

وہ اچھا کھلاڑی ہے تبھی آج کا فائنل کھیلنے کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کے جنازے میں شریک نہیں ہوسکا ،اس لیےاس کا کولف کا سامان ہمراہ ہے۔ مرسلہ:شنرادعلی ۔مظفرآ باد

خوشی اورغم

خوشی اورغم دومتفاد چیزیں ہیں، جو انسان
کے اختیار سے باہر ہیں۔خوشی کا دورانیہ کم اورغم کا
دورانیہ زیادہ ہوتا ہے۔خوشی کا احساس دل ہیں
گہرائی تک اثر کرتا ہے گرانسان کی روح کوہمی
گھائل کر کے رکھ دیتا ہے۔ انسان خوشی کی نسبت
غم کے لیے آپ کو کم ہی تیار کرتے ہیں،خوشی عام
طور برجھی زیادہ ہوتے ہوئے بھی کم محسوس ہوتی
ہے جبکہ خم کم ہوتے ہوئے بھی زیادہ محسوس ہوتا
ہے غم کے بعد جب اچا تک کوئی خوشی آتی ہے تو
وہی انسان کو تبدیل کر کے رکھ دیت ہے اور
اانسان کو ایسامحسوس ہوتا ہے جیسے اس کی زندگی
میں یغم بھی آیا نہ ہوا۔گردنیا میں صرف خوشی ہوتو
انسان بھی بھی غم کونہ ہموا۔گردنیا میں صرف خوشی ہوتو

مرسله: شامانه ليم - كراجي

کرکٹ شناس

پاکتان اور سری لاکا کی تیمیں میدان میں نبرد
آزیاتھیں۔ پاکتان کے باؤلنگ افیک کے سامنے
سری لنکن کا تھبرنا مشکل ہوگیا تھا۔ سات وکٹین کر
چی تھیں جن میں امل بی ڈبلیو بھی شامل تھے۔ اس
ز بر دست کارکردگی پراپ جذبات کے اظہار کے
لیے گلدت لے کرکرکٹ کا ایک رسیا میدان میں کود
پرااس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اس حسن کارکردگ
پراوں پر ڈالی اور گلدستہ ایک فقص کے ہاتھ میں تھا
براروں پر ڈالی اور گلدستہ ایک فقص کے ہاتھ میں تھا
براروں پر ڈالی اور گلدستہ ایک فقص کے ہاتھ میں تھا
کر بیرجاوہ جا۔ وہ فقص میج کا ایمیا کرتھا۔

مرسلہ بن ،کراچی

## والمروبي والماليين

وہ اپنی جان تک ہم پر لُا دے کی ترے تاریک جیون کو مرے عادل وہ اپنے پیار سے جنت بنادے گی عادل حسین ۔ کراچی

غم نہیں ہے پھر کوئی بھی غم رہے تو اگرچہ ، ہمنوا ہر دم رہے فاک ہوجائے ہر اربانِ عدو مہم ہیں ہیں ہیں ہیں ہوجائے ہر اربانِ عدو رہے ہی خودی ہر خیالِ آبردے ہے خودی اسے مرے دل ، اے مرے محرم رہے یاد سے فاقل رہوں نہ میچ و شام رہے ہی ہو آدمی بن کر جیو آدمی بن کر جیو ہوائی میں کر جیو آب کیا جانیں کے نیٹر کا جنون کے آب کیا جانیں کے نیٹر کا جنون آب کیا جانیں کے نیٹر کا جنون آب کیا جانیں کے نیٹر کا جنون آب کیا جانیں کے نیٹر مادی۔کراجی آبد۔کراجی

دیوں کوتید کرنے ہے سحرقیدی نہیں بنی کہ دریانہ بھی چاہیں تب بھی اپنے زُن پہ بہتے ہیں بہاریں روٹھ بھی جا میں تو آخر لوٹ آئی ہیں میرے ساتھی ،میرے ہمدم مہرے ساتھی ،میرے ہمدم اس ول کو

تیرے ملنے کی حسین آس تھی اس دل کو
سارے ہی موسم سہانے گئے تھے اس دل کو
وہ تو کوئی اور ہی ہوتے ہیں جوہل جاتے ہیں
کجھے نہ پاکر تیرے احساس کی چاہ تھی اس دل کو
میرا بچپن ، میری سکھیاں وہ پہلی محبت
میرا بچپن اس دل کو
جاتے وقت وہ چین وقرار سب ہی پچھ تو لے میا
بس ! لے جاتا بھول میا میرے اس دل کو
سینے ٹوٹ مجھے ، آس بھی باتی نہ رہی
دری سکھا میں ملی اس دل کو

شاعره: سعديه عابد-كراجي

مری خاطر زمانے کو نمسلا دے گی

ووا نہ پیار میں تجھ کو بنا دے گی

ود ہر اک راز تک دل کا بتادے گی

مری خاطر زمانے سے اُبحتی ہے

زمانے کو مرا وشمن بنا دے گی

ذرا لہجہ بدل کر بات کر دیکھو

وو گر رونے گئے دریا بہا دے گی

وو میرے ساتھ ہے گر میں بھنک جادک وہ سے

مثع بن کر ججھے رستہ دکھا دے گی

وہ اب کے جب ججھے کے آپی منا دے گی

تو ساری دُوریاں بل میں منا دے گی

کہ آپ اِک رات بھی کئی نہیں جھے سے

تو ساری دُوریاں بل میں منا دے گی



خون دينے والے مجنول ك كر كر كر الم میرے وطن کو سلامت میرے خدا رکھنا اب تو بورى كمانے والے اس سر زمین بر امن و سکوں بنا رکھنا مجنول بستة بي طرز کے حاکم یباں مسلط ہیں شعبان کھوسہ۔کوئٹہ عجیب طرز کی رعایا سے کیا گلہ رکھنا ہم این راہ ہے بھکے ہوئے مافر ہیں اعتراف ہمارے واسطے ہدایت کا رو کھلا زندگی کے ستم ظلم وجود ، یہ دہشت گری جو پھیکی ہے یا اس میں جشن منانے کا حوصلہ ریکھنا اس قدر ہیں کہ ہم تجهكوا بحان جال ر خدا ، اس نعت وطن بر کل سلے کی طرح تبیں سوچے برے خدا أو قائم اسے سدا رکھنا وئي آواز ہو، كيسا بھي ساز ہو ساس كل\_رحيم بإرخان تیرالبجیسی میں ہیں ڈھونڈ تے قطعات تجو كو كو لي ايم تو ممیں یادہے، دل میں آبادہے بس زندگی کے شم جإند ال قدرين كريم مارک یاد کهول؟ جھ کوا ہے جان جال راؤتهذيب حسين تهذيب -رجيم يارخان بہلے کی طرح مبیں سوچتے آ زادشاعری راحت وفاراجيوت الى يانى يانى وُحند لا ربا ، وْهل ربا روك في روالي ی مرحوتی میں تو نے ئى تابى مانى ہے بركرم جاجلاجا فرکوسراب کردے یں نے ما ٹکا تھا تجھ کو بادل جيجل ميتلو - كراجي نكابول كابادل جب برستاہ يۇرى الشكول كاسيلاب ليسي محبت! گون ی محبت کی بات کرتے ہو ميرددل كالبنتي زبوجاتاب! بهال توبرسو معاور عبروثو- برب محبت کے سودا کر ہے ہیں WWW.PAKSOCIETY.COM WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINETHBRARY

FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

f PAKSOCIETY

PAKSOCIETY1



## سوال آپ کے .... جواب زین العابدین کے!!

شرف الدین پیرزاده - ملکال دال -⊚: زین!اگر بے وقوف دنیا میں نہ ہوتے تو عقل مند کیا کھاتے؟ صحد: وہ بے چارے بے وتو فول کے نہ ہونے کا غم کھاتے ۔

نام يرعلى .....شهداد بور ﴾ اگر كوئى خواب مين EDHI كى ايمبولينس د <u>كھے تو</u> كيا ہوگا؟

ہ سباجھائی اچھاہونے والاہے۔ بشر علی .....کوٹ ڈیجی خان کوٹ رین بھائی!D2 کا کیا ہوا؟ ہوا1-D کا ہوا تھا۔ گر اِس بارمُن نہیں ہے اور دیگر مسالے بھی دم دارنہیں گئے۔

نازوشاہ ...... مجھ بلوچستان ﴾ بھیاجی! ناول کیا ہوتا ہے؟ ﴿ وہ تحریر جس میں کہانی محرکھر کی چل رہی ہو سجھ لیں سیر ہٹ ناول ہے۔ شیخ محرشا ہیں۔ریز هی گوٹھ

©:روز محشر کیا سوالات کے دوران خواتین
سےاُن کی عمر بھی پوچھی جائے گی؟
حرم: پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ چہرہ
میک اپ سے عاری جوہوگا۔

ستمع ارشد۔ چیچہ وطنی۔ ©: زین بھائی!وفا کا جذبہ مرد میں زیادہ ہوتاہے یاعورت میں؟

ص : بھی وفا کا جذبہ تو صرف مرد میں ہی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بیوی کے مرنے کے بعد مرد اسے پورے احر ام کے ساتھ دفن کرتا ہے۔ روحی خاکوانی۔ ملتان۔

ن:آپ لؤکیوں سے اسے الرجک کیوں این؟

صفہ: آب نے غلط ساہے کراچی اور ملتان کے درمیان زیادہ فاصلہ بیس ہے۔



عبدالرحمن غوری ۔ او کا ڑو ©:اسکول اور کا کج کی زندگی میں کیافر ق ب؟ مہم: دوی جو میکے اور سسرال کی زندگی میں ہے۔ حسرت جالندھری ۔ جڑا انوالہ ©:انسان احمق ہونے کی وجہ ہے غریب ہوتا ہے یا پھرغریب ہونے کی وجہ ہے احمق؟ صہ: اس کا جواب آپ ہے بہتم اور کوان دے سکتا ©: زمین کے جانداور آسان کے جاند میں کیا فرق ہے؟ محمہ: آسان کے جاند میں روشی اور ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے جبکہ زمین کے جاندکود کھنے کے بعد عمر بحری کمائی لٹ جاتی ہے۔ جاویدا قبال میمن ۔ بھان سعید آباد نسفید گھوڑ ہے کارنگ کیسا ہوتا ہے؟



سے: انہیں مجھانا آسان ہے جوآ تکھیں رکھتے ہے۔

عامرنوید - بورے والا

(انسان مشکل وقت میں گدھے کو بھی باپ
بنالیتا ہے لیکن مشکل وقت میں مال کس کو بناتا ہے؟

مرز انساس' کو .....مما ثلت کی وجہ ہے مجمر آصف رزاق کراچی

(نیکس کے دل میں اپنے لیے جگہ بناتا آسان

صائمہ خالد کوئٹہ ن شعر کا جواب شعرے دیں؟ بہت نزدیک آتے جارہ ہو بچھڑنے کا ارادہ کرلیا کیا؟ جے الو بنانے کی ، مری جاں مت کروکوش تہارے گھر میں آنے کا ارادہ ہم نہیں رکھتے

عا ئشرجعفري \_ درابن كلال ن: زين بهائي! انسان جان بوجه كرمصيب كب مول ليتاب؟ م:جباے شادی کا شوق چرائے۔ شانه جسكاني مير بورخاص ©: زین بھائی! ہمارے گھر میں مہمانوں کا سابہ ہے۔ کیے بھائیں، شک آ کے ہیں؟ مر:ا بے گیٹ کے باہر تالا ڈال دیں اور پیشانی رلکھویں مرائے فروخت۔ اعجاز بخش \_راولينڈي زین جی الزکیول کو ایتر ہوسٹس کا پیشہ

خطرناك كيون بين لكتا؟ حرد: كيونكه تمام انسانون (مسافرون) كورواكل ہے مملے ہی بیلٹوں سے باندھ دیاجا تاہے اور لڑ کیوں کو تو ہوا میں اُڑنے کا دیے بھی بہت شوق ہوتا ہے۔

اروي معطر محجرات پیارے زین بھائی ابیوی شوہر کی باتوں کو دھیان ہے کے ستی ہے؟ م: جب وہ کی اور عورت سے بات کررہا ہو۔ یا اُس وفت جب میینے کی پہلی تاریخ قریب ہو۔ **ታታ.....ታ**ታ

ہے یار بلوے ٹرین میں؟ مر : جب بعاري موتودل ميس-

الله بإرفان للن @: یا کتانی خواتین کے برقعے کون جرا کر

ص: چورى اورسىندز ورى اى كوكت إلى -

مسرور-بدين ن: خدا رو تھ جائے تو سجدے کروں منم روٹھ ه: الله الله كريس:

محددانش خنگ \_ پشاور @:وه كهتى بتم ايخ مندميال مطوين موء اس سے کیا کہوں؟ مر: بات مان لیس ،اب کہنے کوآ ب کے یاس رکھا بی کیاہے۔

ناصره آيا-وباري @:بيٹا زين إذرا جلدي سے بتاؤ دو ليے اور چولے میں کیافرق ہے؟ حرد دولم اور چولم، دونول ای عورت کا مقدر ہیں، اگر دولہا کا مزاج بگڑنے لگے تو پھر چولہا تھننے کے واقعات میں بھی اضافہ موجاتا ہے۔

| کے لیے میراسوال بیہے |      |                          |
|----------------------|------|--------------------------|
|                      |      | کو پن برائے              |
|                      | نام: | کوپن برائے<br>بمبر 2014ء |





## مزاح کے اِس شہ پارے میں صاسیت کی جاپ بھی سائی دے گ

الی غلط با تیں کب سے لکھنے لگا ہے۔ بیں نے قلم کو اُکٹ بیات کے دیکھا اندر باہر ہر طرف سے خوب اچھی طرح اُس کا معائنہ کیا اور اُس میں کی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں بائی ۔ بیتو وہی پرانا قلم تھا۔ جس سے میں عرصے دنیا بھر کے عالمانہ مضامین، علامتی انسانے، اخباری بیانات اور تاریخی ناول لکھتا چلاآ یا تھا۔ میں نے سوجا شاید کی وقتی آسیبی اثر کے تحت میر نے قلم انتمایا اور اپنے اخباری کالم'' آ نکھا ور کالن' کا پہلا کی مارور تنہیں۔ میں نے دو بارہ پیرا گراف لکھنا شروع کیا۔'' ہماری حکومت کو اِس بات پیرا گراف کھنا شروع کیا۔'' ہماری حکومت کو اِس بات کی واد ملنی جا ہے کہ اُس نے معاشر کے کوخود غرض افراد سے پاک کرنے کے لیے شفاف تحریک چلا رکھی ہے، کی سے باک کرنے میں اخلاص کو عام کرنے میں مدو میں مدو میں مدو میں اخلاص کو عام کرنے میں مدو میں مدو میں اخلاص کو عام کرنے میں مدو

جمافتم ہوتے ہی جب میں نے اُسے پڑھاتو وہ بول نگلا۔
'' ہماری حکومت کا اِس بات کے لیے محاسبہ ہونا علیہ کے کہ اُس نے خود غرض افراو کی ہمت افزائی کی مہم

میرے قلم نے مجھ سے بغاوت کردی ہے اور لفظ میری مرضی کے خلاف آ دازیں اُٹھانے لگے ہیں۔ میں ع كبتا بول، مجه بحد بالبين، يدكي موارجو كه موا، ا جا تک ہوا اور اِس کا انکشاف اُس وقت ہوا، جب میں نے حسبِ معمول اپنی اشتہار کمپنی کے لیے ایک اشتہار کا مضمون لکھنا جا ہا۔اشتہارا یک مشہور دمعروف میرشیوے بارے میں تھا۔ کمپنی کی ہدایت کے مطابق میں نے لکھا۔ وو مرز برو گھٹالا شیمپوآپ کے بالوں کی چک اور آپ سے کھن کی دمک کو دوبالا کرتا ہے۔فورا اپنے قريى جزل استور سے طلب سيجيے۔" جب میں نے اپنامضمون کمل کرے کاغذ پرنظر دوڑ ائی تو پہا چلا کہ وہاں کچھادرلکھا ہوا ہے۔ دو گر برد گھٹالا شمہو ..... آپ کے بالوں کی چیک اورآپ کے کسن کی دمک کا پکاوشمن ہے۔ اِسے ہرگزنہ خریدیں اور ہراس جزل اسٹور کا ، جو اے فروخت كرنے ك كوشش كرے، بايكات كريں-" میں نے کہا، ہائیں بیکیا ہوا؟ میرے قلم کی خیر، وہ

BY KEOCHELY COM

چلا رکھی ہے۔ جس سے معاشرے میں وہنی افلاس بو ھے گااور عوام .....

میرے تو یاؤں تلے سے زمین نکل می میں نے فررا ای بیوی کو اس نا کہانی آفت سے آگاہ کیا۔ اُس نے کہا، ایا کیے ہوسکتا ہے۔اتنے سال ہو گئے مجھے آپ کے ساتھ رہتے ہوئے ، آپ تو بڑے باشعور اور سمجه دارانسان میں ۔ اُلٹی سیدھی باتیں بھلا آ ب کیوں كرلكه كت بيں فرورة بكى طبيعت خراب ہے، فورا وْاكْرْ "زرىيند" ئاينامعائندكرائي- مجھاتو لكتاب كرآب كے ذہن بركوئى بوجھ ہے۔"إس كے بعداس نے کہا کہ ڈاکٹر کے یہاں جانے سے پہلے ذرا گڈو کے ہیڈ ماسٹر کے نام ایک رقعہ لکھ دیجیے کہ طبیعت خراب ہونے کے سبب وہ کل اسکول نہیں جاسکا تھا، لہذا ایک ون کی چھٹی منظور کی جائے اوراس سے کوئی باز پرس نہ ک جائے۔'' میں نے فورا اِس مضمون کا رقعہ لکھا اور الرسے کے حوالے کیا الر کے نے رقعہ لیا اوراین دادی کو جاد کھایا۔ بس قیامت ہوگئ۔ وہ ڈائٹی ڈپٹی میرے یاس آئیں اور بولیں۔" تعجب ہے، باپ ہو کے بیجے کی شکایت کرتے ہو، ایک دن اگر دہ ہوم ورک نہ کرنے کی وجہ سے اسکول نہیں عمیا تو اس کا بیمطلب تو نہیں کہ ہیڈ ماسٹر کو نہ صرف اِس کی رپورٹ کی جائے ، بلکہ بیجے کو سخت سے بخت سر اویے کی ترغیب دی جائے۔ پچھ تو شرم کرو۔ یں بچ کی شرم سے یانی یانی ہوگیا۔سب خطا میرے باغی قلم کی تھی۔ نجانے اُسے کیا ہوگیا تھا۔ نجانے مجھے کیا ہوگیا تھا۔ اچھی فاصی مزے سے گزر بسر موربی تھی۔ لفظوں نے يهلي تو مجھ سے الي ب وفائي نه كي تقي ميں جو حيا بتا تھا، لكھتا تقاله لوگ بھی دہی پڑھتے ، جو میں لکھتا تھا۔ کی کوکوئی اعتراض نہ ہوتا تھا۔ اس نے سوچا، کیا حرج ہے، اگر اپنی بعض پرانی تحریروں کوایک بار پھرے لکھاجائے۔ پُرانی شراب نی بولموں یں بھی بڑی دلکش ہوتی ہے ..... پھر میں نے اپنا مشہور افسانہ 'ألطي آسان كاشاميانه' نكالا اور اور أي نقل كرنا شروع

كيا\_أس كاابتدائيه يول تھا\_

" شہر میں سورج اپنے ہاتھوں میں آتش فشاں اُٹھائے ، ننگے پاؤں گھوم رہاتھا، اور درخت مکانوں کے در بچوں میں جھا تکتے ہوئے شرم سے زمین میں گڑ گئے ستھے۔ گھروں میں صرف چھ کلیاں تھیں۔''

میرے قلم نے لکھا۔'' سورج تیزی سے چک رہا تھا، درختوں پرسکوت تھا اورشہر کے لوگ اپنے گھروں میں دیکے ہوئے تھے۔''

جھے بیابتدا بالکل پندنہیں آئی۔ سیاٹ، بے جان، فرسودہ، اچھا خاصا افسانہ بگر گیا تھا اور اِس میں و ماغ گرانے کے لیے کوئی بات باتی ندرہ گئی تھی۔ اپنے بہترین افسانے کی مزید بے عزتی برداشت کرنا میر ہے بس میں نہیں تھا، للبذا میں نے سوچا 'اگر میرے قلم کو سلیس اُردوا در پٹے ہوئے داست بیان کا ایسا ہی شوق ہوگیا ہے تو کیوں نہ وہ رومانی محلوط اِسے دوبارہ لکھنے کو دیے جا کیں، جن میں پہلے ہی بوی عام نہم زبان استعال کی تی جا کیں، جن میں پہلے ہی بوی عام نہم زبان استعال کی تی دوبارہ کا بیا ہی اُن کی ایک جذبات آگیز خط ہو کے میں سے ایک جذبات آگیز خط نالا اور اُسے نقل کرنا شردع کیا۔

ميري زيره!

اس ہفتے کا چربیسواں محبت نامہ قبول کروا ہی جاہتا ہے ہر وقت تمہیں خط لکھتا رہوں، مگر کیا کروں قاصد پر تمہیں خط بہنچانے کا زیادہ بوجہ بین ڈالنا جاہتا، لہذاروزانہ صبح ، دو پہراورشام تمین خط بھیجنے کی بابندی پر قائم ہوں ،اللہ شفادے گا۔ دوسری بات ہے کہ آب کا میں ملئے کے لیے آنے کا وعدہ بورا کروگ ۔ پجینل وصل 'میں ملئے کے لیے آنے کا وعدہ بورا کروگ ۔ پجینل جعرات کو بھی میں وہاں کی گھنٹے بیٹھا تمہارا انظار کرتا دہا، مگرتم نہیں آئیں ، حالا نکہ یہ کیفے اہلِ ول کی میز بانی رہا، مگرتم نہیں آئیں ، حالا نکہ یہ کیفے اہلِ ول کی میز بانی اورکوئی ایساوی اوقعہ بہاں اب تک رونمانہیں ہوا۔

(دوشیزه (۱۹۶۰)

BY KESCHELLY COM

جواب كامنتظر مرف تهبارا.....

میں نے خط کو ہزی توجہ نے قتل کرے جب دوبارہ پڑھناشروع کیا تو اُس کی پیشکل ہوگی تھی۔

مرى زيره!

جی جاہتاہے کہ ہروقت تمہیں خطای لکھتارہوں،
اس لیے کہ اور کوئی کا منہیں ہے۔ گرقاصد پراعتبار بھی
نہیں۔ تعجب ہے تم اب تک روزانہ تین خطوں ہے بھی
عاجز نہیں آئیں، بڑی ڈھیٹ ہو۔ تم آخر میری بات
کیوں نہیں سنتیں۔ '' کیفے وصل' میں طنے کیوں نہیں
آتیں، کیا میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ اگر تم ہے کہو کہ تہیں بھی
وقت گر اری کا مشغلہ ہے۔ تجھلی جعرات بھی میں وہال
وقت گر اری کا مشغلہ ہے۔ تجھلی جعرات بھی میں وہال
بہت ویر بیشارہا، مرتم نہیں آئیں، شرم کرو۔۔۔ ''کیفے
وصل' تو ''اہل دل' کی بڑی مددکرتا ہے۔ پولیس جھاپہ
مارتی ہے تو بہلے سے اپ مہمانوں کو ہوشیار کرویتا ہے۔
مارتی ہے تو بہلے سے اپ مہمانوں کو ہوشیار کرویتا ہے۔
مارتی ہے تو بہلے سے اپ مہمانوں کو ہوشیار کرویتا ہے۔
مارتی ہے تو بہلے سے اپ مہمانوں کو ہوشیار کرویتا ہے۔
مارتی ہے تو بہلے ہے اپ مہمانوں کو ہوشیار کرویتا ہے۔
مارتی ہے تو بہلے ہے اپ مہمانوں کو ہوشیار کرویتا ہے۔
مارتی ہے تو بہلے ہے اپ مہمانوں کو ہوشیار کرویتا ہے۔

جواب گامنتظر تههارا بھی.....

ذہن چکرا کے رہ گیا۔ میراتلم تو وہ کررہاتھا۔ جو
یونانیوں کے چوبی گھوڑے نے ہیلن کے پرستاروں
کے ساتھ کیا تھا۔ میں جو بات لکھنا چاہتا، وہ نورا اُک
گر برہ کر دیتا۔ اُلٹی بات لکھتا۔ مقبول مصنف کی حیثیت
سے لگتا ہے میری موت قریب تھی۔ اس پریاد آیا کہ مجھے
ایک مشہور ومعروف نیوزر ٹیر کے انقال پُر ملال پراُن کی
یاد میں ایک تعزیق بیان جاری کرنا تھا۔ میں نے اپ ولی
جذبات کا اظہار اِن الفاظ میں کیا۔

" مرحوم ایک مکمل فنکار تھے۔ وہ برخبراتے یقین سے پردھتے ، گویا وہ واقعہ اُن کے سامنے ہوا ہے اور سننے والے اُن کے دکش انداز بیان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے۔

افسوس! اُن کے بعد خبر سننے کا مزہ نہیں رہا۔ 'بیان کمل ہونے کے بعد جب میں نے اپنی تحریر پڑھی تو آئکھوں مریقین نہیں آیا۔ وہ تچھ بول تھی۔

بريقين نبيس آيا۔وه پچھ يول تھی۔ '' مرحوم بہت ہی فنکار تھے۔ وہ مرخراتے اعتماد كے ساتھ پڑھتے تھے، جيسے دہ دا تعدخود اُن كى آ كھول کے سامنے پیش آیا ہو۔ سننے والے اُن کے دکش انداز بیاں سے متاثر ہو کے افواہوں پر بھی ایمان لے آتے۔ افسوس! أن كے بعداب كون خبروں كاليفين كرے گا-" میرے ساتھ قلم کے نازیبا سلوک نے مجھے مجبور كرديا كه مشورے كے ليے ڈاكٹر" زريند" كے ياس جاؤں۔ وہ ہمارے قیملی ڈاکٹر ہیں اور روپے جیبے کے لا کچ کے بغیر نہایت زودائر اور تیر بہدف کنے لکھتے ہیں۔انہوں نے ساری کیفیت پوچی تفصیل طبی معائد كيا اوركي شيث تجويز كيے ۔ كي روزتك أن كے مطب ك چكرلكانے كے بعديد الكشاف مواكد مجھے ايك ايسا مرض ہوگیا ہے، جس کے بارے میں صرف برانی كتابوں میں اشارے ملتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا كرمض في الجمي صرف ميرى الكيول ير تبضر جماياب، آ محرنبیں بڑھا،لیکن رفتہ رفتہ وہ کیفیت، ووسنسی، وہ پُرامرِاری چاپ جھے اپندن کے ہرکوشے میں سائی دے گی اور جس دن اِس کا اثر میرے ذہن تک پہنچا تو وہی باتیں جومیراقلم لکھتا ہے۔میرےمنہ سے بہنے اور آگھوں سے سکنے لکیس کی۔اندھیری سرکیس اندھیری نظر آئیں گی اور درختوں کے پیلے بچ پیلے ہی نظر آئیں مے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے، مدمرض لاعلاج ہے اور مجھے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی عادت ڈالن ع ہے۔ اُن کا کبنا ہے کہ چھ دن بعد میں ٹی لی کے مر بضوں کی طرح اپنے مرض کو تھو کئے لگوں گا، د بوارول پر، فرش بر، گزرتے لوگوں پر ..... جھے پانیں، کتے اور لوگ بيں جو إس مرض ميں مبتلا ہيں۔ کاش! ايبالھي کوئي سيني ٽوريم ہوتا، جہاں مجھ جیسے بیاروں کور کھاجاتا، جو بچ تھو کتے ہیں۔

WWW.PAI(SOCIETY.COM

**☆☆......☆☆** 





ہا یوں معید ملک ریاض بن گئے لولی وڈ کے معروف اداکار جایوں معید معروف براس من ملك رياض بن محے \_ تفسيلات كے مطابق یا کتان کے معروف برنس ٹائیکون ملک ریاض حسین کی جدوجهد زندگی برا ملک کے نام سے فلم بنائی جاری ہے جس میں ہمایوں سعید ملک ریاض حسین کا کردار ادا

کردہے ہیں۔اس کلم کے تمن منٹ کے زیار میں ہاہوں معيد كا برفارمنس كويسند كياجار بايدات قلم مي ما ذل و ادا کار وعرو و حسین ان کی بیوی کا کردار ادا کرری میں جن كى عيداللمني يرا امعلوم افراد ريليز بوئى ہے۔ جايوں معدكا كمناب كدير دارمرك لياك بيني ما كونك ال یں جھے ایک الی شخصیت کے کردار کو نبیا، تماجو

برنس ٹائیکون ہونے کے ساتھ فلاحی کاموں کے حوالے ے بھی شرت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کروار میں حقیقت کا رنگ بجرنے کے لیے ملک ریاض کے مخلف وڈیوزدیمیں تا کہاس کردار کے ساتھ انصاف کرسکوں۔ وینا ملک کا بیٹا مقبولیت میں سب سے آ گے وینا کمک کے بیٹے ابرام خان نے دنیا میں آتے ہی کامیابیال سمینا شروع کردی ہیں۔انہوں نے مقبولیت میں بول وڈ ادا کارشلیا سیٹھی کے دوسالہ میے کوبھی ہیجھے حمور ویا ہے۔ وینا ملک کے بیٹے ابرام خان خنک کے ما ہے والوں کی تعداد روز بروز بردھ رای ہے۔ ان کی برُحتی متبولیت کا ثبوت ہےان کا ٹوئٹرا کا وُنٹ،جس میں ابرام کے مداحوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 27 ہزارتک جا پیچی ہے جبکہ ٹوئٹر پر بولی وڈ ادا کار وشلیاسیٹھی کے دو سالہ ہے دیان راج کندرا کے فالوورز کی تعداد ہے تقریا 13 بزار ۔ ہوں وینا ملک کے بعدان کے مے ابرام نے

ميرا ، نورتصادم كاخطره میرا کی جانب ہے منفی برا پیگنڈہ کرنے کے بعد ادا کارونور کے مبر کا بیانہ لبریز ہوگیا اورنور نے میرا سے ازائی لینے کا بھی نبوج لیا۔ ادا کارومیرا کی جانب ہے

WWW.PAKSOCIETY.COM



مجى سوتل ميذ يار قبضه جماليا ب\_

ماؤل اسریف اسکول قائم کیا۔ سالی ہائیک نے حمیرا کی جدوجہد کو دستاویزی فلم حمیرا دی کیم چیخر کے روپ میں دنیا کے سامنے چیش کیا۔ سلمی ہائیک کا کہنا ہے کہ ان کا مثن ہے کہ دنیا مجرکی عورتوں کوانصاف ملے۔

رندهیر کپوراورر بکھا **16** سال بعد سپر نانی میں ماضی کی مقبول جوڑی رندھیر کپوراور ریکھا **16** سال بعدایک بار پھرایک ساتھ نظر آئے گی-رندھیر کپور کا کہنا تھا کہ ریکھا میری بہت اچھی دوست



ہے اور ہم دونوں ایک ساتھ 20 فلموں میں کام کر کے ہیں اور ایک بار پھر 16 سال بعد ایک ساتھ فلم میں کام کررہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ریکھا میری پیندیدہ اوا کاراؤں میں سے ایک ہیں بے شک لوگوں کی نظر میں وہ ایک موڈی خاتوں سہی لیکن میرے ساتھ ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہیں۔ داختی رہے کہ ہدایت کار اندرا کمار کی فلم میر نانی میں رندھیر کیور اور ریکھائے اہم کردار اوا کیا

عامر خان تمام اسٹارز سے بازی لے گئے مسٹر پرفیکٹ مہنگی ترین گاڑی کے معاطم میں بولی وڈ کے تمام ستاروں سے بازی نے گئے۔ وزیراعظم من موہن سکھ اور برنس مین مکیش امبانی کے بعد عامر خان نے بھی دس کروڑ مالیت کی بم پروف کارخریدل۔ بولی وڈ ادا کار عامر خان بھی مہنگی گاڑیوں کے شوقین نکلے۔ عامر



مختف پردگراموں میں اس حوالے سے اداکارہ نور نے کہا ہے کہ اداکارہ میراکا ذہنی توازن مگر چکا ہے اوراب ان کو علاج کی ضرورت ہے۔ وہ مختلف مقامات پر شوہز کے ایونٹس کے دوران میرے خلاف منفی پراپیگنڈہ کرتی رہتی ہیں حالانکہ میں واحداداکارہ ہوں جوان کے لیے مثبت سوچ رکھی تھی۔

حمیرا بیل کی جدوجہد برسلمی ہائیک کی فلم ہولی وڈ میکا اشار سلمی ہائیک کی دنیاد یوانی ہے لیکن خوداس کلوبل سلمر ٹی کوجس شخصیت نے متاثر کیا وہ کوئی



مشہورز مانہ چکتی دکتی اسٹار نہیں بلکہ کراچی کی ایک عام ی الاکی ہے، جس نے تعلیم عام کرنے کے خواب کو سخت جدد جہد کے بعد ممکن بناڈ الا حمیرا بچل نے زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم کراچی کی بچی آبادی میں بچوں خصوصاً لاکیوں کو تعلیم کے زیور سے آ راستہ کرنے کی طمانی اور ہرمشکل کا دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے ڈریم

لیے بھو پال پہنچ کمئیں فلم پارا فرانسیی فلم لس لا ئینونائس کا ری میک ہے۔ فلم کی دیگر کاسٹ میں عرفان خان



، وید بوت جامول ادرامیت ساده شامل بین بیلم آئنده سال سنیما گھروں کی زینت ہے گی۔

پرینتی کو سیجے پیار کا انتظار

ہولی وڈ اداکارہ پرینتی چو پڑا کا کہنا ہے کہ میں ان

اداکاراوک میں سے نہیں ہوں جو کہتی ہیں کہ ہمارے

پاس پیار کے لیے وقت نہیں ہے۔ سیجے پیار کا انتظار

ہے۔ جب بھی ملاتوا ہے اپنالوں گی۔ جھے شروع ہے ہی



سال کرہ منانا بہت پسند ہے اور میں اپنی سالگرہ سے پہلے دنوں اور ہفتوں کا حساب رکھتی ہوں اور اگر فیملی اور قریبی دوستوں میں سے کوئی میری سال کرہ بھول جاتا ہے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔

تیز اب اور بینی نیوا بیر کی مؤتی د پیکا پڈوکون نے کہاہے کدان کا ماد موری کے ساتھ موازند نہ کیا جائے ۔ ماد موی ایک بہت عظیم ادا کارہ



خان ان دنوں فلم کی شوٹنگ کررہے ہیں جس میں اوک سیما میں اوک سیما میں ہونے والی بدعنوانیاں عوام کے سامنے لائی جا میں گی۔ عامر کے گاڑی خریدنے کی ایک وجہ انہیں ملنے والی وحمکیاں بھی بتائی جارہی ہیں کیونکہ وہ اپنی سکیورٹی کو لے کرکوئی جانس نہیں لینا جا ہتے۔

لا را دند شامیان میں بولی وڈ اداکارہ لارا دندفلم 'شامیانہ کے ساتھ فلمی و ونیا میں کم بیک کریں گی۔ان کے شوہر مبیش بھویاتی اس



فلم کے معادن پروڈیوسر ہیں جبکہ لارا دیداس فلم میں کیفے مالکہ کا کردار اداکریں گی۔ جوکہ بشن کی محبت میں گرفتار ہوجاتی ہے۔ لارادیہ بچ کی بیدائش کے بعد فلمی پردے سے عائب رہی ہیں۔

شروتی ہاس بھو یال میں یولی وڈ ادا کارہ شروتی ہاس نکم' پارا' کی شوشک کے

شروها کپورائے کیرئیر میں مہلی بار آئم نبر ار نے وال ہیں۔ شروها اس آئم مبر کے معلق بہت پر جوش نظر آ روں ہیں۔ ار ن



جو ہر کی فلم انگی میں شروها کا یہ آئٹم نمبر شامل کیا عبائے والا ہے۔اس فلم کی ہدایت رینسل ڈیسلوادے دے ہیں۔

سونم کپور کے ساتھ سلو بھائی پر بیٹان سورج برجاتیا کی فلم پریم رتن دھن یا و میں سلمان خان ادر سونم کپور کی جوڑی ہے لیکن رد مانک میں کرتے ہوئے سلمان پُرسکون نہیں رہ پاتے۔ واضح رہے کہ سونم کے ساتھ رد مانوی سین کرنے سے قبل سلمان خود سے آ دھی عمر کی کئی اداکا راؤں مٹلا سونا کشی سنہا، ڈیزی شاہ اور جیولین فرنا پڈیز کے ساتھ بڑے آ رام سے کام کر چکے



ہیں۔ لیکن سونم کے ساتھ ان کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ سونم کے دالدانیل کپوراور سلمان خان گہرے دوست ہیں۔ کہ کہ ہے۔ ہیں کہ کہ



ہے۔ دپیکا اپنی نی فلم اپی نیوایٹرا میں فلم تیزاب میں مادھوری کا مونی والا کر دارا دا کررہی ہیں۔ وپیکا نے اس بات پرخوشی کا اظہار کیا ہے کہ فرح خان نے سات سال بعد انہیں اپنی فلم میں پھرموقع دیا ہے وہ اس فلم میں اپنی پر فارمنس سے کافی مطلبی ہیں ادر اُمید کرتی ہیں کہ شائفین کو بھی فلم پہندا ہے گی۔

بڑھا ہے میں ہدایت کاری کروں گی بولی وڈ اداکارہ ہا قریش نے کہا ہے کہ میں انجلینا جولی کے نقش قدم پر ملنے کی خواہاں ہوں۔ میں ابھی بھی فلم کی



ہایت کاری کرعتی ہوں تاہم جب میں 55 سال سے زائد کی عمر کو پہنچوں گی تواس وقت فلم کی ہدایت کاری کروں گی۔
مرکو پہنچوں گی تواس وقت فلم میں مران ہائی، کنگنا رناوت،
بولی وڈ فلم انگل میں عمران ہائی، کنگنا رناوت،
رندا سے ہوا اور شجے دت اہم کردار ادا کررہے ہیں۔





# نفسياتي أجينين اورأن كاحل

زعگ اپ ساتھ جان بہت ساری خوشیاں لے کرآتی ہے وہیں بہت سارے ایسے مسائل بھی جنم لیتے ہیں جواس زعر کی کو مشكلات كے فكنج من مكر ليتے ہيں إن من سے بيشتر الجمنين انسان كى نغيات سے جڑى موتى ہيں اور انہيں انسان از خوومل كرسكن ہے۔ بیسلسلہ بھی اُن بی الجینوں کو سلمانے کی ایک کڑی ہے۔ اپنے سائل لکو بھیجیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ ان سائل سے چھٹارہ پالیں۔

افشال \_ميريور

امرامئلہ بہت عجیب ہے۔ مجھے خریداری میں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ بجین میں بھی بھی بور ہوتی تو ای تہتیں چلو تہیں شانیگ کروادیتے میں۔ دراصل وہ جاب کرتی تھیں، جب گھر آتیں تو ماری اس تکلیف کودور کرنے کی کوشش کرتیں جوان کی غیرموجودگی میں ہم ان کا انتظار کرکے اٹھاتے تھے۔ اب میں شادی شدہ اور ایک بٹی کی مال ہوں۔ مجھے اب بھی بوریت ہوتی ہے تو بازار چلی جاتی ہوں۔ پہلے تو شوہر بھی ساتھ چلے جاتے تھے کیکن مالی مسائل کے سبب انہوں نے میراساتھ نہ دیا اور بہت زیادہ خریداری پر ناراض ہوتے ہیں۔ میرے بھائی ملک سے باہرائیمی جاب کرتے ہیں، وہ میری مدد کردیتے ہیں اس لیے میں بغیر بتائے جو عاے خرید لیتی ہوں۔اب محسوں کررہی ہوں کہ غیر ضروری رقم خرج کرنے کی عادت یا خواہش نفساتی مسائل کوجنم دے رہی ہے کیونکہ اکثر اوقات چیزوں ے زیادہ رقم اہم ہوتی ہے اور وہ خوتی جو میں حاصل كررى مول، بالكل تعورى دركى ہے۔ حر: انشال! کافی در کے بعد آپ نے سوجا

ملأمت على \_ لمكان

ابا بی میری بہن کو اچا تک یا نہیں کیا 🚓 ہوجاتا ہے، یوں ہی بیٹے بیٹے وہ جھومنا شروع كرديق ب، پھرة واز بدلے لكتى ب\_كوئى سوال کیا جائے تو بھاری آ واز میں بات کرتی ہے۔ گھر والوں کا کہنا ہے کہ اس برکوئی اثر ہوگیا ہے۔ ای ایک بروی خاتون کے ساتھ کی کے پاس لے گئ میں۔ پھرسب کہنے لگے کہ وہ تھیک ہورہی ہے لین مجھے نہیں لگیا۔ اب تو وہ دیکھنے سے ہی حیران، پریشان اور مم م نظرا نے کی ہے۔

حر: ارْ ،ارْ ات ، سایاادر آسیب دغیره بیرب توہات ہی ہوتے ہیں۔ دراصل ذائی بیاری میں روبيہ تبديل ہوجاتا ہے، بعض اوقات بيہ تبديلياں حیران کن ہوتی ہیں۔جنہیں دیچے کرلوگ غلطافہی کا شكار بوجاتے بيں، جس طرح آب كے محروالے ہورہے ہیں۔معلومات کی کمی اورنفسیاتی امراض میں مبتلا ہوجانے کا ڈر، بدتامی کا احساس، مزاروں اور باباؤں کی طرف لے جاتا ہے۔ نیتجا بیاری برحتی جاتی ہے۔آ واز بھاری موجانا، جھومنا اور کم سم نظرا تا يەسب شدىددېنى مرض كى علامات بى -

کیکن اچھا سوچا! یہاں دونوں باتیں ہیں بیتو آپ کو محسوس ہو ہی گیا کہ خرج کرنے کی خواہش نفسیاتی ہونے کے علاوہ مالی مسائل کا پیش خیمہ بھی ہے۔ عموماً "میلیا" کا شکارلوگ بازار میں بہت زیادہ اور نفنول چیزیں خرید لیتے ہیں اور انہیں احساس ہیں ہوتا کہ اس عادت کے سبب تنی زیادہ رقم خرج کرڈائی۔ یہ لوگ اپنی قیمتی چیزیں ستے داموں فروخت بھی کر ڈائی۔ یہ داروں کے بال ملنے جلی جایا کریں ، اس طرح داروں کے بال ملنے جلی جایا کریں ، اس طرح آڈئنگ بھی ہوجائے گی اور وہ کیفیت جوخریداری پر اگری کی ہوجائے گی اور وہ کیفیت جوخریداری پر مائل کرتی ہوجائے گی اور وہ کیفیت جوخریداری پر مائل کرتی ہے ، ٹل جائے گی کیونکہ اصل مقصد ای کیفیت پر قابو پانا ہے۔ اس کے علادہ اپنی الماری میں مائل کرتی ہے ، ٹل جائے گی کیونکہ اصل مقصد ای کیفیت پر قابو پانا ہے۔ اس کے علادہ اپنی الماری میں رکھی بوسات اور ضرورت کی چیز وں کا بھی جائزہ لیتی رہا کریں تا کہ احساس رہے کہ میرے یاس بہت بچھ

محدادريس -كراحي

ص کام کرنے کے بعد تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم
یافتہ یا کم پڑھے لکھے لوگوں کی ملازمتوں اور ذمہ
داریوں کا آپ کو اچھی طرح اندازہ ہوگیا ہوگا۔
پڑھنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ نیچر کا لیکچر
سننے ہے پہلے اس کی تیاری کریں یعنی جس موضوع

پر پیچر ہواس کا گھر سے مطالعہ کر کے چلیں اور بعد
میں جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو دوستوں میں
پر ھیں، سمجھیں۔ بار بار پڑھیں، مشق کریں، محنت
کرتے رہیں، پڑھنا آسان ہوجائے گا۔ یا در کھیں
جو خص تعلیم حاصل کرتے ہوئے مصائب کاسامنانہیں
کرتا، اسے ہمیشہ کے لیے مصائب جھیلنے پڑتے ہیں۔
میں میں اللہ میں اللہ جھیلنے پڑتے ہیں۔
میں میں اللہ میں اللہ جھیلنے پڑتے ہیں۔
میں میں اللہ میں اللہ جھیلنے پڑتے ہیں۔

اچھی باتی اہیں نے انٹرسائنس کرلیا ہے۔
میری ساری دوستوں نے کہیں نہ کہیں داخلہ لے لیا
مگر پتانہیں کیوں ہیں سوچی ہوں ابھی بہت وقت
ہوں تو بھی ٹی وی اور کمپیوٹر پرمفروفیت ہوتی ہے۔
ہوں تو بھی ٹی وی اور کمپیوٹر پرمفروفیت ہوتی ہے۔
ایک لڑکے ویسند کرتی تھی ،اس نے انکار کردیا۔اب
میرا دل چاہتا ہے اس سے ایسا بدلہ لوں کہ دہ یاو
رکھے۔ کئی ترکیبیں سوچیں مگر قابل عمل کوئی نہیں
رکھے۔ کئی ترکیبیں سوچیں مگر قابل عمل کوئی نہیں
رکھے۔ کئی ترکیبیں سوچیں مگر قابل عمل کوئی نہیں
سیجانی ہوں چربھی نہیں بھول جاؤیں تو زیادہ بہتر ہوگا،
سیجانی ہوں چربھی نہیں بھول یا تی۔

مرائی تک کہیں داخلہ نہ لینے کا سبب ذہن میں آنے والے تخ بی اور منفی خیالات ہیں۔ دوسرے کی حکمہ خود کور کھ کر سوچیں، آپ کو بھی حق ہے انکار کالیکن دوسرے کو بدلہ لینے یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں۔ لہذاا پنے ذہن سے الی ساری با تیں نکال دیں۔ وقت بہت تیزی سے گزرجا تا ہے، اس میں جتنی جلد ہوسکے علم حاصل کر لیمائی فا کدہ مند ہوتا ہے۔ تمام تر توجہ علیم علم حاصل کر لیمائی فا کدہ مند ہوتا ہے۔ تمام تر توجہ علیم پر دیں گی توجہ علیم الیمائی آئیں گی۔

نوت: اینامنا جھے ہوئے لفانے کے ایک کوئے ر "نفسال سائل مرود کلص واک کے ایک کطاط براوراست متعلقہ شعبے تک بہنجائے جائے ہا۔ خطور کیا بت کے لیے ا





پیارے ساتھیو۔عیدالانکی کاتہوار جانے کے بعد بھی کٹی روز تک جوش دجذ بے کے ساتھ اپنی یا د دلاتا ہے۔ای مناسبت سے اس ماہ بھی گوشت سے بنائے جانے والے دلچسپ پکوان کی تراکیب بچن کارنر کا حصہ ہیں۔ أميد ہے رپیر اکیب اپنی لذت اورانفرادیت کے باعث آپ کوعید قرباں کی یاود لاتی رہیں گی۔

کٹے ہوئے ٹماٹر ڈال دیں۔ جب بانی خٹک ہوجائے تو چولہا بند کردیں۔ تھنے ہوئے گوشت کو ذش میں نکال یس - ادبر گرم مسالا حیز کیس اور ادرک، هرا دهنیا اور لیموں کے قتلوں ہے سجا کر پیش کریں۔



171

سفيدم كه

مَنْ بولَ كالى مرية

كائے كا كوشت (ابت الدرك ) 2 كلو لېمول کارس يون پيالي

7 پيالي

10 عدد

2012 3 کھائے کے پیچے

لا مورى تمك حب ذاكفته

موشت کے مکڑے پر چھوٹی چھری کی مدد سے سوراخ کرلیں۔ ہرسوراخ میں کہن کا ایک ، ایک جوا ڈال دیں۔ایک پیالے میں سرکہ الا ہوری تمک، کالی مرج اور کیموں کا رس ڈال کر ملائیں۔اس آمیزے کو موشت براگا کر پلاسٹک کی شیٹ سے ڈھا تک کر بوری رات کے لیے چھوڑ دیں۔اے پہلے اسٹیر میں 30 منٹ تک اسٹیم کریں اور پھر پہلے سے گرم اوون ہیں

17.1

1 كلو بمرے کی دستی کا گوشت 150 كرام پاز (باریک شهوئی) 300 گرام مُمَاثُر (چوپ کرلیں) 1 عائے کا چی كى مولى لال مرج

52152 61 ىپى بوڭ لال مرچ 1 جائے کا چُچْہ 2 کھانے کے چمجے پسی ہوئی ہلدی

بيا ہوالبن اورک 120 گرام

حب ذا كفته بيابوا كرم بسالا 1 عائے کا چی

ليمول (تطاكات ليس) 1 عدد

1 الحج كانكرا ادرك (باريك كاكسي) سحانے کے لیے برادهنا

دیکی میں تیل گرم کرکے بیاز ڈال کر بادای كركيس \_ كوشت اورادرك بهن كواس مين دال كركوشت كارتك تبديل مونے تك يكائيں - كئي يونى لال مرج، لیسی ہوئی لال مرچ ، نمک اور ہلدی کو دیکھی میں شامل کر کے اتنایانی ڈاکیس جس میں گوشت کل جائے۔ دیکھی كودْ ها مك كُر بلكي آئج ير كوشت كلنے تك يكا تين اور پھر





## 15 منٹ کے لیے کھن لگا کر لگائیں۔مزیدار، ہنر بیف تیار ہے۔

| 121                      |                    |
|--------------------------|--------------------|
| كائ إبر عاكوشت           | آ دھاکلو           |
| كائيا بكركاتيمه          | 250 گرام           |
| بيا بوالبس ادرك          | 1 کھانے کا چچپ     |
| پیاز (۱رید کافلین)       | 3                  |
| شكيم                     | 3 عدد              |
| 28                       | 348                |
| برى مرجيس (باركدكاك ليس) | 348                |
| ليمول                    | 2 عدد              |
| ېرادهنيا (چوپ کريس)      | 1 گذی              |
| ربی                      | 1 پيالي            |
| ۋىل رونى                 | 2 سلائس            |
| t T                      | 2 کھانے کے پیچے    |
| پیا ہوا گڑ               | آ دها کھانے کا چمچ |
| خشخاش                    | 1 وإئكا فيجي       |
| بيابوادهنيا              | 2 Jal 2            |
| عرم سيالا                | 1 عائے کا چمچ      |
| ىپى موئى لال مرچ         | 1 کھانے کا چچپے    |
| انمک                     | حب ذا نقنه         |
| تيل                      | تلنے کے لیے ڈیڑ    |

شاہم اور گا جروں کوچھیل کر بڑے نکڑوں میں کاٹ لیں اور پھرفرائنگ پین میں تل لیں۔ چوپر میں قیمہ، خشخاش، زیرہ اور ڈبل روٹی کے سلاس کنارے کا کے کرشامل کریں اور باریک پیس کیں۔ ہاتھ ذراسا چلا کرے اس آمیزے کے کوفتے بنائیں۔ کڑا ہی میں تیل گرم کریں اور کونتے تل کر نكال ليس ايك ديكي ميس كوشت، پياز، لال مرج،

171 آ دهاکلو گائے کا قیمہ بيا ہوالہن ادرک 1 مائے کا چچ 1 کھانے کا چی 1 سايس ۋېل روني بيابواكرم مبالا اون جائے کا چم يسى بولى لال مرج 1 جائے کا چمچہ حسب ذا كفنه بیاز (باریک می مرل) 343 آ دھا پالی مالے کے اجزا:

المار (چيرايس) 3 عدو بيا بوالبن اورك 1 عائے کا چچ بيابوا كرم مسالا بون جائے کا چی 1 جائے کا چچ يسى موئى لال مرج حسب ذاكفته سحانے کے لیے:

برى مرجيس (چوپ ريس) 3 عرد حب ضرورت برادهنما

ڈیل روٹی کے سلائس کو یانی میں بھکو کرنچوڑ لیں۔ منے میں گرم سالا، لال مرج ، نمک، بیس اور ڈبل رونی ڈال کر ملائیں اور انڈے کی شکل کے کیاب

كراى من تيل كرم كرك اس مي پياز كلاني كرين اورمالے كے تمام اجزا شامل كرتے بھون الیں۔ معنے ہوئے سالے میں تیار کیاب شامل کرے بلكي آع پر 10 من كے ليے يكائيں مزيدار، قيمه کباب مسالا پر ہرا دھنیا اور ہری مرجیس ڈال کر گرم - しょうしょっと

وْبل روني كا هورا

1171 آ دهاکلو يندے ایک جائے کا چمچہ لہن وا درک کا پیپٹ ایک کھانے کا چیج مركه ايك جائ كا بي موياساس آدها مائے کا جی اجسوموتو در مواع کا تی مرخ مرج یادُ ڈر ایکعدد

ایک پیالی حب ذاكته آلو کے پیس ایک پیالی فرائی کے لیے

پندول کو د توکراس پرسرخ مرچ کهنن وادرک مرک سویاساس اجینوموتو اور نمک سے تیار کردہ آمیزہ ملا کر لگارس اور آ دھے تھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ کسی تھلے منہ کی دیکی میں پسندے ڈال کر ہلکی آئج پر پینے کے لیے ر کھودیں جواہے ہی یانی میں گل جا کیں گے۔

ضرورت موتو تحورُا ساياني استعال كيا جاسكنا ب- خنگ ہوجانے پرانہیں آجے سے اُتار کھلی پلیٹ میں بھیلا کر مھنڈے کرلیں۔ مھنڈے ہونے پرانہیں تھینٹے ہوئے انڈے میں ڈبوکرڈ بل رونی کے چوزے میں لیننے کے بعدایک ایک کر کے فرائک ہیں میں گرم کیے ہوئے تھی میں تل لیں۔ دونوں اطراف ہے بادای مونے پرنکال کر کاغذ پر پھیلائیں تا کہاضافی چکنائی جذب ہو جائے۔تمام پیندے تل جائیں تو سی وش میں نکال کر آلو کے جیس کے ساتھ کرم کرم پیش کریں۔ دهنیالهن ادرک، گرم مسالا، نمک، تیل ادر 2 پیالی بانی ڈال کر موشت کلنے تک پکائیں۔ دہی ڈال حمر الكاسا بمون كر شليم، كاجر، كوفية ، كر اور 2 بيالي ياني دیکی میں شامل کر کے مزید بھونیں۔ ملکی آریج پر و من يكا كي اور كارايك بيالي ياني مِن آثا كھول كر شامل كردين اور پھر 10 منك كے ليے دم برر كھ دیں۔مزیدارشب دیگ تیار ہے۔ لیموں کا رس، مرى مرجين اور مراده خيا وال كرچيش كرين-



آ دهاکلو مرغی کا تیمه پاز (چوپ کريس) 1 کھانے کا چیچہ اورك (چوپرليس) برى مرجيس (چيكريس) 1.46 4 کھائے کے بیجے مرادهنیا( <sub>چوپ</sub> کرلیں) يى بوئى رائى آدهاوا ع كاچي پسی ہوئی کالی مرج 1 عائے کا چج أ فيائے كا چي ليمول كارس 2 کھانے کے تیج 2 کھانے کے چیچے

ایک پیالے میں مرغی کا تیمہ، نمک، رائی ، کالی مرج، لیمول کا رس، ادرک، ہرا دھنیا، پیاز اور ہری مرجیں ڈال کر ہاتھ سے ملائیں۔ایک تخ لے کراس يرآميز \_ كولپيث كر لمب كباب كي شكل دين اور پھر سخ کودرمیان سے تکال دیں۔ائ مل کود ہراتے ہوئے ہاتی آمیزے کے بھی کباب بنالیں۔فرائنگ پین میں تیل گرم کریں اور کبابوں کو اس میں شامل کر کے 5 ے 7 من تک سُنمری رنگ آنے تک تلیں۔ ایک وقت میں 4سے زیادہ کباب ند ڈالیں ورنہ کیاب نوٹ جائیں گے۔

**公众.....公公** 





हिंगी है।



> چ بی زیادہ جمع ہوتی ہے۔ پیر موٹا ہے کی دجوہات:

جہم کی ضرورت سے زائدخوراک لیما۔ موروثی طور پرموٹا ہے کار جحال، کم جسمانی مشقت وال طرز زندگی، بار بار کم خورا کی Dieting کے ذریعے وزن کم کرنا اور مجر وزن بڑھ جانا۔ زیادہ کیلوریز، جربی اور نشاستے والی غذاؤں کا استعال، وبی دباؤ، کم خوابی، جسمانی غدود کے افعال کی ابتری، بعض بیاریوں اورادویات کے باعث وزن کا بڑھ جاتا۔ موٹا یادورکرنے اورزاکدچ بی کاموٹر علاج:

ہ موٹا پاکیا ہے؟ موٹا پاس جسمانی حالت کو کہتے ہیں جب جسم میں چربی کی اضائی تہیں بن جاتی ہیں اور جسم کو برنما بناکر بیار یوں کی آیا جگاہ بنادیتی ہیں۔ موٹا پے کے دوران جسم میں چربی کے خلیات کی تعداداور سائز میں اضافہ ہوجا تا ہے۔عام طور پر کمر، بیٹ ،گردن،کو لیے وغیرہ کے اطراف میں





ہے نسخہ فاسد مادول کو دور کرتا ہے اور توت مرافعت برمها تا ہے۔

الم جلدتائج عاصل كرنے كے ليے:

کھانا مناسب مقدار میں کھائیں۔ دن میں آ تھ سے دس مرتبہ پانی بیس مجلوں سز یوں اور سلاد کا استعال زیاده گریں۔ تلی ہوئی ، زیادہ چر بی والى، نشاست والى غذاؤل اور مشع كى مقداركم كروي \_ بفت ميس كم از كم تين دن ورزش كرير\_ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے بعد سفوف کی خوراک آ دهی کردیں۔ مگر ایک مناسب عرصے تک استعال كرين تاكرة ئنده مونابي سے بچاجا سكے۔

10 گرام لكمقبول 10 گرام زيرهاه 10 گرام سوثكم 10 گرام لوست برزرد 10 219 مرزن جوش 10 21 ر يوزن خطائي 10 گرام متخم ساق 10 219 سناكي 10 گرام يهار ي يودينه 10 گرام اجوائن لظل 10 گرام 10 گرام الفوم

تمام جڑی بوٹیوں کو ہاریک پیس کرسفوف بنالیں۔ ادرروزاندایک جائے کا چی ناشتے کے بعداور 1 جائے كالجحيرات كالحانے كے بعدكما تيں۔

تمام بادی اور تلی موئی چیزوں سے تخت پر میز کریں۔ **ታታ.....**ታታ

المعلامات وامراض: قدرت نے انسان کوایک متوازن جسم عطا کیا جبكه وهاين باعتدال غذائي عادات ساسجتم كى ساخت کواہیے لیے دشوار یوں کا باعث بنالیتا ہے۔ موٹایا جم کو بدصورت اور کمزور بنا دیتا ہے جس سے بياريان اس كالمحرو كيه ليتي بين \_ فرمبي جشم كاانسان عام طور پر بدمزاج موجاتا ہے۔جسمانی محنت کے کام میں دشواری کا سامنا کرتا ہے۔جسمانی وردوں میں بتلا رہتا ہے اور ذائی تناؤ کا شکار رہتا ہے۔اس کے علاوہ موٹا نے کا سب سے برا نقصان بیرے کہ بیہ بے شار باریوں کی بنیادی وجہ ثابت ہوتا ہے جن میں جوڑوں کا درد، ذیابطیس ،امراض قلب، کینسر، سانس کی دشواری، نمر درد، کولیسٹرول اور ہائی بلذيريشر Skin Rashes اورنظام بإضمه كي تكالف نمايال بين-

موٹائیے کا قدرتی نباتاتی علاج کا خاص نسخہ مونا پے سے نجات، چربی گھلانے اور جسمانی ساخت کو خوبھورت بنانے کے لیے قدرت نے بہت ی جڑی بوٹیاں عطا کی ہیں۔ جن کا یا قاعدہ استعالجم سےزائد چربی کا خاتمہ کر کے انہیں نظام اخراج کے ذریعے خارج کرنے میں اہم کرداراوا كرتا ہے جوجم ميں چربي كے بنے اور استعال ہونے نے عمل کو اعتدال برلاتا ہے۔ میٹھا اور زیادہ کھانے کی خواہش کو کم کرتا ہے اورجسم کوخوبصورت اور صحت مند بناتا ہے۔ بیسخہ جمع شدہ جربی گھلانے عل کو تیز کرتا ہے۔ بیلنخدز اکد چربی کوجسم میں جمع نہیں ہونے دیتا۔ بیانخہ کولیسٹرول ٹارٹل رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ بینسخہ بھوک کواعتدال میں لاتا ہے اور میضا کھانے کی خواہش کم کرتاہے۔

ير فنخ Energy Imbalances كودوركرتا ہ جوچ بی جع ہونے کا باعث ہوتی ہے۔









# 

اس ماہ میں آپ کی جانب سے موصول ہونیوالے سوالوں کے جواب دوں گا۔ دیکھتے ہیں بہلاسوال س كا ہے۔

(فریحه بوسف\_راولینڈی)

م : مراسلہ یہ ہے خرم بھائی کہ میرے چرے ك رنكت كيسال بيس بيلي ميرا چرد بالكل ماف تما اب كالح جانے كى وجدے جيرے كى رحمت ميس فرق آ حمیا ہے اور رنگت خراب ہوگئا ہے خاص طور پر میرے گالوں کی رنگت خراب ہوگئ ہے میں اس سنلے کی وجہ سے بہت پریشان ہول۔ براہ کرم کوئی آسان کمریلو علاج بتاویں جس کے استعال سے میرے چرے کی رنگت بہتر ہونا شروع ہوجائے۔

الريد اسورج كي فيش اگر چرے برزياده وریردنی رہے تواس کی رنگت میں فرق آ جاتا ہے لهذاجب بهجي بابرنكليس يسليس بلاك ضرورا كالتمن اس کے علاوہ سنتے کی ایک کاش کو گلینڈ کر لیں۔ جب پوری کی شکل میں آجائے تواس میں تھوڑی ی چینی ملا کر چبرے پر لگائیں، ملکے ہاتھوں سے اسكرب كي طرح مليس اور ماسك كوآ دھے تھنے کے لیے چرے پر لگا رہنے دیں۔روزانہ بیمل با قاعدی ہے دہرا تیں ، چند دنوں میں فرق محسوں ہونے لکے گا۔

(انوشهاحسان ـ لا بور) م: ڈاکٹر صاحب میری عربیں سال ہے اور میرے چرے پر بہت زیادہ روال ہے۔ میں اے ویمین کر سے اس لیے صاف میں کرنی کدلہیں رواں مزیدنہ بڑھ جائے۔ مجھے کوئی الیا تُونکہ بڑویں جس كوا كراستعال كيا جائے تو بال ما صرف حتم ہوں

يلكه دوياره تانكس-

🖈 انوشه! آپ مندرجه ذیل نسخه نوب کرلیس ۔انڈے کی سغیدی میں اتنا کارن فکور ملائمیں کہ وہ بیٹ سابن جائے۔اس بیٹ کو جہاں پر بال ہیں اس جگه اچھی طرح لگائیں۔ جب سو تھنے لگے تو بالون ك مخالف مت من طبك باته بع مسلة بوئ ا تارلیں اور سادے یاتی سے مند دھولیں۔ اس عمل کو ہفتے میں تمن مرتبہ دہرائیں یادرے کہ اے ملکے باتھوں سے اسکربرتے ہوئے اتارا ہے۔

(مادقداكرم-حيدرآباد)

حر:میری عمر 25 سال ہے اور میری آجھوں كردكرك طقي بن جركي بمي طرح نبين جارب-من نیند بھی بوری لیتی ہوں لیکن اس کے باوجود سے طلقے بدستورموجود ہیں۔ مجھے وئی انجھی کریم یا تھر ملونسخہ جویز کردیں جوان حلقوں وقتم کرنے میں مدد گار ہو۔ الم صادقه! آب رونی کو مخندے دورھ میں مجلو

# باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



(مصياح الغني دوادو)

مے:مری عروا سال ہاورمرے سریس بہت خیکی ہے۔ خیکی ہونے کی دجہ سے میر سے سرمیں بہت ھیلی بھی ہوتی ہے۔ بارباردوسروں کے سامنےسر معانے سے بعد شرمندگی محسوں ہوتی ہے لیکن اگر سر کھچایانہ جائے تو سکون نہیں ملتا۔ آپ مجھے خشکی کے خاتے کے لیے کوئی نسخ جویز کردیں تو مہر بانی ہوگی۔ ا بيدن مين دومرشه بالول مين برش كريں۔اس ہے آپ كے بالوں كى جروں ميں موجود خشکی اپنی جگہ چھوڑ دے گی لیکن یا درہے اس عمل کو دھرانے سے پہلے اسے برش کو صاف یائی ہے دھولیں اور ہر بار برش کو دھو کر ہی استعال كريں۔اس كے علاوہ آب ايلو ويراجيل ميں چند قطرے ٹی ٹری آئل کے ڈال کر بالوں کی جڑوں میں بلکے ہے مساج کریں۔ رات مجر لگارہے دیں م مع سادے یانی سے سروھولیں۔ ہفتے میں تین مرتب اس عمل كودهراتيس-آب كوداضح فرق محسوس موكا-(راشده اعاز - کراجی)

رو کے اور الجھے دکھائی دیتے ہیں۔ اکثر برش کرنے رو کے اور الجھے دکھائی دیتے ہیں۔ اکثر برش کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے بالوں میں برش ہی نہ کیا ہو۔ اس مسکلے کومل کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی کھر پلونسخہ ہے تو بتا دیں جس کے استعمال سے ہالوں کار وکھا بین ختم ہوجائے۔

ہیں ہیں چند ہی راشدہ! دو کھانے کے چید دہی میں چند قطرے ٹی ٹری آئل کے ڈالیں۔اس میچرکواچی طرح ملانے کے بعد بالوں میں لگالیں اورایک گھنٹدلگارہنے دیں۔ پھر کسی ہربل شیمیو سے بال دھولیں۔اس عمل کو ہفتے میں تین مرتبہ دہرائیں۔بالوں میں چیک آئے گی اور بال الجھے ہوئے بھی نہیں دکھائی دیں گے۔ اور بال الجھے ہوئے بھی نہیں دکھائی دیں گے۔ کر ملکے ہاتھوں سے نچوڑ لیں۔ اب روئی کے ان پڈزکو 20 منٹ کے لیے آئھوں پر رھیں۔ روزانہ پٹل ہا قاعدگی ہے وہرائیں، کوشش کریں روزانہ 10 گلاس بانی ضرور پئیں۔ آئھوں کے کرد طقے آہتہ آہتہ دور ہوجائیں مے۔اس مل کو با قاعدگی سے دہرائالازی ہے۔

(مہک سیم \_ فاندال)
صر: ڈاکٹر خرم! میرا مسکدیہ ہے کہ میری اسکن
بہت آگی ہے، جس کی وجہ ہے آئے دن چبرے
پردانے نگلتے رہتے ہیں جو بعد میں نشانات چھوڑ
جائے ہیں۔ آگر اس مسکے کا آپ کے پاس کوئی حل
جائے ہیں۔ آگر اس مسکے کا آپ کے پاس کوئی حل
جاتو براہ برائے مہر بانی مجھے تجویز کردیں۔

(منعوره شاه - کراچی)

صر: میری عمر 14 سال ہے اور میری پیشانی پر بہت دانے ہیں۔ میری عادت ہے کہ میں ان دائوں کو چھیڑدیں ہوں جس کی وجہ ہے ان دائوں سے خون لکتا ہے اور پھر بعد میں بدداغ چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے کوئی آسان سخہ جو یز کردیں جس کو میں ہا آسانی آنماسکوں۔

ہے منصورہ! آپ دانوں کو ہاتھ مت لگایا کریں ۔داغ دھبوں اور دانوں کے لیے آپ ایک قاش ٹماٹر کی لے کراسے پیشانی پر ملیس۔ رات بھرلگا رہنے دیں ، صبح سادے پانی سے دھولیں۔ دانے نکنا بھی کم ہوں کے اور داغ بھی آ ہستہ آ ہستہ دور ہوجا کیں گے۔

